

## www.besturdubooks.net

مولانا تخزياروان معاوييه

فاضل جامعه العلوم الاسلاميك بنورى ثاؤن كراجئ وأستاذمك سهعريب قاسم العكوم مير يورخاص

تقريط المرابع المرابع

كتنب ثأنه اشرفيه

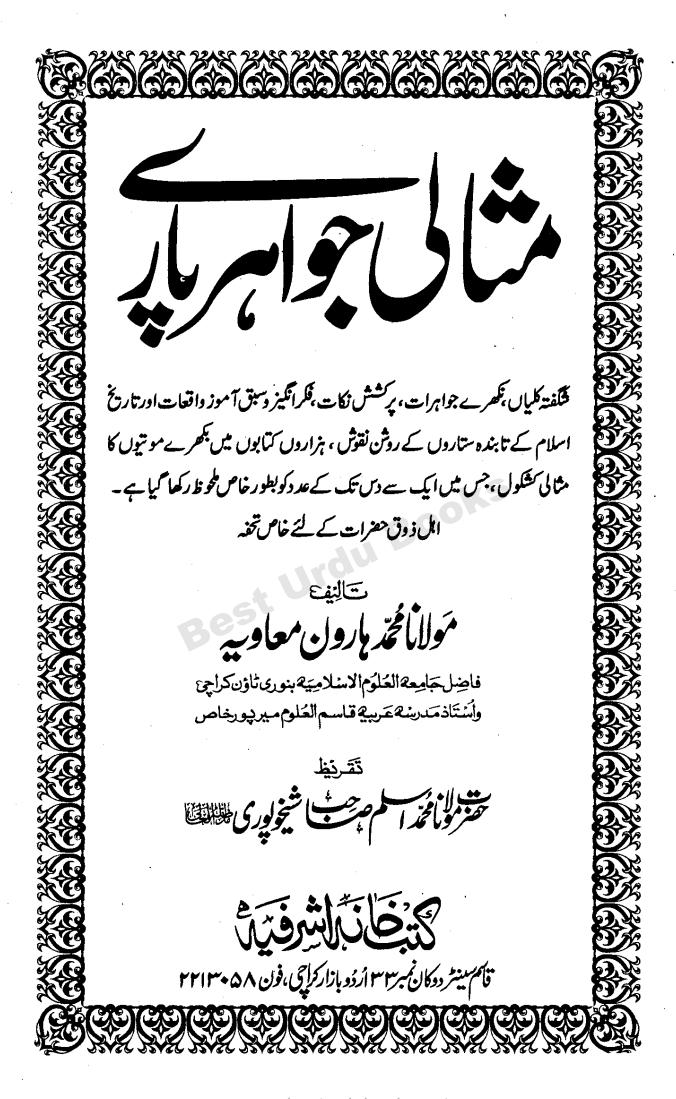

### المعامل ميواتابت بن ناشر محفوظ بيل-

### كالما داميد دجنريين نمبر

| مثالی جواہر ہارے     | نام كتاب  |
|----------------------|-----------|
|                      | تاليف     |
| رمضان المبارك واسايه | شاعت اوّل |

استندعا: الله تعالى كفل وكرم سانسانى طافت اوربساط كمطابق كتابت، طباعت، هي اورجلد سازى مي پورى بورى احتياطى كى ہے۔ بشر ہونے كناطح اگر سھوا كوئى فلطى رە كى ہو تومطلع فرماديں۔ ان شاء الله تعالى از الدكيا جائے گا۔ جزاك الله خيراً كثيراً منجانب: احباب كتب خاندا شرفيد كراچى

### فهرست مضامين

# ایک کاعدد

| ۳٩         | ایک اللہ ہی کو ہرصورت میں یا دکیا جائے              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۷         | ا يك الله بمي الله                                  |
| ۲ <b>۳</b> | ایک قلم کے لیے                                      |
| <u>۳۳</u>  | ایک داقعه دوسیق                                     |
| ra         | ایک نیکی کا طاقت                                    |
| ro.        | ایک دیباتی کی دعاالله تعالیٰ کی شاندار تعریف برمشمل |
| ۳۷         | ایک انوکھا تاریخی واقعہ                             |
| ۳۸         | ا یک فیمتی نصیحت                                    |
| ۳۸         | ي<br>ايک اېم نفيحت                                  |
| ۳٩         | ت<br>ایک نیکی کے بدلے دوآ سانیاں                    |
| ۳٩         | ی معاشرتی مسئله                                     |
| ۵۱         | ایک آنسو کی قیمت جو که خوف خداسے نکلے               |
| ۵۱         | ایک معصوم لڑکی کی تاریخی حق موئی                    |
| ۵۲         | ایک عجیب حکم اندلس کے ساحل پرطارق ابن زیادگا        |
| ۵۲         | ایک عجیب وغریب تاریخی واقعه                         |

| ۸۸                      | تم کے لوگ                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۹                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| 9*                      | وغني اور دوفقير                                          |
| 91                      | و خاص انعام برنظری سے پر ہیز کے                          |
| 91                      | و بو يول ميں انصاف کا عجيب قصه                           |
| <u> بہل</u> ے خودر حمٰن | رہ بیتیں قرآن کی جن کوتمام خلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال |
| 97                      | نے ککھ دیا تھ                                            |
| 91"                     | رو چیز س دنیا کی                                         |
| 91                      | دوچزیں شیطان اور رحمان کی طرف سے                         |
| 90                      |                                                          |
| ٩٣                      |                                                          |
|                         |                                                          |
| Be                      | تنین کاعدد                                               |
| 96                      | تين طرح اصحاب بدركى مشابهت اصحاب طالوت سے                |
| 90                      | تنین عورتوں سے شادی                                      |
| 90                      | تنین با تنین میری یا در کھنا                             |
| 94                      | تین نے مجھے رلایا اور تین نے مجھے ہسایا                  |
| 94                      | تين غلطيال آپ نے كيں                                     |
| 94                      | تین آ دی چنت میں فی الفور داخل ہوں گے                    |
| 9A                      | تلم اور حے                                               |
| 9                       | تین اعمال<br>تین فتم کے نشے                              |
| 19                      | نین شم کے نشے                                            |

| 99          | عمل مصمومن کے اوقات کے                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | عین عثم کے آدی                                                                        |
| 99          | •                                                                                     |
| 1••         | نین مخصوں کے سواسوال کسی کے لئے حلال نہیں                                             |
| •           | یں میں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض۔<br>تین شم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض۔ |
|             |                                                                                       |
| 1+1         | نتن چزیں<br>                                                                          |
| 1•1         |                                                                                       |
| 1+1         | نتین گناه ایمان سے محروم کردینے والے                                                  |
| 1+1"        | تنین چیزول کی محبت                                                                    |
| 1•۵         | تىن عقلنداور قيا فەشناس آ دى                                                          |
| 1+Y         |                                                                                       |
| I+Y         |                                                                                       |
| 11•         | <u>.</u> "                                                                            |
|             |                                                                                       |
|             | تین چیزوں کی ب <b>شارت</b><br>در مراد میں نہ یہ                                       |
|             | نتن کلمات اہلِ خیر کے                                                                 |
| ی           | نین آنکھوں کے سوا قیامت کے دن ہرآ گھروتی ہو                                           |
| 11 <b>r</b> | ین قتم کے غازی                                                                        |
| IIP <u></u> | المن خصلتين مجامدين كى                                                                |
|             | م<br>من اعز از اس امت <b>کوالله تعالی فی انبیاء</b> والے عو                           |
|             | من دن سے زیادہ قطع تقلقی شکردد                                                        |
| 11 <b></b>  | عادی حاریادهای می مورد.<br>نیخر چزیں                                                  |
| 110         | مر پیری                                                                               |

| 110           | القدر محابه وقتل كرنے كى تارىخى سازش                              | تننجليل                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| · // <b>/</b> | ں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | تنن چزیر               |
| 114           | ب نمازی کوملتی میں                                                | تين چيز يا             |
| •             | ں مبح کرنے کی                                                     |                        |
| 119           | ں کا دھیان مت کرو                                                 | نين چيز و<br>مين چيز و |
| 174           | ں میں دھو کہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہیں                          | تنين چيزو              |
| 174           | ب توجه الله كي علامت بين                                          | تين چيز آ              |
| 114           | ين خو د فريني کي                                                  | تنين علامتنا           |
| 114           | ں کا دعویٰ تین چیز وں کے بغیر                                     | تين چيزو               |
| 111           | ب الله تعالیٰ کی ناراضگی کے                                       | تين اسبار              |
| Irl           |                                                                   | تنن عقلند              |
| Irr           | ں ایمان کی علامت ہیں                                              | تين چيز ا              |
| I <b>rr</b>   | ں میں تاخیر نہ کیا کرو                                            | تين چيزو               |
| 1 <b>rr</b>   | بالتى ئېيىل                                                       | تين چيز ا              |
| 1 <b>rr</b>   | ت اليي بين جوموصوف كوتباه كرديتي بين                              | تننصفار                |
|               | ل يا تيں                                                          |                        |
|               | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                           |                        |
| irr           | ں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں             | تين چيز '              |
| 170           | نسانی زندگی کے                                                    | تين دورا               |
| 179           | لى رو پوشى                                                        | تىن دن<br>ئىن دن       |
| 179           | م بین نفس کی                                                      | تيناقسا                |

| I**         | تین طریع فس بر قابو پائے کے                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| IM          | <b>.</b>                                                   |
| 1 <b>mr</b> | تين چيزي انسان كو بلاكت ميس دالنے والى ہے                  |
| Imp         | تین اہم اصول وقت بچانے کے                                  |
| 174         | تین درجات حمد کے                                           |
| 1r/\        | تين باتيں اختيار کرو                                       |
|             | تین اجزا وتوبه کے                                          |
| 179         |                                                            |
| 179         | تین علامتوں سے منافق بہجانا جاتا ہے                        |
| 100         | تين سوال                                                   |
| 10*         | تين الم تعيمتين حضرت عا ئشەرضى الله عنها كى واعظ مدينه كو. |
| 161         | تین موقعوں پر جموٹ کی مخبائش ہے                            |
| IM          | تىن خىلتول كے بغيرايمان كى حلاوت نعيب نہيں ہوتى            |
| 17°Y        | تين باتول كى طرف بى عاقل آدى كوتوجدد بى جاييے              |
|             | نتین شم کے آدی                                             |
| 10°T        |                                                            |
| 1 <u>~~</u> | عن چزیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 176 <u></u> | • • •                                                      |
| 160         |                                                            |
| 160         |                                                            |
| I/Y         | على و خل ر و خل                                            |

| 174                                                                 | تين عقل مندآ دي                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 174                                                                 | تين فتم كے أمور موت سے پہلے.                                  |
| IM                                                                  | تين باتول كامت محريه پرخوف.                                   |
|                                                                     | تين قتمين ظلم كي                                              |
| اوتی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | تنن چزیں دنیا کی محبت سے پیدا                                 |
| د نیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | تبن چیزیں جس کوعطا ہو گئیں ا۔                                 |
| باع کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | تن م كاوكول برجبم مسلطى                                       |
| 161                                                                 | تین زامدگی علامتیں                                            |
| <u>  [6]</u>                                                        | تين چيزول کي وصيت                                             |
| 167                                                                 | تين چيزول کا اگرام                                            |
| 167                                                                 | تین چیزیں                                                     |
| 167                                                                 | تین مخص الله تعالی کی پناه میں ہیں                            |
| 16r                                                                 | تين سطرين پانچ چيزين                                          |
|                                                                     | تین قیم کے لوگ                                                |
| کے ٹیلوں پر ہول گے                                                  |                                                               |
| ·                                                                   | تین کر امتیں اور اعز از نمازی کونصیہ<br>تو تھے میں سے سے ساتھ |
| ف الويكر ضي الله عنه كو                                             |                                                               |
| ت ج2                                                                |                                                               |
| 104                                                                 | عین دین کے درجے                                               |
| 169                                                                 | تين علاميس ريا كاركي                                          |
| 1YK                                                                 | تین صورتیں گناہ کی سزا کی                                     |

| וארי         | عمن با عمل                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 170          | تين متم ك قرضول ك لئة الله تعالى ضامن موجات بين       |
| 177          | تين چزيں ايمان ہے محروم كرديتى ہيں                    |
| IYY          | تين بالوں كى تاكيد                                    |
| 142          | تين باتي الله ومحبوب اور پسنديده بين                  |
| 142          | تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور نجات دینے والی           |
| 1YA          | تين چيزوں کوالله تعالیٰ تک چينچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں |
| MA           | تين قشمين آوميول كي                                   |
| IYA          | تين قابلِ تعجب چيزين                                  |
| 179          | تین آدمیوں کوسب سے زیادہ قیامت کے دن حسرت ہوگی.       |
| 1 <b>114</b> | تين طرح كے علاء ہيں                                   |
| 14•          |                                                       |
| 14           |                                                       |
| 12•          | مين چيزول سے لفو کی جيج <b>ا نا جا تا ہے</b>          |
| 121          | تين چيزون کاخوب خيال رکھو                             |
| 121          | تنين خصوصي اوصاف                                      |
| 141          | تين خصلتيں جن كا فتيار كرنالا زمى ہے                  |
|              | تعن ورج ہیں زُہد کے                                   |
|              | العن دوست انسان کے                                    |
|              | اللن با توں ہے علیحد کی                               |
| 144          | الفيحتين حضور هفاكي                                   |

| 124                                           | تنين جموث جائز بين                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 147                                           | تين چيرين موجب بواسير بين           |
|                                               | تین چیزول کی گناه گارول کوضرورت ہے  |
| 1417                                          | تین گروہ الل جنت کے                 |
| 121                                           | تین کام حور لینے کے                 |
| ہے ما گلی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | تين چيزين حفرت قادة في حضور الله    |
| 12Y                                           | تین چیزوں سے اعمال کی حفاظت ہوتی    |
| 124                                           | تين باتيں                           |
| 144                                           | تين چيزول مين مبتلا                 |
| 122                                           | تين چيزول کو کھولنانہيں چاہيئے      |
| 144                                           | تين چزيں تعجب خيز ہيں               |
| 121                                           | تین آ دمیوں کی دُعار ذہیں ہوتی      |
| 129                                           | تین بار جنت اور دوزخ کو یا د کرنا   |
| 149                                           |                                     |
| IA+                                           | تین عمل مرنے کے بعد جاری رہنے والے  |
| <b>IA</b> *                                   | تین حقوق بیٹے کے باپ کے ذمہ         |
| د بین                                         | تین چیزیں الل جنت کے اخلاق میں۔     |
| [A]                                           |                                     |
| 1A <i>r</i>                                   | تين چيزين نکل کر مجھي واپس نبيس آتي |
| یں                                            |                                     |
| 1Ar                                           | تنين فراعنه مصر                     |

|              | ·\$ (· ··)                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 17           | تين واجب التعظيم مخض                                                              |
| Mr           | تين چزيں قرآن ميں                                                                 |
| IAT          | تىن قىخى حىاب سے آزاد                                                             |
| ۱۸۳ <u></u>  | تین سطریں جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تحریر ہیں                              |
| IAC          | تین تفیحتیں عقبہ بن عامر کی اپنی وفات کے وقت اپنی اولا دکو                        |
| 1/40         | عن دیوان کلیں کے قیامت کے دن انسان کے                                             |
| ١٨٥          | نین چیزیں دانتوں کے لئے ضرررسال                                                   |
|              | جاركاعرد                                                                          |
| 1 <b>/</b> Y | یارخوش نصیب محدثین محمدنام کے                                                     |
| ١٨٧          | ارچزیں قرآن مجید ہے متعلق                                                         |
| 1/1/         | ارعلامات نیک بختی کی                                                              |
| IAA          | ار خصلتیں منا نقت کی                                                              |
| ΊΛ <b>૧</b>  | ا وقتم کے دل ہیں                                                                  |
|              | ار چیزوں کا مطالبدا نبیا علیہم السلام کی طرف سے                                   |
| 1/4          | ر گھڑ یوں سے جمعی غافل شدر ہو                                                     |
| 19*          | <b></b>                                                                           |
| 19•          | رقسمیں گفتگو کی                                                                   |
| 191          |                                                                                   |
|              | ر چیزیں مسلمانوں کے حقوق میں تم پرلازم ہیں                                        |
| 197          |                                                                                   |
| 1917         | راحيان                                                                            |
| ام کی ۱۹۳۰   | و المجت الم المحادث المحادث المحادث المحت الم |

| 1917            | چارچیز ول کی تلاش                          |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 190             | چارچزیں سخت ترین اعمال سے ہیں              |
| 190             | چارفتم کے نمازی ہوتے ہیں                   |
| 190             | چارچزیں                                    |
| 19۵             | چارکا گلدسته                               |
| 194             | جاربادشاهروئے زمین پر حکمرانی کرنے والے    |
| 19.             | عارچزين زهرقاتل اورجارچزين ان كاترياق      |
| 19.             | چارعلامتیں اللہ کے پیندیدہ بندے کی         |
| 199             | شريف آدمي كوچار باتو ل پرهمل كرنا چاميئ    |
| 199             | چارعلامتیں ریا کاری                        |
| 199             | چارشرطین عمل کی قبولیت کے لئے              |
| r               | عار چيزون کاالتزام                         |
| <b>/**</b>      | عِارِثْم کاخرچ                             |
| r+1             | جارطرح کے دینار                            |
| r•1             | چارخصوصیتیں مرض کے دوران                   |
| r+r             | جارآ دی میں جواز سر نواعمال شروع کرتے ہیں  |
| ۲۰۲             | چارتوجه طلب چيزين                          |
| لرح غافل رہتاہے | عارچيزون من مبتلا مونے والا جارباتوں سے كس |
| r• r            | جارچزیں سونے سے پہلے                       |
| r+a             | چار چیز وں کی نیت                          |
| r+0             | چارافرادتاریخ کے متازترین                  |

|      | وخال ويوسه فالأن وحمد الجاميد في وموفوج بدني الأمران |
|------|------------------------------------------------------|
| r• y | ج <b>ار چیزوں کاشکر</b>                              |
| r.4  | چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے                          |
| r•A  | پ مبیر<br>چار چیزول کی قدر                           |
| r•A  | چ مهدر میں۔<br>چار چیز وں سے حکمت پیدا ہوتی ہے       |
| r•A  | -                                                    |
| M. A | چار چیزین عمل کی بنیاد                               |
| r+q  | جار چیزوں کے باوجود                                  |
| ri•  | جار چزیں عمل کی درتی کے لئے                          |
| ri•  | چارخوبيال                                            |
| rii  | حارنشانیان جالل کی ہیں                               |
| rii  | حارعلامتیں عاقل انسان کی ہیں                         |
| rii. | چاروشمن آ دمی کے                                     |
| rir_ |                                                      |
|      | عارمراطل آدمی کے لئے                                 |
| rir. | ٔ حارشمیں ہیں قلوب کی                                |
| rir. | چارد بین بھائی                                       |
| ria  | عارفتم کے اکرام                                      |
| rr•  |                                                      |
| rr•  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| rri  | •                                                    |
| rrr  |                                                      |
| rrr  |                                                      |
|      |                                                      |
| rrr  | حاربا عن                                             |

| rra.                                         | جارباتين سكيئ                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| rro.                                         |                                                          |
|                                              | <b>۽ ا</b> رسنتي پيراڪيجي                                |
| <b>*************************************</b> | عار چيزول سے بچئے                                        |
| rr <u>z</u>                                  | <b>چارتشمیں غیبت کی</b>                                  |
| rr2                                          | <b>عار بینے اور باپ کی تارداری</b>                       |
| rra                                          | جاربادشاہوں کے مقولے                                     |
| rrq.                                         | عار ہزار حدیثوں میں سے جار کا انتخاب                     |
| rr•                                          | عارطرح کے اکرام                                          |
| rr•                                          | عار چيز ول سے تک دلی پيدا ہوتی ہے                        |
| rri                                          | <br>چارصفات اچھی عورت میں ہونی چاہئیں؟                   |
| ٢٣١                                          | جارچیزوں کا دعویٰ جارچیزوں کے بغیر باطل                  |
| YTY                                          | ۔<br>جارچیزوں میں دل کی حیات ہے                          |
| rmr.                                         | حارثتم کے اگرام                                          |
| rrr                                          | چار چیز ول سے دل کا نور پیدا ہوتا ہے                     |
| rmm                                          | چ بیر<br>چارتنم کےعذاب                                   |
| rpp                                          | ۔<br>چار چیز وں سے دل کی تختی ہیدا ہوتی ہے               |
|                                              | چ د چیروں کے طلب کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>****</b>                                  |                                                          |
| <b>rrr</b>                                   | ِ چارتورات کی <i>سطریں</i><br>۔                          |
| rra                                          | چارمراتب کھانے کے                                        |
| rra                                          | <b>چار</b> ضروری کام                                     |
| rpy                                          |                                                          |

| שַוֹר בֶּלָי יֵטַ                                         |
|-----------------------------------------------------------|
| چوتھ آسان کے فرشتے کو مدد کے لئے حرکت میں لانے والی دعا   |
| چارعلامتیں سعادت مندی کی                                  |
| چارپنديده باتيل                                           |
| چاردنوں کا انتخاب                                         |
| چارعلامتیں بربختی کی بی <u>ں</u>                          |
| جارباتیں گناہ ہے بھی مُری ہیں۔                            |
| جاداساب ہلاکت کے                                          |
| چارباتیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ سے بھی بدتر ہوجاتی ہیں  |
| چار چیزیں تمام بھلائیوں کی جامع ہیں                       |
| چارا دی نیک بختی سے محروم ہیں                             |
| چار چیزیں سخت تا پیندیدہ ہیں                              |
| عارباتوں کے لئے جو محض علم حاصل کرتا ہوہ دوزخ میں جائے گا |
| جاركام توبة نصوح كے لئے                                   |
| جارانعامات توبہ نصوح کے                                   |
| چارسنتین انبیائے کرام کی                                  |
| چارچیزیں آدمی کے لئے عافیت کی ہیں                         |
| عار نعتیں اور الله کاشکر                                  |
| چارخصاتیں ونیاو مافیہات بوھر                              |
| چار چیزی زادِراه بوتی بین                                 |
|                                                           |

| ror.                                       | مارانعامات الله تعالى كے عاشقين كے                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| rar                                        | چار چیزیں بینائی پراثرا عداز ہونے والی                    |
| tor                                        | چارکام کرو                                                |
| ror <u>.</u>                               |                                                           |
| ror                                        | چار بردے فرشتوں کی ڈیوٹی                                  |
| raa                                        | جاربا تنں مخلص کے اوصاف                                   |
| raa                                        | چارعلامتیں ہیں ریا کارکی                                  |
| <b>10</b> Y                                | چار چیزیں عمل کی سلامتی کے لئے درکار ہیں                  |
| ray                                        | چاراہم یا تیں                                             |
| ral                                        | جارعلامتیں غفلت سے بیدار ہونے کی                          |
| raa                                        | جاراساب عذاب قبرے نجات کے                                 |
| ran                                        | چار با غین اور چار آمینیں                                 |
| <b>۲</b> ۲•                                | چار چیزیں انسان کی سعادت میں شار ہوتی ہیں                 |
|                                            | چارچیروں میں مسامیہ کے ساتھ حسن معاملہ کی تمام باتیں واخل |
| ryl                                        | جارآ دمی جنت کی خوشبوے محروم ہوں گے                       |
| ryl                                        |                                                           |
|                                            | چارسنهری موتی<br>۱ . که ، ند                              |
| ryr                                        | جارمهاک با تیں                                            |
| ryr                                        | چارفوائدگی پینے کے                                        |
| ryr                                        | چارعبادتیں اورعملِ صالح<br>- اور عبادتیں اور عملِ صالح    |
| r y r                                      | التم سرم تعديد وفا                                        |
| And the second of the second of the second |                                                           |

| rya                 | چارتنم کے لوگ ہوتے ہیں                  |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ryy                 | چارحالتوں کے درمیان مؤمن رہتا ہے        |
| שענ                 | بانچ                                    |
| ryz                 | يانچ نا قابل فراموش باتيس               |
| <b>۲</b> ۲۷ <i></i> | يا نچ عقو بتيل مومن كيلئے               |
| <b>۲</b> ΥΛ         | یا نج سوسال کےرائے کی چیز ہے اوج محفوظ  |
| rya                 | يا نج علامات سعادت مندي كي              |
| r 4 9.              | يانچ خوبيان ذكرالهي كي                  |
| ryq                 | پانچ علامتیں سعادت اور بدشختی کی        |
| rya                 | یا نچ چیزیں قسادت قلب کا نشان ہیں       |
| 12•                 | پانچ در ہے انسانی فضیلت کے ہیں          |
| 14•                 | يا هج اساء القرآن                       |
| 121                 | • • •                                   |
|                     | بالخچيزين پانخ امتحان                   |
| 121                 | پانچ لا کها حادیث کانچوڑ پانچ نفیحتیں   |
| 121                 | یانج چیزوں میں قلب کا علاج ہے           |
|                     | پانچ خصائل کی وجہ سے ابلیس بدبخت ہوا،حض |
|                     | 251                                     |
|                     | پانچ مرتبه زمین کی روزانه پکار          |
|                     | پانچ باتوں پر یفتین کرنے کانام ایمان ہے |
| <b>1</b> /4/4       |                                         |

|               | ,                                       |                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸           | ************************                | <b>عجاتم کے حقو ق عورت کے خاوند پر</b>                                                               |
| ۲۷۸           |                                         | عج بتم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی                                                               |
| r∠9           | ***********************                 | عِيْج چيز ون مين غور وقكر كرنا حابيئ                                                                 |
| <b>r</b> \(\) | *****                                   | بنج چیز ول کے جواب                                                                                   |
| <b>!</b> \!   | ******************************          | ا مج<br>ا مج حقوق قرآن مجید کے                                                                       |
|               | ••••••••••                              | ا نج قتم کے لوگ                                                                                      |
| rar           | *************************               | :<br>يا نچ عيب اور خدمت حق تعالى ميں پائے فضيلتيں                                                    |
| ra r.         | ************                            | پی بب روحہ سے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>یا مج چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۸۵.*         | *************************               | پان پرین مسابی من مسابی است.<br>پانچ آ دمیوں کی صحبت اختیار مت کرو                                   |
| <b>r</b> /y   | *************************               | پانی در در مشتمل انسان کیا ہے؟                                                                       |
| <i>!</i> ^    |                                         | پائی روت پر سن مان بیسته<br>پانی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے حسد کرنے والا                               |
| <b>f</b> AA   | *************************************** | ي هي الم الفيحين                                                                                     |
| ۲۸۸           | •••••                                   | پانچ چیز ول کاغم اور فکر                                                                             |
|               |                                         | يا چي پيرون ه ۱٬در ر<br>يا نچي نافع کلمات                                                            |
| r9•           |                                         | پاچ چیز ول کی وصیت <sub>ِ</sub> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| r91           |                                         | يا هي پيرون و حيث<br>يا خي با تيس تورات ميس لکھي ہيں                                                 |
|               |                                         | پاچ با یک ورات میل کابی<br>پانچ قتم کی شرافت فقیر کو حاصل ہوتی ہے                                    |
| 797           |                                         | باچ می شرافت سیروها ک موی ہے<br>پانچ چیزوں کا اہتمام مال سے متعلق                                    |
| rgm           |                                         | یا چ چیزول کاانهمام مال سے سے است                                                                    |
| rgr           |                                         | بانچ باتیں خوب یا دکرلونخوب مادکرلونخ                                                                |
| ran           | *************************************** | يانچ عطيات<br>خيرنه مدسم ن                                                                           |
|               | *************************************** | پانچ آفتوں <b>میں گرفتار</b>                                                                         |

| ر میں دور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا | 4 . 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r90                                             | بالح قتم کے لوگوں کے لئے جنت کی صانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r90                                             | یا بخفتم کے آ دمیوں کی نماز نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>797</b>                                      | یا نج خاصیتیں جمعه کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | بِاللَّ چيزول کي بابندي کارسول الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | ؠۼڿڔڽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 794                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r92                                             | پانچ چیزیںاس امت کو خاص طور پردی گئی ہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | بإنج تقيحتين حضرت محمضلي الشعليه وسلم كي حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مروم نہیں رہتا                                  | پانچ چیزیں جےعطا ہو گئیں وہ پانچ چیزوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799                                             | پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کی طرف بلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | بانج فرشتول كاعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | پانچ ہاتوں کا تھم کرنے کی تاکید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r. r.                                           | پانچ چیزیں پیندیدہ ہیں ذکراللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.r                                             | بالحجزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۲                                             | بانچ چیزوں کا لحاظ ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۲                                             | بان نج چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r*r                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r*a                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | and the second s |
| ۲۰۵                                             | پانچ چیزوں کے فریب میں مبتلا ہونا قابلِ تعجب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴•۲                                             | پانچ قیمتی چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>**</b> Y                                     | بالخچ چیزوں میں جلد بازی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T-L                                             | الإسرافيين المراز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۱۰            | ہا جی طرح کی موت کے وقت کی بشارت ہے۔                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱,           | بالحج نشانیاں افضل انسان کی                                                     |
| ۳۱!            | پی میں ہے۔<br>پانچ چیزوں کی بابندی جنت کی نعتیں حاصل کرنے کے لئے                |
| <b>"!</b> "    | پی پروں کی امر بالمعروف کے لئے ضرورت ہے                                         |
| mir.           | پی پیروں سے نیکیوں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے                                    |
| rir            | پانی چیروں سے یہ یوں دوروں میں میں جددہ ہے۔<br>پانی تو می امراض اور ان کے نتائج |
|                | پي وي در الدون کا عدد                                                           |
| r10            |                                                                                 |
| ۳۱۵.           | چھ کاموں میں جلدی کرنا ستتِ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال          |
| <b>1717.</b>   | چه با تین<br>همینین حضرت عمر کی                                                 |
| ۳۱۷            | چيخصوصيات شهيد کي                                                               |
| ٣١٧            | چو مسلتیں عورت میں ہونی جا ہئیں                                                 |
| <b>11</b> /1/1 | چهومیتن                                                                         |
| <b>MA</b>      | چونقصان                                                                         |
| <b>1</b> "19   | چانکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
|                | چه خرابیان سوال کرنے کی                                                         |
| rr.            | چه علامتیں جا ہل کی                                                             |
| <b>r</b> ri    | چوند ین جان ن<br>چه با تون کی دجه سے موت کی تمنا                                |
|                | چوبا وں ربیت رسی اللہ تعالیٰ کی حمر کہیں گے                                     |
|                | چوروں ہے بہلے بہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرد                                     |
|                | چه پیروں سے شادی نه کرویوطرح کی عورتوں سے شادی نه کرو                           |

|             | فالمراق الأدماق في براي أن مراق بين من كان بي كان بين كان بين الأمراق بين الأدم بين الأدم بين الأدم والأدار والأدار الأدار الأدا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | چھتم کے لوگ چھ باتوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra         | چوق مسلمان کے مسلمان پر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PTY         | چھ چیز ول کی نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PPY</b>  | چە باتول كے بغيرمومن كوكوئى خارە كارنېيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>712</b>  | چه هیختی حضرت لقمان علیه السلام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TY4         | چھ باتیں جنت کی طلب اور دوزخ ہے بیخے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TYA         | چه نفیحت آموز سطرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrq         | چھکام بے فائدہ ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr9         | چەخىرى عادتىں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pr          | چەمېلك گناە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۰         | چهرنمی محصلتین زنامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۱ <u></u> | چه چیزول کی ذمه داری سے جنت کی ضانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ""I         | چه با تین صحف موسوی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | سات کاعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>****</b> | سات آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrr         | سات چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mma         | سات شهداء کی مال حضرت عفراغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٢         | سات با تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٧         | سات عادتیں بچوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr2         | سات مفید نسخ اصلاح ننس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۸         | سات چیزوں سے اللہ کا خوف طاہر ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>PP9</b>          | سات فيتى كلمات                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۴•                 | سات ہزار فائدے ہیں خاموشی میں                                                                                            |
| <b>1</b> 111        | سات تصحتین رسول الله عظالی                                                                                               |
| rrr.                | سات عمل سات چیزوں کے بغیر نفع نہیں دیتے                                                                                  |
| rrr                 | سات منزلین                                                                                                               |
| rra                 | سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے نے گیا                                                                            |
| mry                 | سات خصلتیں صدقہ کو بردھانے دالی                                                                                          |
| <b>rrz</b>          | سات رزائل ہے بچو                                                                                                         |
| mpa82               | سات طریقوں میں ہے کسی ایک طرح سے بخیل آ دمی کا مال نکل جا۔<br>سات طریقوں میں ہے کسی ایک طرح سے بخیل آ دمی کا مال نکل جا۔ |
| ٣٢٩                 | سمات کے عدد کا فلنفہ اور ستائیسویں شب                                                                                    |
| <b>rr</b> 9         | سات سطرين                                                                                                                |
| roi                 | سمات مطری<br>سمات ہلاک کردینے والی چیز ول سے بچو                                                                         |
| rol.                |                                                                                                                          |
| ror_                | سات خطرناک گناه                                                                                                          |
| ror                 | سات تباه کن اور ہلا کت خیز گنا ہول سے بچو                                                                                |
|                     | سات شم کی منفر د توجیدامت مسلمہ کے امت وسط ہونے پر                                                                       |
| <b>r</b> oo         | سات چیزوں سے پہلے اپنی اصلاح کرلو                                                                                        |
| <b>704</b>          | سات آنتوں میں کا فرکھا تا ہے اور مومن ایک آنت میں کھا تا ہے                                                              |
| <b>r</b> a∠         | سات ثمرات ایمان پراستقامت کے                                                                                             |
| roq                 | سات صفات کے مالک فردوس بریں کے دارث ہوں گے                                                                               |
| <b>"</b> Y <u>r</u> | سات جہنم کے دروازوں کے نام                                                                                               |
| <b>"</b> Y <u>Y</u> | سات افرادجن پراللہ نے لعنت جھیجی ہے                                                                                      |

| سرت شرا لط یا کیزه کمائی کی سرت شرا لط یا کیزه کمائی کی سرت شرخ وشام پڑھنے کا خاص وظیفہ سرت شرخ وشام پڑھنے کا خاص وظیفہ سرت سرت کفر کی سرت میں کفر کی سرت کا خداو تدی کی سرت کا تعداد تدی کی سرت کا تعداد تدی کی سرت کا تعداد  | سار<br>سار<br>سار<br>سار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| سامیر کفری سرورتی قرب خداوندی کی سامیر سافقین بین منافقین بین مین امریک سامیر مین منافقین بین مین مین مین مین مین مین مین مین مین م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سان<br>سان<br>سان        |
| ن مختلف صور تیس قرب خداوندی کی<br>ن اندهیر دل میس منافقین بیس<br>ن دریس اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سات<br>سات               |
| نا ندهرول مین منافقین بین<br>در بن اصول مین منافقین بین مینافقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سات                      |
| ن زرين اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| and the second of the second o |                          |
| بدنفیب آدمیا ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| اسباب مکمرمدیس جهادی عدم فرضیت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                        |
| شهيداور بھي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سات                      |
| چيز ول کوسات چيز ول پرتر يخ دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مات                      |
| آ گوگاعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a.                       |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب را                     |
| نفيب افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.0                      |
| زوں سے دنیا قائم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.8                      |
| وہات دعا تیں قبول نہ ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| ناباتیںناباتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا کھیج                   |
| ي التيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آ کھا ؟                  |
| ی جنت میں داخل نہیں ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آ کھا دا                 |
| نین قبقهد مار کر میننے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أتمان                    |
| کے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آ کھتم                   |
| لات حفرت امسلم الم المخضرت الله المحاورة مخضرت الله المحادرة المحا | 1000                     |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

|                            | آ ته مسائل کاحصول تینتیس برس میں                |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ٣٨٢                        |                                                 |
| rn4                        | آئھ چیزیں آٹھ چیزوں سے سیرنہیں ہوتی             |
| ٣٨٤                        | المحمد يثول من بين المهم تعيين                  |
| <b>**9</b> *               | آثه دال.                                        |
|                            | أتم فيزين أخم جيزول كے لئے زينت كاباعث          |
|                            | أتحمتار يخى طبقات مختلف طبقات سامام ثاهولي      |
| r.                         | آتهاجم باتين حكمت ومدايت ومسائل كي              |
| r•r                        | آثه شرائط الله تعالى كوقرض حسندين كى            |
| ۲۰۲                        | آ ٹھ نام سورة اخلاص کے                          |
| r•r                        | آٹھ طبقات جنت کے                                |
| ول کی تعداد پر             | آثھاقوال موی علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر   |
| ۲ <b>۰</b> ۲               | آخه فرشة عرش المائ والاوان كاشكيس               |
| (*44                       | آٹھ تقاضے معاشرے کے ہرانیان سے                  |
| ري (٢٠٨                    | آ ٹھ در دمجرے اشعار ممکین باپ کے (اولا دسے متعا |
| M+                         | آئه صفات ارباب عقل کی                           |
| لعد کی دی مارد هند سر ۱۸۰۰ | ' آتھوں دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں وضو کے       |
| ۳۱۱                        | آنه راجا وَل پرمحمود غزنوی کی باسانی فتح        |
|                            | توكاعدد                                         |
| ma                         | تواسباب تفرت اہی میں تاخیر کے                   |
| ۲۱ <u>۷</u>                | نوا ہم تقیمتیں                                  |
| ۳۱ <u>۷</u>                | نوفوا کدنکاح سے حاصل ہوتے ہیں                   |

| ti e        |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| MY.         | نوحقوق ہوتے ہیں پروی کے                                     |
| M14         | نوباتوں کا حکم                                              |
| rr•         | نو کبیره گناه بی                                            |
| (°°°        | نومعجزات موی علیه السلام کے اور دیگرسات نشانیال             |
| 77 <u>7</u> | نوصلتیں                                                     |
| rrr         | نومطلب قیامت کے دن اماموں کے ساتھ اٹھائے جانے کے            |
| rra         | نوباتون كاحكم                                               |
| rra.        | نوشمين شفاعت کي                                             |
| rtz         | نو دن تك مجابد صحابي كي لاش كشتى ميں جوں كي توں رہي         |
| <b>CLY</b>  | نواسباب زنا کے جن سے قرآن رو کتا ہے                         |
| رے ہے۔      | نوانعام جو مخص پانچوں نمازوں کوان کے دفت پر پڑھنے کا اہتمام |
|             |                                                             |
| Be          | כי אשונ                                                     |
| rm          | دس اسباب دعانہ قبول ہونے کے                                 |
| rri         |                                                             |
| rrr         | • //                                                        |
| rr          | دى خصلتىن دى هخصيتون سے الله تعالیٰ کونا پېندېين            |
| ~~ <u>~</u> | دس چیزیں خوش خوئی کی علامت ہیں                              |
| rrr         | دس با توں کی وصیت                                           |
| rrr         | دس سورتیں دس چیز ول سے بچاتی ہیں                            |
| rra         | دى خصائل سيدنا عثان غنى رضى الله عنه كے                     |
| rra         | دسآ دمي ظالم بين                                            |

| rry.          | دس باتوں كامجام كوخيال ركھنا جا بيئے         |
|---------------|----------------------------------------------|
| 772           | دس باتوں کالڑائی کے وقت خیال رکھنا جا ہیئے   |
| rrx           | وس لا زم چیزیں                               |
| ۲ <b>٬۰۰۰</b> | دس خصلتیں ابدال کی                           |
| MMI           | دس راستے شیطان کے آ دمی تک پہنچنے کے         |
| rrr           | وس مُصوصيتيں اہلِ زُمدِی                     |
| rra.          | دس د نیوی فوائد مسواک کے                     |
| rry.          | دس نقصانات فیشن پرستی کے                     |
| <u> </u>      | دس ببندیده حصاتیں کتے کی                     |
| رهين٩٣٩       | دی دس مرتبہ تہجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات پر  |
| ۲۵•.          | دس پیندیده باتیس ہیں صدقہ میں                |
| rai           | وس عیوب گناہ کے اندر ہوتے ہیں                |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔     | دس نیکیوں کا قرآن مجید کے ہرحرف پر ثواب ملتا |
| rar           | دی اوصاف عالم کے                             |
| rar           | دس لا گھنگيال                                |
| ror           | دس ناپسند چیزیں                              |
| raa           | د <b>ں چیز وں کواپنے اوپر لا زم مجھو</b>     |
| raL           | وس چیزیں ہلاک کرنے والی                      |
| ral           | دىن خصلتىن نجات دينے والى                    |
| ran           | وں حقوق والدین کے                            |
| ra 9.         | دس چيزين صلد حي مين پينديده پائي جاتي بين.   |

| /Y+         |               | <i>\</i>           | دس آ دميوں پرلعنت برستی۔       |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
|             |               | ****************** | دس مكارم اخلاق                 |
| ryl         |               | ·····              | دس مذموم خصلتیں شراب کی        |
| ۲۲۳         |               | •••••              | دس اعمال                       |
| ۳ <b>۲۳</b> | ************* | کے قلب سے ہے       | دس اعمال جن كاتعلق انسان       |
| ۲۲ <u>۲</u> | *****         | •                  | وس تفيحتن حفرت محمر عليكي      |
| ۳۲۵         | ••••          | ری ہے              | دس احکام جن پرعمل کرناضرو      |
| ۳ <b>۲۲</b> | •••••         |                    | دس صفات اوراس کے <b>فوا</b> ئد |
|             |               |                    | دس صفات المل عقل كى            |
| M44         | , t           |                    | دس چیز ول کی اصلاح             |
| ۳ <b>۲۸</b> |               |                    | دس باتیں جو پہلی امتوں اور     |
| <u>۳</u> ۲۹ |               |                    |                                |
|             |               | •                  | دس صفات داعی کی                |
|             |               |                    | دس چيزول کاضيائع               |
|             |               |                    | دس مناظر الله تعالی کی بے نبر  |
|             |               |                    | وس باتیں دس قتم کے آدمیول      |
|             |               |                    | دس صورتیں ہیں عافیت کی         |
|             |               | · ·                | وس نام الله تعالى نے اپنى كتار |
|             |               |                    | دس اعمال کرو                   |
|             |               |                    | دس کام کرے توبہ کرنے والا.     |
|             |               |                    | دس با تیں زمین ہرروز کہتی ہے   |

| دى سرائيس اس كولتى ہيں جوزيادہ بنستاہے                         |
|----------------------------------------------------------------|
| وں کلے حکمت کے                                                 |
| دس فتم کے لوگ جنت میں توبہ کے بغیر نہ جائیں سے                 |
| دس آدمیوں کی نماز کواللہ قبول نہیں کرتے                        |
| وس کام معجد میں داخل ہونے والے کوکرنے ضروری ہیں                |
| دس فائدے ہیں نماز میں                                          |
| وس حفاظتی فرشتے ہرانسان کے ساتھ ہوتے ہیں                       |
| وس محصوص مصارف انفاق مال کے                                    |
| دس انگوشميان                                                   |
| دس نبیوں کی تاریخ ولا دت/ وفات                                 |
| دس اصناف کاحشر دس گروہوں کی صورت میں ہوگا                      |
| وس اقوال الكوثر جنت كى نهركے بارے ميں                          |
| دى مرتبه سورة اخلاص يره صيحة كنابول مع محفوظ ربوك              |
| دی مراتب عورتوں کے مردول کے ساتھ                               |
| دس سورتیں دس چیز وں سے بچاتی ہیں                               |
| وس مسائل دريافت كي حضرت على المرتضلي في                        |
| دس علامتیں قیامت کی                                            |
| دى احاديث سوره بقره كى آخرى دوآيات كى نضيلت ميں                |
| وس صفالت عبادمقربین کی                                         |
| دس باتوں کی وجہ سے دل مردہ                                     |
| دں تاریخی خواب اوران کی تعبیر<br>دس تاریخی خواب اوران کی تعبیر |
|                                                                |

| r99 |                                         | وس مرتبه شهيد دنيا من اوف كاتمنا كر عا.   |  |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ۵۰۰ | ,                                       | ين خصلتين                                 |  |
| ۵٠۱ | •••••                                   | وى خصوصيات محبت اللي كي                   |  |
| ۵۰۲ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | وس فضائل جعد کے                           |  |
| ۵۰۲ |                                         | ب چیزیں پیندیدہ پائی جاتی ہیں صلد حی میں. |  |



### انتساب

حضور سرور کا نتات ، فخر بختم ، شافع محشر ، ساتی کوژ حضرت محمر بی مصطفی ایک کنات بن کردنیا میں تشریف لائے اور اپنی ضوفشانیوں سے دنیا کے گھٹا کو پائند میں دو اُن کر مسلم کے ۔

رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جانا سیکھا رئے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جانا سیکھا ہے کہ مرے مصطفیٰ کا کہ قب غم نے ڈھلنا سیکھا ہی میں درگی ہوئی تھی بیفلک تھا ہوا تھا ہی میں درگی ہوئی تھی بیفلک تھا ہوا تھا ہے جب مرے محمد کو دنیا نے چانا سیکھا

محمد بارون معاوبيه

### عرضٍ مؤلف

محترم قارئین ابندہ عاجز کی نگ کتاب بنام "مثالی جواہر پارے" آپ کے ہاتھوں میں ہے جبیبا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ، کہ یہ کتاب ایک کشکول میں جع کئے ہوئے ان بھرے جواہرات پر مشتل ہے جو ہزاروں کتابوں کے لاکھوں صفحات میں سے اخذ کر کے ایک لڑی میں یرودیئے گئے ہیں۔

محترم قارئین!بنده عابر پر بیاللہ تعالیٰ کافضل اور کرم ہے کہ سالہا سال سے
میرے اکثر شب وروزد نی و تحقیق کتابوں کے مطالعے وجبی میں صرف ہور ہے ہیں، اس
کتاب کی تر تیب تک بحمہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے سنیس (۳۷) مخیم تالیفات
تیار کرچکا ہوں، اس دوران ہزاروں کتابوں کے لا کھوں صفحات نظر سے گزرے ہیں اور
گزررہے ہیں، چن نچہ جب جب کی صفحے میں کوئی پرکشش بات ، سبتی آ موز واقعہ،
گفتہ کی، مثالی جواہر پارے انمول موتی، چگتے جواہر نظروں کو اچھے لگتے گئے، انہیں
اٹھاکہ میں ایک مشکول میں جی کرتا چلا گیا، اور یوں سالہا سال کی ورق گردائی کے منتج
اٹھاکہ میں ایک مشکول میں جی کرتا چلا گیا، اور یوں سالہا سال کی ورق گردائی کے منتج
ان میں کی اچھی اچھی پرکشش چیزوں کا اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہوتا چلا گیا، اور اب
بحم اللہ میرے اس کشکول میں کئی کتابوں کا مواد جمع ہے، جس کو اسا تذہ اور مخلف
ساتھیوں کے مشورے سے مختلف کتابوں کی صورت میں تر تیب دے کراپنے قارئین
کے سامنے لانے کا پروگرام ہے انشاء اللہ۔

بہر حال ہی کتاب بھی اس کشکول کا ایک حصہ ہے، اگر چہ مارکیٹ میں اس تنم کی کتاب میں اس کتاب میں ان تمام کتب سے ہٹ کر ایک کتاب میں ان تمام کتب سے ہٹ کر ایک

فاهیت ایسی پائی جاتی ہے جو فرکورہ کسی کتاب میں نہیں ،اوروہ بیہ کہ ہم نے اس سی سی بین جات ہے کہ ہم نے اس سی سی سرکوبطور خاص ملحوظ رکھا ہے اوروہ بھی تر تیب کے ساتھ ایک سے دس تک کا معدد لیفنی سب سے پہلے وہ چیزیں لائی گئیں جن میں ایک بات پائی جاتی تھی چاہوہ واقعہ مو یا تھی جت یا اور کوئی بھی چیز اور پھراسی طرح دو کا عدد شروع کیا گیا اور اس میں بھی وہ چیزیں لائی جن میں دو کے عدو ہی کولازم رکھا گیا اسی طرح تین ، چار، پانچ سے دس وہ چیزیں لائی جن میں دو کے عدو ہی کولازم رکھا گیا اسی طرح تین ، چار، پانچ سے دس کی تر تیب چلائی گئی۔

چنانچاس طرح اہل ذوق حضرات کے لئے بیا ایک خاص تخفہ تیار ہوگیا، جس میں ہریات پر کشش بھی ہے اور معلوماتی بھی ، فکرا گیز بھی ہے اور دلچیپ بھی ،امید ہے قابل احترام قارئین کو بندہ عاجز اور اس کے معاونین کی بیکاوش پیندائے گی اور وہ اپنی دعاؤں میں یا در کھیں گے۔

اورقابل احترام قارئین بیدها بھی سیجے کہ میں جس نیک مقصد کے تحت بیر کتابیں لکھ رہا ہوں ،اس میں مجھے کامیا بی نصیب ہوجائے۔اور میں بھی اپنے اللہ وحدہ لاشریک کی بارگاہ قدسی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کومیری بہلی کتابول کی طرح مفید اور کارآ مد بنادے اور ہم سب کوخلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی تو فیق عطا فرمائے ہیں۔

آخر میں ان تمام احباب کاشکر بیدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ تک میرے ساتھ کسی بھی قتم کا تعادن کیا، میرے ساتھ معاونت کرنے والے میرے مخلص ساتھی مولا نا ظہورالاسلام صاحب، مولا نا عمر فاروق صاحب، مولا نا محمر عادل شیخ صاحب، اور مولوی محمد کاشف صاحب۔ اور ای طرح خصوصاً اس کتاب کے ناشر کتب فانداشر فید کے ما لک محتر مجلیل الرحمٰن صاحب کا بھی دل سے شکر بیادا کرتا ہوں جواس کتاب کو ہوے اہتمام سے شائع کررہے ہیں۔

میری دل سے ان حضرات کے لئے دعاہے کہ اللہ تعالی ان تمام احباب کو دونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فرمائے۔ آمین یارب الحلمین۔

اورتمام قارئین سے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میر ہے والدین ،اساتذہ کرام کواپی خصوصی دعاؤں میں ضرور یادر کھیں ،اوراگر آپ کواس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیرمقدم ہے اللہ تعالی ہم سب کواپی رضاعطا فرمائے۔ آمین!

والسلام آپ کا خیراندلیش محمد ہارون معاویہ فاضل جامعہ بنوریؓ ٹا وُن کراچی ساکن میر پورخاص سندھ

### تقريظ

ازمفسرقرآن حفرت مولانامحمد اسلم شيخو بورى صاحب مظله

عزیز مولانا محمر هارون معاویہ زیر مجد ہم سے پہلی بار ملاقات ہوئی ،انہوں نے اپنی علمی بتعلیی تعلیمی تبلیغی اور تصنیفی معروفیات کے بارے میں بتایا اور اپنی بعض تالیفات بھی دکھا کیں جوانتہائی دلچسپ اور مؤثر انداز میں کھی گئی ہیں ،موضوعات ایسے ہیں جن کی آج کے معاشر ہے میں شخت ضرورت ہے ، کتابیں دیکھ کردل سے دعائکی ، کہ اللہ مولانا کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان پردشک بھی آیا کہ جتنا کام انہوں نے جوانی میں کرلیا ہے ہم اتنا کام بڑھا ہے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود نہ کرسکے۔

مولانا معاویہ صاحب نے اپنی زیر طبع دونی کتابوں کامسو دہ بھی دکھایا جن میں سے ایک 'دگنا ہوں سے تو بہ سیجے'' اور دوسری'' مثالی جواہر پارے' کے عنوان سے ہے وونوں کتابیں تھوس اور اصلاحی مواد پر مشمل ہیں اور ان کی تیاری میں اپنے مشاکخ اور علاء کی کتابوں سے بھر پوراستفادہ کیا گیا ہے۔

چھوٹی بڑی جن کتابوں ہے موادلیا گیا ہے مولانا نے ان کے حوالے ذکر کرنے کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ اگر اپنی اگلی تالیفات میں اصل ما خذ اور مراجع کی نشاندہی فرمادیں تو افادیت دو چند ہوجائے گی۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس نوخیز پر جوش قلمکار اور مصلح کے علم عمل میں برکت دے اور ان کی زندگی دین اسلام کی خدت واثناعت کے لئے قبول فرمائے۔

مختاج دعامحمراسكم شيخو بوري

## ايككاعدد

| الله الله الاالله المرامورت مين يادكياجائے الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| انشاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                  |    |
| انشاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                  |    |
| الله الله الله الله الالله عنفر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                       | i. |
| م کی کاشکر بیادا کرنا ہوتو کہیں جزاک الله ۲ بیدار ہوں تو کہیں ۲ الله الاالله ۲ بیدار ہوں تو کہیں اللہ ۱ اللہ الااللہ ۲ بیدار ہوں تو کہیں اللہ ۱ بیدار ہوں تو کہ اللہ ۱ بیدار ہوں کے جواب میں کہیں یو حکم اللہ ۱ بیدار میں کہیں یو حکم اللہ ۱ |    |
| ۲ بیراربول تو کہیں لا الد الااللہ<br>۶ چینکے وقت کہیں الحمد اللہ<br>۸ چینک کے جواب میں کہیں یو حکم اللہ                                                                                                                                      |    |
| ک چھنگے وقت کہیں الحمداللہ<br>۸ چھنک کے جواب میں کہیں یو حکم اللہ                                                                                                                                                                            | v  |
| ۸ چینک کے جواب میں کہیں یو حکم الله                                                                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| ٩ گناه سے توبہ کرتے وقت کہیں استغفر الله                                                                                                                                                                                                     |    |
| ١٠ محبت كا ظهاركرين توكبين لحب الله                                                                                                                                                                                                          |    |
| ا نكاح كرتے وقت كہيں آمنتُ بالله                                                                                                                                                                                                             | ÷  |
| ١٢ جدا بوت ونت كبيل في امان الله                                                                                                                                                                                                             |    |
| الله سختی و پریشانی کا سامنا موتو کهیں یا الله                                                                                                                                                                                               |    |
| ۱۱۲ فتم الخماتے وقت کہیں والله بالله                                                                                                                                                                                                         |    |

| في سبيل الله                            | خيرات دية وقت كهيل                | / 10.         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| تو كلت على الله                         | مشكل ياكوئي مسئله دربيش موتو كهين |               |
| نعوذ 'با الله                           | تاخوشكوارمعامله بوتوكيس           | <b>14</b> ; w |
| فتبارك الله                             | خوش گوارتبدیلی موتو کبیں          | IA.           |
| ان الحكم الآلله                         | كوئى كام خلاف توقع موتو كهيل      | <b></b>       |
| آمين يا رب العالمين                     | وعاش شمولیت کے وقت کہیں           | <b>/</b>      |
| انا لله وانا اليه راجعون                | موت يارنج وثم كي خبرسيس تو كهيس   | M             |
| الدائل اللَّدى فَيْتَى بِا تَيْنِ ص ٩٩) |                                   |               |

### أيبالثدى الثد

یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام بیں کیکن ان بیل سے لفظ 'اللہ 'اسم ذات اور پاتی اساء صفات بیں ہے بھی من اور اس اوقت بھی تھا جب کا نئات بیل ہے بھی من شھا اور اس اوقت بھی بوگا جب ہے بھی باتی نہ دہے گا، بینام کا نئات کی روح اور جان ہے۔ بید دنیا اس وقت بھی بوگا جب ہے بھی باتی نہ دہے گا، بینام کا نئات کی روح اور جان ہے۔ بید دنیا اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کی ایک زبان پر بھی بیر مقدس نام جاری رہے گا۔ اور اگر گوئی ایک زبان بھی دیا جائیگا، آسان کی گوئی ایک زبان بھی دیا جائیگا، آسان کی گئریلیں بچھادی جا نمیں گی، دریا وک اور سمندروں کا پانی خشک بوجائیگا، پھولوں کا تبسم، معناول کا معصوم شور، جسین صبحوں کی انگرائیاں ، شمنڈی را توں کا سکوت اور زندگی کے دل معالی کا محموم شور، جسین صبحوں کی انگرائیاں ، شمنڈی را توں کا سکوت اور زندگی کے دل اس محات نظار ہے موقوف ہوجا نمیں گے۔ بینام ہر غد بب والے کی زبان پر ہے کی نے اسے ' پر پیشور'' کہا کہ کرکسی نے '' آبور مزدا' اور ہومز' کہا اسک اور پردان'۔

اگر گوش ہوش کے ساتھ سناجائے تو چھولوں کی مسکراہٹ، چڑیوں کی چچاہٹ، چوں کی سرسراہٹ اور کرنوں کی جگاہٹ میں'' اللہ اللہ'' کی آواز آتی ہے اور اس کی قدرت

دکھائی دیتی ہے۔

اس نام کو حضرت آدم علیہ السلام نے وردزبان کیا تو ان کا اضطراب سکون جل بدل کیا ، اس نام کی برکت سے حضرت ذکریا علیہ السلام کے بردھا ہے کی خزال جیں بجی علیہ السلام جیسا پھول کھلا ، اس نام کی تا شیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دھکا ہوا الاؤ کھٹن بن کیا ، اس نام والے کو یونس علیہ السلام نے چھلی کے بیٹ جی پیارا تو غم سے نجات ملی ، حضرت موئی علیہ السلام نے پکارا تو پھر سے چھٹے دوال ہوگے اور اُچھاتا کو دتا دریا خشک ہوگیا ، حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہوگیا ، کو ڈی تندرست ہوگیا ، مردہ بوگیا ، حضور اکرم و اللہ کا نام لیا تو کنگریال بول اُٹھیں ، چا ند دو کھڑ ہوگیا ، خبراور بین ہوایت کے چھٹے اُئل بڑے ، عرب کے شہراور چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں جی ہوایت کے چھٹے اُئل بڑے ، عرب کے شہراور بہتیاں رشدوصلاح کے نورسے جگمگا اُٹھیں ۔ غرضیکہ اللہ کا نام لین بھی بیکارٹیس جا تا ۔ بینام ایسامبادک اور بامعنی ہے کہ اگر اس جس سے کوئی حرف کرا بھی دیا جائے تو بھی اس کا معنوی حسن برقرادر بتا ہے مثلاً شروع سے الف گرادیا جائے تو ''در ادر جائے گا جس کا معنی 'اللہ حسن برقرادر بتا ہے مثلاً شروع سے الف گرادیا جائے تو ''در اند' رہ جائے گا جس کا معنی ''اللہ حسن برقرادر بتا ہے مثلاً شروع سے الف گرادیا جائے تو ''در در جائے گا جس کا معنی ''اللہ حسن برقرادر بتا ہے مثلاً شروع سے الف گرادیا جائے تو ''در در جائے گا جس کا معنی ''اللہ کے لیے'' قرآن کیسے جس ہے۔

لله مافی السمواتِ وما فی الارض ، (الله ی کے لیے ہے جو کھا آانوں میں اور زمینوں میں ہے)، اگر لام گرادی تو ' واله ' رہ جائے گا۔ جس کے معنی ہیں ، معبود قرآن میں ہے۔ والمه کم الله وّاحد ، (اور تمہارامعبودایک معبود ہے) اورا گرالف اور لام کوحذف کردیں تو ' لنہ' باتی رہ جائے گا جس کا معنی ہے (اس کے لیے) اورا گرلام کو بھی حذف کردیں تو ' ن ' ن باتی رہ جائے گی اوراس کا متعین مرجع الله کی ذات کے سواکون مذف کردیں تو ' ن ' ن معنی ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس ہے وہ اور جب مطلقا ' ن ' (وہ) بولا جائے گا تو اس کی باندی میں ' وہ ' وہ ' ن میں کی باندی میں ' وہ ' ' وہ ' ن میں کی باندی میں ' وہ ' وہ ' ک باندی میں ' وہ ' کا تو اس کی باندی میں ' وہ ' ک باندی میں ' وہ ' کا تو اس کی باندی میں ' وہ ' ک باندی میں ' وہ باندی میں ' وہ ' ک باندی میں ' وہ باندی میں ' وہ باندی میں ' وہ ' ک باندی میں ' وہ ' ک باندی میں ' وہ باندی میں

يها ژول کے جلال میں ،''وو'' ورختوں کے جمال میں 'وہ' مامنی اور حال مین 'وه'' مستفتل اور مال مين "وه" انسانوں کی زبان قال میں 'وہ'' ورول كاريان حال مين وو" ون کی روشن مین 'وه' اوررات کی تاری من وه" سورج کی کرنوں میں "وہ" كواكب كي چشمك مين "وه" مچولوں کی چنگ میں 'وو'' کلیوں کی مہک میں 'وو' عصافیری چیک مین ده" سنرے کی لہک میں ''وہ'' ابر کی دھک میں ' وہ'' زندگی کی ہمک میں 'وہ'' لېرول کې کيک مين 'وه' صحرا کے ستانے میں 'وہ'' آبادی کے مگامے میں 'وہ' ملائكه كي تسبيجات مين"وه" عاهدين كي تكبرات مين وه "

دادي كنفول من وه،

مویٰ کی تختیوں میں''وو''

كتاب مقدس كى اناجيل مين "وو"

قرآن کے باروں میں "وہ"۔

قرآن من تقريباً دو ہزار نوسو چاليس مرتبدلفظ, الله، آيا ہے۔

انسان نے اسے غاروں اور ویرانوں میں تلاش کیا مرغیب سے آواز آئی ' وفسی انسفسید کے مالی تبصرون ' ادھراُدھ بھٹنے والو! ذراا بی ذات میں تو جما تک کردیکھو تمہاری کویائی میں ' وہ ' تمہاری شنوائی میں ' وہ ' تمہاری مینائی میں ' وہ ' تمہاری سانسوں کے ذیرو بم میں ' وہ ' تمہاری رگ و حان میں ' وہ ' ۔

صوفیاء جوہو کا وردکرتے ہیں تو مراد 'وی 'ہوتا ہے مشہور صوفی شاع حضرت سلطان باہو کے ہر شعر کے آخر ہیں ''مو' آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے۔

اہل علم نے اس پر بحث کی ہے کہ اسم ذات مشتق ہے یا جا یہ ، متعدد علاء اس بات کو قائل ہیں کہ بیجا مد لفظ ہو ذہب اس سے کوئی دوسر الفظ ہو ذہب کو یا جوسٹی کی شان ہے ہے ، کہ بید ولم یو لد ،، (نہ کو یا جوسٹی کی شان ہے ہے ،، کہ میں مثان ہے کی سے دنانہ کی سے جناگیا) اور یکی شان اسم کی ہے ''نہ اس سے کوئی بنانہ اسے کی سے بنایا گیا ''لیکن اکثر محققین کا خیال ہے ہے کہ بید شتق ہے چر اس کے ماخذ اختقاق کے بارے شی مختف تا کہا ہیں۔

بارے شی مختف قوال ہیں۔

(۱) .....را "الله الله "سمشتق بحس كامعنى بعبادت كرنااس المتبارس الله "الله الله "الله الله " كروى عبادت كامستى بهاس كى عبادت كى جاتى بها با تا به كدوى عبادت كامستى بهاس كى عبادت كى جاتى الله "الله " كمعنى ميل مو كيا جيها كامام" مؤتم" كمعنى ميل موتا بها الله " مَا لُوه" كمعنى ميل موتا بها كامام " مؤتم" كمعنى ميل موتا بها كامام " مؤتم" كمعنى ميل موتا بها كامام " منا بها وداس كامعنى به جمرت ذوه ره جانا اور حقيقت

ماہے کہ انسان اپنے مالک کے بارے میں جتنا زیادہ خور و فکر کرتا ہے اس کے خیر اور استجاب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری تو حقیقت بی کیا ہے، جنہیں ہم الل معرفت کہتے ہیں وہ برسوں کے مشاہرہ ، مراقبہ اور خور و فکر کے بعد پکاراً شے "ماعر فناک حق معرفعک"۔

انسان نے اپی تاقعی عقل سے اسے پہچاننا جا ہا کرنہ پہچان سکا۔ علامہ اقبال نے ای لیے تو کہا۔

گزرجاعقل سے آگے کے بینور جراغ راہ ہے منزل نہیں ہے گئے سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے کیائی خوب کہا ہے۔
اے برتر ازخیال وقیاس و گمان و وہم و زہر چہ گفتہ اندوخوا تدہ ایم شنیدہ ایم دفتر تمام محشت بہ پایاں رسید عمر انجیان وراول و صف تو ما تدہ ایم

ایک اور بہت پیاراشعرے\_

-4

(۵) ۔۔۔۔ " لَا هَ يَسلُوهُ " ہے مشتق ہے جس کامعنی ہے چھپ جانا اوراس کی تو شان بی ہے کہ یوں تو وہ جرچز میں ہے جیسا کے شاعر نے کہا ہے ہر کہ بینم ور جہاں غیرے تو نیست یا تو کی یا بوے تو یا بوے تو یا بوے تو یا دو کے دو کیے ہیں سکتیں " لا تد رک الاب صارو هو یدر که الاب صار

عربی کے ایک شاعر نے شایدای آیت کا ترجمہ کیا ہے ۔
لا دبی عن المحلق طُوّا خالق المحلق لا یوی ویوانا دیا المحلق لا یوی ویوانا (میرارب ساری مخلوق کی نظروں سے فی ہے، وہ مخلوق کا خالق خورتو و کھائی نہیں دیتا لیکن نہیں دیتا کین نہیں دیتا کیکن نہیں دیتا ہے۔

(۲) ..... "اَلَهُ " سے شتق ہے جس کامعنی ہے سکون حاصل ہونا اوراس میں شک ہی کیا ہے کہ مضطرب روحوں کو اس سے سکون ملتا ہے ، ٹوٹے ہوئے دل اس کی یا د سے جڑتے ہیں ، دلوں کی ویرانیاں اس کے نام سے آباد ہوتی ہیں ، جزن و ملال کے اندھیاروں میں اس کے نام سے روشن پھیلتی ہے اس لیے تو قرآن میں کہا گیا ہے۔ الا بد کے الله تطمئن القوب . (سن لو! الله کے ذکر سے دلوں کوسکون ملتا ہے)

 علم جہالت ہاس کی بقاء کے مقابلے میں سب کی بقا، فنا، اس کی ساعت کے سامنے سب
کی ساعت بہرہ پن، اس کی بھارت کے سامنے سب کی بھارت اندھا پن، اس کی کویائی
کے سامنے سب کی کویائی کونگا پن لیکن میرے جسم اور میری جان کے مالک!
میں تجھ پر ہزار بارقربان! تونے اپنے نبی کی زبان سے کیا کہلوادیا۔

لا يسعني ارضى ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن.

(مدیث قدی)

(میں اتنا بلنداورا تناعظیم ہوں) کہ زمین وآسان کی وسعتوں میں نہیں ساسکتالیکن ایپے مومن بندے کے دل میں ساجا تا ہوں۔

ای لیے تو مجذوب صاحب نے کہاتھا

اب تو آجااب توخلوت موكني

برتمنادل سے رخصت ہوگئ

(۸) ..... "أله " ہے اخوذ ہے جس كامعنى ہے عطاكرنا، توذات بارى تعالى كوالله اس ليے كہتے ہيں كہ وہ عطاكرتا ہے بلكہ صرف وہى عطاكرتا ہے اوركيا كہم عطائبيس كرتا۔ زندگی جسم، ہاتھ، پاؤل، بعیرت وبصارت، ساعت وحركت، غور وفكر كی قوت اور صلاحیت، ول اور دل میں ایمان كا نور، دماغ اور دماغ میں فكر كاشعور ۔ بیسب کھائى كاعطاكرده ہے۔ اور دب كريم نے بجافر مایا:

(وان تعدو نعمة الله لا تحصوها) (اوراگرتم الله كانعتول كوشاركروتوشارنه كرسكو عي)

ایک قلم کے لیے

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كے نام سے كون ناواقف موكا ،اب وور

میں امام اسلمین تھے،ان کے زہروتقوی اور دعوت وجہاد کے ولولہ انگیز اور ایمان افروز واقعات پڑھ کر آج بھی آدمی کے ایمان میں تازی ،روح میں بالیدگی اور جذبات میں دعری کی موجیس محلف تی ہیں ،ایک مرتبدانہوں نے شام میں کسی سے قلم مستعارلیا ،واپس کرنا بھول کے اور ایران کے شہر مروآئے تو وہ قلم یاد آیا ،وہاں سے دوبارہ شام کا سنر کیا اور جا کرقام اس کے مالک کولوٹایا۔

(تاریخ بغداد، ج: ۱۹۰۰)

#### أيك واقعه دوسبق

حضرت شفق بلخی رحمة الله علیه اور حضرت ابراهیم ادهم رحمة الله علیه دونوں ہم زمانه علیه کا رحمة الله علیه کے پاس تھ ، کہاجا تا ہے کہ ایک بارشفیق بلخی رحمة الله علیه اپنے دوست ادہم رحمة الله علیه کے پاس آئے اور کہا میں تجارتی سفر پر جارہا ہوں سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرلوں ، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کی مہینے لگ جا کیں گے۔

اس طاقات کے چندون بعد حضرت ابراہیم اوجم رحمۃ الله علیہ نے ویکھا شفق بنی رحمۃ الله علیہ دوبارہ مسجد میں موجود ہیں، پوچھا آپ سنر پرنہیں گھے؟ کہا دوگی تا لئی الکی رائے ہیں ایک واقعدد کھے کروالی ہوا ، ایک غیرآ بادجگہ پہنچاو ہیں میں نے پراؤ ڈالا وہاں میں نے ایک چارتی ہیں ہے کہ اس کود کھے کرتر س آیا ، میں میں نے ایک چڑیا دیکھی جواڑنے کی طاقت سے محروم تھی ۔ جھے اس کود کھے کرتر س آیا ، میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ چڑیا اپنی خوراک کیسی پاتی ہوگی ۔ میں اس سوچ میں تھا کہ است میں ایک اور چڑیا آئی ، اس نے اپنی چوٹی میں کوئی چیز دبار کھی تھی ۔ وہ معذور چڑیا کے پاس الری تو اس کے چوٹی کی چیز اس کے سامنے گرگئی ۔ معذور چڑیا نے اس کواٹھا کر کھالیا، اس کے بعد آنے والی طاقت ور چڑیا اڑگئی ، یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ! خدا جب ایک کے بعد آنے والی طاقت ور چڑیا اڑگئی ، یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ! خدا جب ایک چڑیا کارز تی اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے، تو جھے کورز تی کے لئے شہر در شہر پھر نے کی کیا صرور جیں سے واپس چلاآیا کیا کیا ضرورت ہے، چنا نچے میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کردیا اور و ہیں سے واپس چلاآیا کیا کیا ضرورت ہے، چنا نچے میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کردیا اور و ہیں سے واپس چلاآیا کہ کینی تر میں کی طرح بنیا پیند کیوں کیا گئی تھی تم نے آپائی پر عدے کی طرح بنیا پیند کوں کیا 'نیون کر حضرت ایرا تیم او بھی نے کہا کہ شیق تم نے آپائی پر عدے کی طرح بنیا پیند کیوں کیا 'نیون کر حضرت ایرا تیم او بھی نے کہا کہ شیق تم نے آپائی پر عدے کی طرح بنیا پیند کیوں کیا

ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کرتمہاری مثال اس پرندے کی ہی ہوجوا پی قوت بازوسے خود بھی کما تا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے 'شفق بلی نے بیسنا تو اہرا ہیم ادھم کا ہاتھ چوم ایا اور کہا کہ ''ابواسحاق تم نے میری آ تکھ کا پردہ ہٹادیا ، وی بات سمجھ ہے جوتم نے کہی'۔

ایک بی واقعہ ہے جس سے ایک شخص نے ہے ہمتی کا سبت ایا اور دوسر ہے شخص نے ہمتی کا سبت ایا اور دوسر ہے شخص نے ہمتی کا سبت کا اس طرح ہر واقعہ میں بیک وقت دو پہلوموجو دہوتے ہیں۔ یہ آدی کا اپنا امتحان ہے کہ دو کس واقعے کو کس زاویہ نگا ہے۔ ایک زاویہ سے دیکھنے میں ایک چیز ہری نظر آتی ہے۔ دوسر بے زاویہ سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے ویکھنے میں ایک واقعہ میں منفی سبتی ہوتا ہے اور دوسر بے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبتی ہوتا ہے۔ اور دوسر بے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبتی ہوتا ہے۔ در راز حیات ہیں ایک واقعہ میں مثبت سبتی ہوتا ہے۔ در راز حیات ہیں۔ (راز حیات ہیں۔ ۱۸۰۰)

### ایک نیکی کا طاقت

www.besturdubooks.net

گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا ما تگ رہاتھا اور کہدر ہاتھا۔

اےوہ ذات جس کو تکھیں دیکھیں سکتیں۔ اے وہ ذات کہ سی کا خیال وگمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔ اے دو ذات کہ وادث زمانداس پراٹر انداز نہیں ہوسکتے۔ -4 ۵۔ اے وہ ذات کہاہے گردش زمانہ سے کوئی اندیشنیس۔ ٧- اے دہ ذات کہ جو بہاڑوں کے دزنوں کو جانتی ہے۔ اے وہ ذات کہ جوسمندروں کے پیانوں کو جانتی ہے۔ اے دہ دات کہ جو ہارش کے قطروں کی تعداد جانتی ہے۔ اے وہ ذات کہ جودرختوں کے بٹوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ \_9 اے وہ ذات جوان تمام چزوں کوجانت ہے جن بررات کی تاریکی جماتی \_1+ ہے۔اورجن کودن روش کرتاہے۔ اے وہ ذات جس کوآسان دوسرے آسان سے چھیانہیں سکتا۔ ۱۲۔ اے وہ ذات جس کوز مین دوسری زمین سے چھیانہیں سکتی۔ ساا۔ اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تختے معلوم ہے۔ اے دہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھیاہے دہ بھی تو جانتا ہے۔ تومیری عمر کے آخری حصہ کوسب سے بہتر بنادے۔ اورمیرے آخری عمل کوسب سے بہتر بنادے۔ اورمیرا بہترین دن وہ بناجس دن میری تھے سے ملاقات ہو۔ آپ ایک آدی کے ذمراگایا کہ جب بیددیماتی نمازے فارغ ہوجائے تو

www.besturdubooks.net

اسے میرے یاس لے آنا چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور اللی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور

(حياة العجاب جسم ٣١٨)

### ايك انوكها تاريخي واقعه

ابو العباس احمد بن علی قسطلانی نے ذوالحجہ والاجہ میں فرمایا کہ میں نے شخ ابواسحال ابراہیم بن طریف کے پاس حاضر تھا ابوعبداللہ قرشی کو بیان کرتے ساکہ میں شخ ابواسحال ابراہیم بن طریف کے پاس حاضر تھا کہ ایک آ دی کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنے آ میں نے آپ کے پاس آ کرآ پ سے پوچھا، کیا آ دی کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنی نفس سے ایسامعاہدہ کرے جواس کے مطلوب کے حصول کے سوااسے آزاد نہ کرتا ہو؟ شخ نفس سے ایسامعاہدہ کرے جواس کے مطلوب کے حصول کے سوااسے آزاد نہ کرتا ہو؟ شخ نفس سے ایسامعاہدہ کرے جواس کے مطلوب کے مطلوب کی حدیث سے جو بی نفیر کے واقعہ بیں وارد ہے استدلال کیا اور وہ آنخضرت والکا کیا ہو وہ آنخضرت والکا کا یہ قول ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔ آگر وہ میر بے پاس آتا تو میں اس کے لئے بخش کی طلب کرتا ۔لیکن جب اس نے یہ خود ہی کرلیا ہے تو اسے چھوڑ دو، جی کہ اللہ تعالی اسکے بارے میں فیصلہ کرہے۔

آپ کابیان ہے کہ بیل نے بید مسئلہ ساتو میں نے اپ نفس سے معاہدہ کیا کہ میں کسی چیز کواس قدرہ قیمت کے اظہار کے بغیر نہ لوں گا۔ پس میں تین دن تھہرااوراس وقت میں دوکان میں اپنے بیٹے کا کام کرتا تھا ، اسی دوران کہ میں کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچا تک ایک مختص میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں برتن میں کوئی چیز تھی اس نے مجھے کہا، عشا تک صبر کروتم اس سے کھاؤ گے ، پھر دہ مجھ سے اوجمل ہوگیا، اسی اثناء میں مغرب وعشا کے درمیان

اپنے گر میں تھا کہ دیوار پھٹ گئی، اور میرے لئے ایک حورظا ہر ہوئی جس کے ہاتھ میں وہ بری طرف برتن تھا، جواس شخص کے ہاتھ میں تھا، اور اس میں شہد کی ما نند کوئی چیز تھی، وہ میری طرف برخی اور اس نے اس سے جھے تین بارچٹایا، تو میں بے ہوش ہوگیا۔ پھر جھے ہوش آیا تو وہ چلی گئی، اس کے بعد جھے کھانا اچھا نہیں لگا اور وہ صورت میرے دل میں گھر کرگئی، اور اس کے بعد میں نے کئی شخص کواچھا نہیں سمجھا، اور نہ میں مخلوق کے کلام کے سننے کی قدرت رکھتا ہوں۔

(ابن خلکان جام 1911)

## ايك فتمتى تفيحت

ایک دانا کی تھیجت ہے کہ! جب دوسرے اپنی دوئی جمبت اورا خلاص کا زبان سے
اظہار کریں تواس پرایک دم اعتبار نہ کر و بلکہ پہلے اچھی طرح جانج پڑتال کرلو۔ جب کوئی
اجنبی تمہارے ساتھ بہت سے دعدے کرے تواس کے قول پر کلی طور پر بھروسہ نہ کرو،
کیونکہ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ سراسر فلط وعدے نہیں کرتا، پھر بھی ہے ہوسکتا ہے کہ وہ
مبالخہ کر رہا ہوا ورتم سے کوئی کام لیتا جا ہتا ہو۔

ہر مخص کو محض اس لئے دوست نہ مجھو کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ وہ تنہارا دوست ہے نہ یونمی ہر مخص کواپنا دشمن خیال کرنا شروع کر دو۔ (بحوالہ تیتی تھے تیں ص ۱۱۱)

### ایکاہم تقیحت

- (۱). ...ادب عظم مجويس أتاب
  - (٢)....لم سے مل سیح ہوتا ہے۔
  - (m)....مل سے حکمت ملتی ہے۔
- (م) ..... حكمت سے زبدقائم موتا ہے۔
- (۵)....زہرے دنیا متروک ہوتی ہے۔
- (٢) ....اوردنیا کے ترک ہونے سے آخرت کی رغبت حاصل ہوتی ہے۔

(2) .....اورآ خرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نذو یک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ (بحوالہ مکت کی باتیں میں ۱۳۳۳)

### ایک نیکی کے بدلے دوآ سانیاں

اگراللہ ربالعزت اپنیدوں میں ہے کی کے اوپر مشکل حالات بھیج دیتے ہیں تو ان حالات کے بعداس کو پہلے ہے بھی زیادہ بہتر حالات عطافر مادیتے ہیں۔ ای لئے ارشاد فرمایا: فان مع العسریسو ان الم نشر تن کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ " بیشک ہر تکی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ " بیشک ہر تکی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ " پی بات کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جشنی تکی آتی ہے اگر بندہ اسے مبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالی مطلب ہے کہ جشنی تکی آتی ہے اگر بندہ اسے مبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالی اس سے دوگئی آسانیاں پیرافر مادیتے ہیں۔ (بحالہ شکل کے بعد آسانی میں ۵۰)

ایک معاشرتی مسئله

آج لڑکوں جیسے معاطے کو تھین مسئلہ بنانے میں خواتین کا ہاتھ ہے۔ لڑکے ک
ماں چاند کی دابن لانے کا ذکر کرتی ہے اوراس کی تلاش میں سرگرواں رہتی ہے۔ وہ
اگر چہ خود بھی عام شکل وصورت کی ہوتی ہیں اوران کے بیٹے کی شکل وصورت بھی عام
ہوتی ہے، لیکن ماں الیمی ہا تیں کرتی ہے کہ میرالال کی سے کم نہیں، میں اپ شہزاد ہے
ہوتی ہے، لیکن ہاں الیمی ہا تیں کرتی ہے کہ میرالال کی سے کم نہیں، میں اپ شہزادہ
سیحنے لگتا ہے، اس کے دماغ ، نیت میں تکبر آجاتا ہے اور وہ عام می لڑکی کو قابل نہیں
گروا نتا بلکہ اپ آپ کو تھے معنوں میں کسی جنت کی حوریا ملکہ حسن کا حقد ارتجھے لگتا ہے۔
ہوتی ہے مشخلہ شروع ہوجاتا ہے کہ روز سب کھروالے گاڑی میں ہمرکر کسی نہ کسی
لڑکی کو و کھنے اس کے مربی ہی جاتے ہیں لڑکی بیچاری دھڑ کے دل اور کا نیخ ہاتھوں سے
جاتے ہیں ۔ لڑکی بیچاری دھڑ کے دل اور کا نیخ ہاتھوں سے
جاتے کے کرسا منے جاتی ہے تو سب اسے گھورنا شروع کر دیتے ہیں خصوصاً امیدوار تو

کیک سموسوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی آنکھوں میں نگلنا جاہتے ہیں لڑی دل میں ہزاروں باتیں ساتے ہوئے بھکل اس اذیت ناک مرطے سے گزرتی ہے۔ان لوگوں کوا گراڑی پندا جائے تو ٹھیک ہورنہ کھائی کرڈ کار لے کر چلتے بنتے ہیں کہ ب اور بھی گھر ہیں زمانے میں ترے گھر کے سوا

مچر بعد میں تبرے ہوتے ہیں، اس کا نداق اڑاتے ہیں کہ قد کتنا چھوٹا تھا جیسے کوئی بونی ہویاناک پکوڑے جیسی تھی اور رنگ الٹے تو ہے جیسا تھا وغیرہ مناسب شکل و صورت کی برهی کھی سلجے مزاج کی لڑکیاں تو ہرگلی ، ہرگھر ، ہرشہر میں ہیں صرف صاف د يكھنے والى نظر ہونى جاہئے ۔ اور قدر كرنے والا دل ہونا جاہئے ۔

اے وطن کنخ ملے نوجوانو! کتنے رشتے تمہارے لئے ہیں لیکن تمہیں تو کوئی بھاتی ہی نہیں خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتے ہو ہرائر کی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال كرردكرديين مو جيساللدميال تنهار يخصوص آردر بر (نعوذ باللدمن والك) كوتي آسانی بری بھیجیں کے جے تہاری بیوی بنے کا عزاز حاصل ہوگا۔

ایسے لڑکوں کو کہیں اپنا مطلوبہ کو ہرنا یا ب مل جائے تو وہاں لڑکی والوں کے بھی کچھ معیاروشرا نظروتی ہیں۔لہذاانہیں مندی کھانی پڑتی ہے لیکن ایسے ڈھیٹ لوگ ہمت نہیں ہارتے، جدوجہد میں لگے رہتے ہیں اس پر ایک لطیفہ یا دآ گیا۔

ایک نوجوان کسی رشتے کی تلاش میں کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دودروازے تھے۔ ایک پرلکھا تھا''بہت حسین لڑکی' اور دوسرے پر''عام لڑکی' تحریر تھا۔نو جوان فورا بہلا دروازه کھول اندر داخل ہو گیا وہاں بھی دو درواز وں پر لکھا تھا کہ ''گوری'' اور'' سانو لی'' اس نے گوری کے دروازے کو منتخب کیا وہاں مزید دو دروازے تھے۔ایک پر "امیرازی" اور دوسرے بریڈل کا مسلم کا ملک کھا تھا۔اس نے امیرائو کی کوتر جے دی اس دروازے کو کھولئے کے نتیجہ میں وہ با ہرسٹرک پر کھٹر اتھا وہاں آئینہ رکھا تھا جس برتح برتھا:

"اے نو جوان! تو اتنی خوبیوں والی لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا تھا تو اب وہ وقت

آگیاہے کہ تو آئینے میں اپنے آپ کو بھی اچھی طرح دیکھ لے کہ تو خود کسی قابل ہے؟"
تو جناب ایسے ڈھیٹ لوگوں کو آئینہ دکھانا بھی تو اب کا کام ہے ورنہ وقت انہیں خود ہی مزہ چکھادیتا ہے۔
(بحوالہ ازدواجی زندگی کے رہنما اصول میں ۱۰

## ایک آنسوکی قیمت جوکہ خوف خداسے نکلے

امام احمد رحمة الله عليه نے كتاب الزمد ميں بروايت حضرت حازم الله على كيا ہے كرسول الله على كيا ہے كرسول الله على كيا ہے ايك مرتبہ جبرئيل امين تشريف لائے تو وہاں كوئی شخص خوف خدا تعالى سے رور ہاتھا تو جبرئيل امين نے فرمايا كه انسان كے تمام اعمال كا تو وزن ہوگا مگر خدا اور آخرت كے خوف سے رونا ايسا عمل ہے جس كوتو لا نہ جائے گا بلكه ايك آنسو بھی جہنم خدا اور آخرت كے خوف سے رونا ايسا عمل ہے جس كوتو لا نہ جائے گا بلكه ايك آنسو بھی جہنم كى بردى سے بردى آگ كو بجھا دے گا۔ (مظہرى)

ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گاتو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پاکر گھبرائے گا کہ اچا تک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کرآئے گی اوراس کے نیک عمل کے بلے میں گرجائے گی اوراس کو بتلایا جائے گا کہ بیہ تیرے اس عمل کا شمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتلاتا جائے گا کہ بیہ تیرے اس عمل کا شمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتلاتا اور سکھا تا تھا، اور بیہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلاتو جس جس شخص نے اس پڑمل کیا ان سب اور سکھا تا تھا، اور بیہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلاتو جس جس شخص نے اس پڑمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔ (معارف القرآن ج معرف کے اللہ میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔

# ایک معصوم لڑکی کی تاریخی حق گوئی

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ﷺ علام اسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں رات کو گشت کرر ہے تھے، ایک مکان سے آوازئی کہ ایک عورت اپنی لڑک سے کہدری ہے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے ۔ لڑکی نے کہا۔ امیر المومنین نے ابھی تو تھوڑ ہے، ی دن ہوئے منادی کرائی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کرو، عورت نے کہا اب نہ یہاں امیر المومنین ہیں نہ منادی کرنے والا ۔ لڑکی نے کہا۔ یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبروتو المومنین ہیں نہ منادی کرنے والا ۔ لڑکی نے کہا۔ یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبروتو

اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ یہ گفتگوس کر حضرت عمر طاب بہت محظوظ ہوئے۔ لڑکی کی دیانت اور اس کی حق گوئی پرخوش ہوکر (جو در حقیقت انہی کے حق پرست عہد حکومت کا نتیج تھی ،) اپنے بینے عاصم کی اس سے شادی کردی۔ اس لڑکی کیطن سے ام عاصم پیدا ہوئیں، جوعمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے نیک بخت اور عابد وزاہد خلیفہ کی والدہ تھیں۔ ہوئیں، جوعمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے نیک بخت اور عابد وزاہد خلیفہ کی والدہ تھیں۔ (نا قابل فراموش واقعات ص ۱۳۰۰)

### ایک عجیب حکم اندلس کے ساحل برطارق ابن زیاد کا

طارق اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پراٹر ااور سب سے پہلاکام یہ کیا کہ جن جہاز وں میں سوار ہوکر آئے تھے، ان کوآگ لگا کر سمندر میں غرق کردیا۔ طارق کی بیٹر کت بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن ذراغوروتا مل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو طارق کی انتہائی بہادری اور قابلیت سے سالاری کی ایک زبرست دلیل ہے۔

طارق اس بات سے واقف تھا کہ یہ مخی مجرفی ایک عظیم الثان سلطنت کی افراج
گرال کے مقابلہ میں بے حقیقت نظر آئے گی مکن ہے ہر بری نومسلموں کو گھریا و آئے ، اور ماتحت فوجی نہ ہر ہوں افراس بات پر زور دیے لگیں کہ جب تک بری زبر دست فوجیں نہ آئیں ، اس وقت تک لڑائی کا چھیڑنا مناسب نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ طبخہ کو والیس چلیں۔
الی حالت میں یہ پہلی مہم نا کام رہے گی اور طارق کے خواب کی تجیر مشتبہ ہوجائے گی۔
طارق کو اپنے خواب پر ایسا کامل یقین تھا کہ وہ اندلس کا ای فوج سے رفتے کر لینا بھی تی جھتا تھا
اس نے جہازوں کو غرق کر کے اپنے ہمراہیوں کو بتادیا کہ والیس جانے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے پیچے مشدر ہے اور آگے دشن کا ملک ہے۔ بجراس کے اور کوئی صورت نبیس ہے۔ ہمارے پیچے دھیلتے چلے نبیس ہے۔ ہمارے پیچے دھیلتے چلے خوات کی باقی ندری کہ ہم وشمن کے ملک پر قبضہ کرتے اور اس کی فوجوں کو پیچے دھیلتے چلے جات کی باقی ندری کہ ہم وشمن کے ملک پر قبضہ کرتے اور اس کی فوجوں کو پیچے دھیلتے چلے جاتے سے اس کا میں ہم جس قدر زیادہ چتی ، ہمت اور جھا تھی سے کام لیس گے ، ہمارے لئے بہتر ہوگا ، ستی ، پست ہمتی اور تن آسانی کا نتیجہ بربادی کے سوا پھی نیس ہوسکتا۔
لئے بہتر ہوگا ، ستی ، پست ہمتی اور تن آسانی کا نتیجہ بربادی کے سوا بھی نیس ہوسکتا۔
طارق جس مقام پر اتر اتھا اس کا نام لائٹز راک یا قلتہ الاسد تھا۔ اس کے بعداس کا طارق جس مقام پر اتر اتھا اس کا نام لائٹز راک یا قلتہ الاسد تھا۔ اس کے بعداس کا

تام جبل الطارق مشہور موااور آج تک جبل الطارق یا جبر الری کہلاتا ہے۔

شاہ لرزیق کا سپہ سالار تد میرایک زبردست فوج لئے ہوئے ای نواح میں اتفاقاً موجود تھا۔ طارق کے ہمراہی ابھی پورے طور پراپنے حواس بجا کرنے بھی نہ پائے تھے کہ تد میرنے اس نو واردوں کی خبرس کر ان پر جملہ کیا۔ تد میرایک نہایت تجربہ کاراور مشہور سپہ سالار تھا۔ وہ بہت سے معرکوں میں ناموری حاصل کر چکا تھا۔ تدمیر نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا ، گرطارق نے اس کو حکست فاش دے کر بھا ویا۔ تدمیر نے طارق سے حکست کھا کراورایک محفوظ مقام میں پہنچ کر بادشاہ لرزیق کو اطلاع دی کہ:

"اے شہنشاہ! ہمارے ملک پرایک غیرقوم نے حملہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت و شجاعت سے کام لیالیکن مجھ کوا بنی کوشش میں ناکا می ہوئی اور میری فوج ان لوگوں کے مقابلہ میں قائم ندرہ سکی ۔ ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس زبر دست فوج اور طاقت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوں ، میں نہیں جانتا کہ بی حملہ آورلوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آیا آسان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں؟"

اس وحشت انگیز خبر کوئ کرلرزیق نے تمام تر توجہ فوجوں کے فراہم کرنے میں صرف کردی ۔ لرزیق طلیطلہ سے روانہ ہو کر قرطبہ میں آیا اور بہیں ملک کے ہر حصہ سے فوجیں آتا کر فراہم ہونے لگیں ۔ لرزیق نے خزانوں کے منہ کھول دیئے اور بڑی مستعدی اور ہمت کے ساتھ ایک لا کھ کے قریب فوج لے کر قرطبہ سے طارق کی طرف روانہ ہوا۔ تدمیر مجمی اپنی فوج لے کر ہمراہ رکاب ہوا۔ اس عرصہ میں طارق بریا رنہیں رہا۔ اس نے شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور الجزائر وشدونہ کے علاقوں کو فتح کر کے وادی لکھ تک پہنچ گیا۔ لرزیق کی فوج میں ایک لا کھ سپاہیوں کے علاوہ ملک اندلس کے تمام بڑے برے سے تجربہ کارسے سالا اور ہرصوبہ کے نامور سردار موجود تھے۔

شہر شدو نہ کے متعل لاجنڈ اکی جھیل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے ۱۸ رمضان المبارک ۹۲ مطابق ماہ جولائی الے کودونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔مویٰ بن

نصیر نے طارق کے روانہ ہونے کے بعد افریقہ سے پانچ ہزار توج بغرض کمک روانہ کردی محی ۔ یہ پانچ ہزار توج بھی طارق کے پاس اس مقابلے سے پہلے بہنچ چکی تھی۔ لہذا طارق کی فوج اب بارہ ہزار ہوگئ تھی۔ ایک طرف بارہ ہزار مسلمان تھے، دوسری طرف ایک لا کھ عیسائی تھے۔ مسلمان اس ملک کے حالات سے ناوا تف اور بالکل اجنبی تھے۔ عیسائی لشکر اس ملک کا رہنے والا تھا، اور اپنے ملک وسلطنت کے بچانے کومیدان میں آیا تھا، ادھر اسلامی لشکر کا سروار گورنرافریقہ موئی بن نصیر کا آزاد کردہ غلام طارق بن زیادتھا، جوکوئی غیر معمولی قدردانی نہیں کرسکتا تھا۔

ادهرملک اندلس کاشہنشاہ عیسائی لشکر کی سیدسالاری کررہا تھا،جس کے قبضہ میں ملک کے تمام خزانے اور ہرفتم کی عزت افزائی وقدردانی کے سامان تھے۔ادھرفوج میں اکثر نو مسلم بربری تھے۔ادھرعقیدت مندعیسائیوں کی فوج تھی جن کولڑائی برا بھارنے اور بہادری كے ساتھ مقابلہ كرنے كى ترغيب دينے كے لئے تمام برے برے اور نامور يا درى اوربشي موجود تے۔اس معرکہ میں طارق کی مٹی بحرفوج جوایئے حریف کی فوج گرال کا بمشکل آ تفوال حصر فقى \_اگر فلست كها جاتى توبيم عركه بهت بى معمولى اور نا قابل تذكره موتاليكن چونکه باره بزارمسلمانوں نے ایک لا کھ باساز وسامان عیسائیوں کے نشکر جرار کو فکست فاش دی۔ لہذا برائی دنیا کی عظیم الثان لڑائیوں میں شار ہوتی ہے۔ ایسے عظیم الثان معرکہ کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت ہی کم اور صرف چند دستیاب ہوسکتی ہیں۔ایک ہفتہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل خیمہزن رہے، طارق نے جس وقت لرزیق شہنشاہ سیانیہ کے تشکر عظیم کے مقابل اپنی مٹھی مجرفوج کی صفیں درست کیں تو اینے ہمراہیوں کو مخاطب کرکے ایک ولولہ آگیز تقریر کی ، جوایمان بااللہ کو استوار اور پائے کومضبوط کرنے والی تھی۔ طارق کی اس تقریر نے مسلمان بہا دروں کے دوران خون کو بردھادیا ،اور شوق شہادت نے الفت دنیا اور محبت زن وفرزند کو دلول سے مٹادیا ،اس کے بعد معرکہ کا رزارگرم ہوا۔ادھر سے ہائے وہو کا شور وغل تھا، ادھر سے تكبير كى آواز تھى جو دشمنوں كے دل كو دہلاتى اور

مسلمانوں کے دلوں کو بڑھاتی تھی۔

به پیکارکار یک تکبیر کرد نیششیر کردونے تیر کرد

عیسانی کشرکابراحصدر رہ پوٹسواروں پر شمال تھاکین اسلامی فوج سب پیدل تھی۔
عیسانی سوادوں کی صفیں طوفانی سمندر کی اہروں کی طرح جب جملہ آور ہوئی تو یہ معلوم ہوتا تھا
کہ فیل پیکر گھوڑوں اور دیونژادسواروں کے پردے مسلمانوں کو کچلتے اور ان کی لاشوں کو سموں کی ضربوں سے قیمہ بناتے ہوئے گز رجا ئیں گے، اور نیزہ وشمشیر کے استعال کا موقع نہ پائیں گے، لیکن جس وقت یہ آ ہن پوٹ، متلاطم سمندر، جعیت اسلامی کے پہاڑ موقع نہ پائیں گئی جیٹروں کی گشت پر غلبہ پانے کے لئے جملہ آور ہوئی تھی ۔اسلامی تواروں کی بجلیاں چکیس اور عیسائی افواج کی گھٹا ئیں پھی تو فاک وخون ہوئی تھی ۔اسلامی تواروں کی بجلیاں چکیس اور عیسائی افواج کی گھٹا ئیں پھی تو فاک وخون میں تعرفی کا میٹری ہوئی تھی ۔اسلامی شور فول کی شائیں ۔تکمیر کے پر ہیبت نعرے دم بدم میدان کے شور وغل پر ہوکر متحرک ومفرور نظر آنے لگیں ۔تکمیر کے پر ہیبت نعرے دم بدم میدان کے شور وغل پر عالب ہوتے جاتے تھے کہ شمشیر زنوں کی تیز دی اور نیزہ بازوں کی چتی نے اس معرکہ کی عالم سے لئے ایے بلندمقام پر پہنچا دیا کہ رابع مسکون کے ہر حصہ اور دنیا کی ہرایک قوم نے تیرت کی تگا ہوں سے اسلامی جوش کے اس نظارے کود یکھا۔

شہنشاہ لرزیق بینی عیسائی افواج کا سپہ سالا راعظم اپنی تمام تجربہ کاری ، بہادری اور شہرت کوعیسائی مقولوں کے ساتھ خاک وخون میں ملا کر اور اپنی جان کوعزت سے زیادہ فیمی سی مقابلہ پراپنے دیوبیکل سنہری گھوڑ ہے کو قائم نہر کھ سکا، بلکہ پیٹے پھیر کر سراسیمگی کے عالم میں بھاگا۔ چند ساعات پیشتر جو خص جزیرہ نما ہسپانیہ کا شہنشاہ ، ایک لاکھ جرار فوج کا سپہ سالا راور تمام پادریوں کا محبوب تھا ، وہ سراسیمگی کی حالت میں اس طرح بھا گتا ہوا نظر آیا کہ دوسر نے فراریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور آپ دھاپ میں کی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ اپنے شہنشاہ کے لئے فرار میں سہولت پیدا کر ہے۔ مطاب میں کی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ اپنے شہنشاہ کے لئے فرار میں سہولت پیدا کر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کے عیسائی لشکر کو فکست اور قلیل التحداد مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی

- عيسائيول كى اس فكست فاش كاسبب عيسائى لشكرى برونى بيس مجمنا عاية بلكمسلمانون کی غیر معمولی اور جیرت آنگیز بهاوری و جفائشی اصل سبب تھا۔ اگر عیسائی کشکر کی بر دلی اس ككست كاسبب موتا توبد بروار بشمراد ادريادري كثيرالتعداد مقولول كالاشول میں شامل نظرندآتے ، بنگامہ جبک کی زودخورد کے فروہونے کے بعد تمام میدان جبک لا شول سے بٹا پڑا تھا۔ عیسائی مقتولوں کی صحح تعدادتو نہیں بتائی جاسکتی لیکن بیضرور ہوا کہ اس الرائی کے ختم ہوتے ہی تمام اسلامی افکر جس کے یاس کوئی محور اند تھا ،سواروں کے رسالوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ کھوڑے جوتمام مسلمانوں کے لئے کافی تھے، انہیں عیسائی سوارول کے تھے جومیدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے متول ہوئے۔اگریہ سوار جاہتے تو مقول ہونے سے پیشر فرار ہوسکتے تھے۔ ایک ہفتہ تک میدان جنگ میں مسلمانوں کی قلت تعداد عیسائی افتکر سے پوشیدہ نہتی۔اس عرصہ میں عیسائیوں کو ہرتتم کا سامان بھی پہنچ رہاتھا۔ان کی تعداد بھی ترقی کر رہی تھی،لیکن مسلمانوں کی حالت اس اجنبی ملک میں اس کے بالکل برخلاف تھی۔عیسائیوں کی ہمتوں اور حوصلوں میں یقینا مسلمانوں كى قلت تعداد نے اضافه كيا موكا \_ بيارائى مبح سے شام تك جارى ربى تقى ،اس عرصه ميں طرفين كواييخ وصلے بورے كرنے اور بورا بورانوراز ورصرف كردينے كا بخو بى موقعه ملا تفار كر تتیجے نادیا کہ جس طرح مسلمانوں نے اٹھ می تعداد کے دشمنوں کو نیچا دکھایا، ای طرح دس گنا تعداد کو بھی فکست فاش دے سکتے ہیں۔

ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتين وان يكن منكم ماثة يغلبوا الفامن الذين كفرو ابانهم قوم لا يفقهون ( انفال )

(تاریخ اسلام نجیب آبادی جسس:۲۱۲ تا۲۲)

### ايك عجيب وغريب تاريخي واقعه

"جامع الحکایات" میں لکھا ہے کہ نیٹا پور میں جب امیر ناصر الدین ، الپتکین کی ملازمت میں تھا۔ تو اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، اور وہ تمام دن اس کھوڑے برسوار

ہوکر جنگل میں گھوہا کرتا تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک
ہرنی مع اپنے بچے کے جنگل میں چرری ہے، بہتین نے اس دیکھتے ہی گھوڑے کو دوڑایا
اور ہرنی کے بچے کو پکڑلیا، اس کے ہاتھ پاؤں با عمد حکر اس نے اس بچے کو اپنی زین سے
ہاعہ ھدیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ پجھ دور گیا ہوگا کہ اس نے مڑکر پیچے کی طرف
و یکھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ہرنی پیچے پیچے چلی آرہی ہے اور اس کی صورت اور حرکات سے
مریفانی اور دنج کا اظہار ہور ہا ہے۔ بیعالم دیکھ کر سبکتین کو اس بے زبان جانور پر بہت رقم
آیا۔ اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کی رہائی سے بہت خوش ہوئی اور بچکو
ہمراہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دور چل کر سبکتین کی طرف مرم کر کردیکھ
ایسی جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر دی ہو۔

جس دن کا یہ واقعہ ہے۔ ای رات کو بھٹین نے خواب میں آنخضرت وہ کو یکھا۔
انہوں نے فرمایا۔ اے ناصر الدین تونے ایک بے زبان جانور پر جورتم کیا ہے وہ خدا وند
تعالیٰ کی درگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ لہذا اس کے صلے میں تجھے چاہئے کہ بھی طریق
اختیار کرے اور بھی رحم کوا ہے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کیونکہ بھی طریق دین و دنیا کا
مرمایہے۔''

## ایک تاریخی تقر مرخراسان کی فتح کے بعد

سیتان ایران کی ترزیمن کے بعد اسلام کاعلم مندوستان کی حدود کی طرف بردھا، چنانچے سیتان کی حدود کی طرف بردھا، چنانچے سیتان کی حدود کی طرف بردھا، چنانچے سیتان کی حدود کی طرف بردھے، یہاں کافر مانروا راسل سندھ کے کمران کی مدرسے مقابلے میں آیا، دریائے بلمند پردونوں کا مقابلہ ہوا، ایک خون ریز جنگ کے بعد راسل نے فکست کھائی۔ اس فکست میں کرانیوں کی بردی تعداد کام میں آئی، تکم نے محارعبدی کونامہ فتح اور مال غذیمت دیکر حضرت عمر مظاف کے پاس بھیجا، آپ نے ان سے کمران کا حال ہو چھاانہوں نے ان الفاظ میں یہاں کی برائیوں کا نقشہ کھینچا۔

ارض سهلها جبل وماءها وشل ثمر ها وقل وعدها طل وخير هاشر وشر ها طويل والكثير بها قليل

حضرت عمر معظی نے فرمایا واقعات کے بیان کرنے میں قافیہ بندی کا کیا کام، صحار نے عرض کیا واقعی حالات میں عرض کرر ہاہوں، یہ بھیا تک نقشہ من کرآپ نے حاکم کولکھ بھیجا کہ آ کے پیش قدمی روک دی جائے، چنانچہ مکران مشرق میں فاروقی فقوحات کی آخری سرحد ہے۔ لیکن بلاذری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے علاقہ تک فوجیں پہنچ گئی شخیں ۔ اگر میری ہوتا ہے کہ سندھ کے علاقہ تک فوجیں پہنچ گئی مخیس ۔ اگر میری ہوتا ہے کہ سندہ و چکا تھا۔

ان فقوحات کے دوران پر دگر و خراسان میں تھیم تھا اور ایرانیوں کو سلمانوں کے خلاف بحرکا تار بتا تھا، خراسان کی مہم احف بن قیس سے (جنہوں نے پر دگر د کے استیصال کا مشورہ دیا تھا) متعلق ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے بالا ہے میں خراسان پر چڑھائی کی تھی کا مشورہ دیا تھا) متعلق ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے بالا ہے میں خراسان پر چڑھائی کی تھی ایکن چونکہ خراسان کی فتح ساسانی حکومت کا دم واپسیں تھی اس لئے ہم نے اس کو آخر میں کھی اس لئے ہم نے اس کو آخر میں کھی میں اسان نے ہم نے اس کو آخر میں کھی میں میں میں سے نہ سے جا۔

خراسان پرفوج کئی کے وقت پردگر دخراسان کے شہرمرو میں تھا، مقد س آگ ساتھ تھی، یہاں بیٹے بیٹے وہ ایران کے مخلف صوبوں میں بغادت کراتار ہتا تھا،اس لئے احف سید ھے مروکی طرف بڑھے اور ہرات کو فتح کرتے ہوئے بردگرد کے متنقر مرو شاہجانی کارخ کیا،اور مطرف بن عبداللہ کو نیشاً پور اور حارث بن حسان کو سرخس روانہ کیا، مروشا بجہال کی طرف احف کارخ دیکھ کریزدگر دمروالروز چلا گیا اور خاقان چین کے آس پاس کے سرحدی فرما نرواؤں سے مدوطلب کی،احف کو خبر ملی، ہو وہ فور آمروالروز پہنچ گئے، بردگرد یہاں سے بلخ فکل گیا اور احف بھی تعاقب میں پہنچ، بردگرد فکست کھا کر نہر یارکر کے تا تاری علاقے میں نکل گیا اور احف بلخ برقابض ہو گئے۔

یزدگرد کے خراسان چھوڑنے کے بعد احف نے سارے خراسان میں فوجیس پھیلادیں اور چندونوں میں نیٹا پورسے طخارستان تک کاعلاقہ زیر کئیں ہوگیا، احف

نے مروالروز واپس ہوکر حضرت عمر مظار کو فتح کامو دہ لکھا،آپسن کرنہایت مسرور ہوئے اورا حف کوآ کے برد صفے سے روک دیا۔

یزدگردخراسان چوڑ نے کے بعد خاقان چین کے یہاں پہنچا ،اس نے بڑے
احترام کے ساتھ مخبرایا اور چند دنوں کے بعد ترک ، فرغاند اور صغد کی فوجیں جمع کرکے
یزدگرد کے ہمراہ خراسان آیا، احن اس وقت مروالروز میں تھے، یہیں دونوں کا مقابلہ ہوا،
یجھ دنوں فریقین میں جھڑ پ ہوتی رہی ،ایک دن حسب معمول خاقان کی فوج کے تین
ہما درفوج کے آگے آگے بل ود مامہ بجاتے ہوئے نکلے، احف نے یکے بعد دیگر تینوں
ہما درفوج کے آگے اس سے فال بدلی، اس کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ بھی ہوگیا تھا،
اس لئے سیجھ کر کہ مسلمانوں سے لڑنے میں خوداس کا کوئی فائدہ نہیں فوج کوئی جا کھم دے
اس لئے سیجھ کر کہ مسلمانوں سے لڑنے میں خوداس کا کوئی فائدہ نہیں فوج کوئی کا کھم دے

اس کے واپسی کے بعد یزدگرد نے مایوس ہوکر خاندان کیانی کاخزانہ اورکل مورثی دولت لے کرخود بھی خاقان کے ساتھ لکل جانے کا قصد کیا ،ایرانیوں کوخر ہوئی توانہوں نے روکا کر دچینیوں کا کوئی دین فد ہب نہیں ہے، معلوم نہیں وہ کیسا برتاؤ کریں گے، ان سے بہتر مسلمان ہیں کہ وہ دین و فد ہب رکھتے ہیں، عہد کے باسدار ہیں۔اس لئے چین جانے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں سے سلح کرلی جائے، لیکن یزدگردنہ مانا اور خزانہ ساتھ لیجانے پرممر ہوا، ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ملک کی کل دولت نکلی جارہی ہے تو زبردی چھین کی، اور یزدگردنا کام ونا مرادتر کتان چلاگیا۔

یزدگرد کے ملک بدرہونے کے بعدار انیوں نے احف کے پاس جاکران سے سکے کر کے کل خزانہ حوالہ کردیا۔ مسلمانوں نے بھی اس کے صلے بیں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ وہ اپنی بادشاہت بھول گئے اور مسلمانوں سے مصالحت کے بعدان کوجو راحت اور فارغ البالی نصیب ہوئی وہ اکا سرہ کے زمانہ میں بھی میسر نہ آئی تھی۔ اس مصالحت کے بعدا حف نے حضرت عمر میں کودوسرا خط لکھا، آپ اسے لے کر

معدين آئے اورمسلمانوں كوير هكرسنايا اور مخضر كرمؤثر تقرير كي -

آج جوسیوں کی سلطنت ہر باد ہوگئ، اب ان کے ملک کی ایک چپز مین بھی ان کے قضے میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی فتم کا نقصان پہنچا سکیں، اللہ تعالی نے ان کی زمین، ان کا ملک اوران کی دولت کا تم کواس کئے وارث بنایا ہے کہ تم کوآ زمائے ، اس کئے تم اپنی حالت نہ بدلو، ورنہ خدا تہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا، مجھ کواس امت کے لئے خود اس کے افرادسے خوف ہے۔

(طبرى ج٥) بحواله (تاريخ اسلام ندوى جام ١٥٥١ تا١٥٥)

### ايك عجيب ايمان افروز تاريخي واقعه صحابه كي قبر كهو لنے كا

حضرت حذیفہ بن بمان عظاء اور حضرت عبداللہ بن جابر ظاہدے مزارات کے ساتھ اس صدی بیں ایک عجیب وغریب اورا بمان افروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کومعلوم ہے، (حضرت مفتی محمرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ) بیدواقعہ میں نے بہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری مظلیم سے سناتھا۔ پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائر کی تعلقات عامہ جناب خیراللہ حدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔

یہ ۱۹۲۹ء کا واقعہ ہے، اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان علیہ اور حضرت عبدا للہ بن جابر عظیمی قبریں اس وقت یہاں ( جامع مسجد سلمان کے احاطے میں ) نہیں تعییں، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے وجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کی جگہ واقع تعیں۔

اور حضرت عبداللد بن جابر مله وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن بمان مله اور حضرت عبداللد بن جابر مله اس سے فرمار ہے ہیں کہ جاری قبروں میں پانی آرہا ہے۔
اس کا مناسب انظام کرو۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ دریائے وجلہ اور قبروں کے درمیان کی جگہ مہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں کھدائی کی گئی ، لیکن پانی رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس

بات كوخواب مجه كرنظرا نداز كرديا\_

لین اس کے بعد پھر۔۔۔۔ عالبا ایک سے زیادہ مرتبہ۔۔۔وہی خواب وکھائی دیا۔جس سے بادشاہ کو بردی تشویش ہوئی ، اور اس نے علماء کوجمع کرے ان کے سامنے بیواقعہ بیان کیا۔ایبایا ویر تاہے کہ اس وقت عراق کے سی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعینہ یمی خواب دیکھا ہے۔اس وقت مشورے اور بحث و تحیص کے بعد رائے بیقرار بائی مئی که دونوں بزرگوں کی قبر کھود کر دیکھاجائے۔اوراگر بانی وغیرہ آرہاہو توان کے جسموں کو نتقل کیا جائے۔اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کرلیا۔ چونکہ قرون اولی کے دوعظیم بزرگوں اور صحابہ رسول اللہ اللیکی قبروں کو کھودنے کا بیہ واقعة تاريخ مين يهلا واقعه تفاراسكي حكومت عراق في اس كابراز بروست اجتمام كياراس كے لئے ایک تاریخ مقرری، تا كہ لوگ اس عمل میں شریك ہوسكیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام جے کے قریب تھی، جب ارادے کی اطلاع جا زیجی تو وہاں جے برآئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہاس تاریخ کوقدرے مؤخر کردیا جائے ، تا کہ جے سے فارغ ہوکر جولوگ عراق آنا جا ہیں۔ وہ آسکیں ، چنانچہ حکومت عراق نے جے کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کردی۔

کہاجاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق ، بلکہ دوسر ہے ملکوں سے بھی فلقت کااس قدر ازدھام ہوا کہ حکومت نے سب کو بیٹل دکھانے کے لئے بوی بوی اسکرینیں دوردور تک فٹ کیس ، تا کہ جولوگ براہ راست قبروں کے پاس بیٹل نہ د کھے سکیں وہ ان اسکرینوں براس کا عکس د کھے لیں۔

اس طرح بیمبارک قبرین کھولی میں ۔ اور ہزار ہاافراد کے سمندر نے بیجرت انگیز مظرا پی آنکھوں ہے دیکھا کہ تقریباً تیرہ صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی انعش ہائے بارک صحیح سالم اور تروتازہ تھیں۔ ایک غیر مسلم ماہرامراض چیشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کود کھے کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چیک موجود ہے جو کسی اس نے نعش مبارک کود کھے کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چیک موجود ہے جو کسی

مردے کی آنکھوں میں انقال کے پچھ دیر بعد بھی موجو دنہیں روسکتی ، چنانچہ وہ مخص بیہ منظر و کھے کرمسلمان ہوگیا۔

لغش مبارک کونتقل کرنے کے لئے پہلے سے حضرت سلمان فاری ﷺ کے قریب حکمہ تیارکر لی گئی تھی، وہاں تک لے جانے کے لئے نفش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا۔اس میں لیے لیے بانس باند سے گئے ، اور ہزار ہاافراد کو کندھادیے کی سعادت نصیب ہوئی ، اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔

حضرت مولا نا ظفر احمرصاحب انصاری مظلهم کابیان ہے کہ 1919ء کابیہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زہانے میں اخبارات کے اندراس کابراج چا ہوا تھا۔ اوراس وقت ہندوستان سے ایک او بی گھر انے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے بیوا قعہ پھشم خود و یکھا۔ اور غالبًا بیوی نے اپنے اس سفر کی روداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتا بی شکل میں شائع ہوا، اور اس کی ایک کا بی حضرت مولا نامظلهم کے یاس محفوظ ہے۔

اس سزنا میں بیکی فدکور ہے کہ اس وفت کسی غیر ملکی فرم کے ذریع اس پورے عمل کی تعلق میں بیدی کی گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی بیدوا قعہ خاص طور پرد کیھنے کے لئے آئے تھے، وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے ، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کود کی کے کراسلام قبول کرلیا۔

الله تعالی اپی قدرت کاملہ اوراپ وین کی حقانیت کے ایسے معجزے مجمی مجمی وکھلاتے ہیں۔

سنریھم آیا تنافی الافاق وفی انفسھم حتی یتبین لھم اند الحق ممان کوآفاق میں بھی اورخودان کے وجود میں بھی اپی نشانیاں وکھا کیں گے، تاکہ ان پر بیات واضح ہوجائے کہ یہی دین حق ہے۔

(جهان ديده ص٥٨٥٥٥)

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر ہ حضرت جابر ای کے

صاحبزادے ہیں تو یہ عجیب وغریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی بعینہ اسی طرح کا واقعہ بیش آچکا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت جاہر کے والد عبداللہ کے فروہ احد کے سب سے پہلے شہید سے ۔ اور آنخضرت کے ان کو حضرت عمرو بن جوح کے کہا تھا کہ میں وفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگدی کا یہ عالم تھا کہ شہدا کے لئے کفن تک میسر نہ سے ، فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگدی کا یہ عالم تھا کہ شہدا کے لئے کفن تک میسر نہ سے ، اس لئے حضرت عبداللہ کے وار میں کفن دیا گیا، جس میں چرہ تو چھپ گیا ، لیکن پاؤں کھا دہے جن پر گھاس والی گئی۔ اتفاق سے یہ قبرنشیب میں واقع تھی۔ چالیس سال پود حضرت معاویہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آگیا، اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی محمد عامر میں کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل محمد وسالم اور تر وتازہ تھے، بلکہ ایک دوایت ہے ہے ۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر کے باتھ وہاں سے بٹایا تو تازہ خون بہنے لگا۔ پھر ہاتھ ہاتھ وہاں رکھا تو خون بنہ وگیا۔

(طبقات ابن سعدص ۲۲،۵۲۳، حواله ايشا)

## أيك جيرت انكيز تاريخي واقعه

ابن جوزی رحماللہ نے اپنی کتاب '' المنتظم' میں سند کے ساتھ لکھا ہے کہ بی عزره سے ایک نو جوان کا ابن ام الحکم کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن محضرت معاویہ ظارت خوان پر بیٹھ کر کھانا کھارہ ہے تھے کہ بنوعذرہ کا ایک نو جوان آکر سامنے کھڑ اہوا اور اشعار سنانے لگا، جن میں وہ اپنی بیوی سعاد کی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت معاویہ ظائنے نے اسے قریب بلاکر اس کا قصہ پوچھا، تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے وہ میں نے وہ میں نے وہ میں نے وہ سارا مال اس پرلٹادیا، جب میرا مال زوال پر برہونے لگا، تو اس کا باپ مجھ سے کنارہ کش مارا مال اس پرلٹادیا، جب میرا مال زوال پر برہونے لگا، تو اس کا باپ مجھ سے کنارہ کش کی کا کہ کورز کو میری بیوی کی گارکے جاکر کوفہ کے والی سے میری شکایت کردی ، اور کوفہ کے گورز کو میری بیوی کی

خوبصورتی کی اطلاع مل چکی تھی، میرے پاؤل میں بیڑیاں ڈال دیں اور میرے اوپر جبر

کرنے لگا کہ میں اسے طلاق دیدوں، چنانچے مجبوراً میں نے اسے طلاق دیدی۔ عدت ختم

ہوتے ہی آپ کے گورز نے دی ہزار درہم دے کر اس سے شادی رجا لی۔ اے امیر
المونین! میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ غزدہ، پریٹانوں، مظلوموں کے مددگار ہیں

مجھے اس غم سے نجات ال سکتی ہے؟ پھروہ روروکر بیا شعار پڑھے لگا، (ترجمہ) میرے دل

میں آگ گی ہے، آگ میں چنگاریاں ہیں، میرا رنگ زروہ وچکا ہے اور آئے میں اشکبار

ہیں، میری آئے میں تیزبارش کی ماند برس رہی ہیں، عاشق کی حالت عبرت ناک ہے جس

سے طبیب بھی حیران ہے، میں نے بڑے دکھ برداشت کے، اب مزید کی گنجائش نہیں

ربی ہائے رات میرے لئے دات نہوتی اور دن میرے لئے دن نہوتا۔

بین کر حضرت معاوید علی کواس پر رحم آیا، چنانچدانهوں نے این الحکم کوخط لکھا،جس مين است خت وست كها تفاء وانث بلا في عنى ، اورلكما تفاكر فورا يكباركي است طلاق دو، جب خط پہنچاتواس نے ایک سردا ہ جری اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ امیر الموسین جھے اوراس عورت کوایک سال تک رہنے دیں، پھر جھے تکوار کے حوالے کردیں، پھروہ اس کی طلاق ك متعلق غوركرنے اي ليكن اس كا دل نہيں مان رہا تھا، اور جوا يلى خط لے كرآيا تھا وہ اسے طلاق کی ترغیب دیتار ما، بلآخراس نے اسے طلاق دیدی۔اور وفد کے ہمراہ اسے حضرت معاویہ عظامے پاس بھیج دیا، جب وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی توبردادل کش منظرتھا، بردی فسيح اللمان اورشيرين كلام تقى، خوبصورتى اورحسن مين بعى اسے كمال حاصل تقاءاس نے اس کے جیا کے بیٹے سے کہا، اے اعرابی! کیااس کوایک بردے وض کے بدلے مول سکتے ہو،اس نے کہاہاں جبتم میر براورجسم کوعلیحدہ کردو، پھر بیاشعار پڑھنے لگا۔ ترجمہ: مجھے ضرب المثل اور اس مخص کی طرح بنا کرمت چھوڑ جوگری سے بیخے کے لئے آگ کی پناہ جا ہتا ہے۔غمز دہ اور پریشان مخص کواس کی سعاد واپس دلاؤ، جواس کی یا دوقکر صبح وشام كرتا ہے۔اسے ايماقلق اور انظراب طارى ہے جس كى كوئى مثال نہيں ،اوراس كا

ول خوب جلا ہوا ہے، اللہ کی فتم میں اس کی محبت کو بلانہیں سکتا جب تک میں اپنی قبر میں اپنی قبر میں پھروں کے بنچ نہ چلا جاؤں ، میں کیسے مطمئن ہوسکتا ہوں جب کہ دل اس کا دیوانہ ہے اور اس کا دیوانہ ہے اور اس کے بغیر کچھ مرنہیں ۔

حضرت معاویہ علی نے فرمایا، ہم اس عورت کواختیار دیتے ہیں، وہ مجھے، یا تجھے، یا ام الکم میں ہے۔ اس حس کو چاہے اختیار کرلے، تواس عورت نے بیشعر کے۔ ترجمہ: اگر چہاس مخص کا حلقہ محدود ہے اوراس کے پاس مال وآسائش کی کی ہے کین مجھے اسے والدین پڑوسیوں اور دراہم ودینار سے زیادہ محبوب ہے۔

یس کر حضرت معاویہ علیہ بنے اور اس مخص کے لئے دس بزار دینار، دراہم ، سواری اور بچھونوں کا حکم فرمایا، اور جب اس عورت کی عدت بوری ہوگئ تو ان دونوں کا نکاح کروادیا اور عورت اس مخص کے حولے کردی۔

(تاریخ این کثیرجهمن:۵۵۲،۵۵۳)

## ایک بردهیا کی در بارسلطان میں تاریخی ولیری

سلطان محمودر حمد الله کے زمانہ میں کوچ بلوچ کرمان کے پہاڑی جرگوں کے قزاقوں نے رباط اور ویر کھن (اصفہان) میں ڈاکہ ڈالا۔ ایک بڑھیا کا مال واسباب بھی لٹ گیا۔ اس نے سلطان سے فریادگی۔

"آپ خدا کی طرف سے ہمارے محافظ و تکہبان ہیں، یا میرا مال دلائے یا اس کا معاوضہ عطا سیجئے۔"

سلطان نے کہا کہ معلوم نہیں در بھی کہاں ہے! بردھیا ہوئی۔
ملک فتح کروکدان کے جغرافیہ سے واقفیت رہ سکے اور ان کا انتظام ہوسکے۔
سلطان نے اس جواب کوشلیم کر کے پھر کہا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کون تھے۔
بردھیا نے کہا کوج بلوچ کے ڈاکو تھے جو کر مان کے قریب ہے۔ سلطان نے کہا وہ ملک تو
میری سرمدسے باہر ہے اس کا میں کیا انتظام کرسکتا ہوں۔

بردهیانے کہا کیا ای عدل وانصاف پرشہنشائی کا دعویٰ ہے، وہ بادشاہ کیا جواپی سلطنت کا انتظام نہ کر سکے اور وہ چروا ہا کیسا جواپی بکریوں کو بھیڑ ہے سے نہ بچا سکے۔اس میں میرا تنہا اورضعیف ہونا اورآپ کوفوج اورلشکر رکھنا دونوں برابر ہیں۔

سلطان محود نے جب بردھیا کے یہ جوانم دانہ کیکیا دینے والے کلمات سے تواس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔اس کو بہت کچھ دے دلا کر رخصت کیا اور بوعلی البیاس امیر کرمان کولکھا کہ مفیدوں اور ڈاکووں کوگر فنار کر کے ہمارے حضور میں بھیج دویا مال ڈیکٹی پر آمد کر کے قزاقوں کو بھائی دے دوتا کہ آئندہ وہ میرے ملک میں لوٹ مارنہ کرسکیں ، ورنہ یا در کھوکر مان بمقابلہ سومنات بہت نزدیک ہے۔

امیر کرمان سلطان کے خوف سے ایک جرار فوج لے کر گیا، دس بزار بلو چی قل موے اور بے انتہا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ امیر ابوعلی نے سب سامان غزنی بجوادیا، سلطان نے منادی کرادی کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ آکر اپنامال پنجپان لیس تمام ملک سے لوگ آتے تھے اور اپنامال بجپان کرلے جاتے تھے۔سلطان نے ایک اور کام بیکیا کہ ملک سے ہوتم کی خبریں منگوانے کے لئے پر چہنو لیس مقرد کردیئے تا کہ حاکموں کے ظلم وستم اور تغافل اور ملک کے حالات کی خبر ملتی رہے۔

ایک بردهیا کی آزادی اور جرات نے ملک کوکس قدر فائدہ پہنچایا کہ ڈاکوؤں سے ہمیشہ کے لئے نجات مل گی اور چھینا ہوا مال بھی واپس آگیا۔

(نظام الملك طوى حصدوم ص:٢٥٦)

### ايك مجامدنو جوان كاحيرت انكيز واقعه

مدینه منوره میں ایک مخفی تھا جوابوقد امدشامی رحمۃ الله علیہ کے نام سے معروف ومشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی چنانچہوہ اکثر وبیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کررہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ

واقعات جہاد میں سے جوسب سے تعب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہووہ ہمیں ساوت جے ۔ فی ابوقد امدر من الله علیہ نے فرمایا کرسنو!

میراایک دفعه درت ، جانا ہواتا کہ کوئی اوض خریدلوں جوہمارے اسلح کا تھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقہ نامی اس شہر میں بیٹا ہواتھا کہ اچا تک ایک عورت آئی اوراس نے جھے ہے کہا کہ اے ابوقد امد میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پروعظ کہتے ہیں اورلوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، میں ایک ایک عورت ہوں کہ اللہ نے جھے لیے لیے بالوں سے فواذا ہے میں نے اپنے اکمر ہے ہوئے بالوں سے ایک رسی بدنی بیٹ کی ہوا درجب دش کی فواذا ہے میں نے اپنے اکمر ہے ہوئے بالوں سے ایک رسی بدنی ہوئے اور جب دش کی مرز مین پریٹی جا تیں اور گھسان کی لڑائی شروع ہوجائے۔ توارین گرانے گیس، تیر بھی جانے گئیں اور ٹیز سے سانچوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کوا پئے جہاد کی سازیوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کوا پئے جہاد کی مرودت نہ پہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں اگر آپ کو خود ضرودت نہ پڑے تو کسی ضرودت مند بجاہد کود بچے میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کو گاگر دوغبار میرے بالوں کولگ جائے۔

میں ایک بیوہ مورت ہوں میرے شوہر جہاد میں شہید ہو بھے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہوگیا ہے اگر بھے پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی للندامیری جگرا پ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعال کریں۔ پھراس مورت نے کہا اے ابوقد امدیہ بات بھی س لوگہ جب میرا شوہر شہید ہوگیا تھا تو اس نے اپنے پیچے ایک خوبصورت لڑکا چوڑ اتھا اس لؤکہ جب میرا شوہر شہید ہوگیا تھا تو اس نے اور جہادی ٹرینگ کرکے گھڑ سواری میں خوب لڑکے نے قرآن کریم حفظ کرلیا ہے اور جہادی ٹرینگ کرکے گھڑ سواری میں خوب میہارت حاصل کرلی ہے، نیز وہ تیر اندازی میں خضب کا ماہر ہے وہ رات بحر تہجد پڑھتا ہے اور دن بحر روزہ رکھتا ہے اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر پندرہ سال کہا ہو اپنی زمینوں میں کام کیلئے گیا ہوا ہے جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ

یہاں موجود ہو نکے تو میں اس جوان سال بیٹے کواللہ تعالی کے راستے جہاد میں اللہ کی رضا کی اللہ کی رضا کی اللہ کی بیش کروگی میں آپ کودین اسلام کی عزت وعظمت کا واسطہ دیتی ہوکہ آپ جھے اس ثواب سے محروم نہ سیجے گا۔

میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رسی لے لی تو یکھا کہ وہ اس کے سرکے بالوں سے بی ہوئی تھا کہ وہ اس کے سرکے بالوں سے بی ہوئی تھی اس نے مجھے سے کہا کہ آپ میرے سامان میں محفوظ کر کے رکھیں تا کہ مجھے تسلی ہوجائے۔

میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھااور'' رقہ'' سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا۔

جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پنچاتو پیچے سے ایک شہسوار کی چیخے كي آواز آئي جوكهدر باتفاا \_ ابوقد امدخداكيك ذرازك جائي- بمرك مح جب بم نے دیکھا توایک شہوار کھوڑے کو کداتا ہوا آرہا ہے۔آتے ہی اس نے مجھے سے معانقہ كيا اور پرفر مايا كماللدكاشكر بكراس نے مجھے آپ كى رفاقت سے محروم نيس كيا۔ ميس نے اس سے کہا کہ کہ پیارے بیٹے! آپ ذراچرہ دکھادیجے تا کہ میں دیکھوں اگر آپ پر جهادلازم اورفرض موتوميس آپ کواجازت ويدول گاورندميس آپ کووايس کردول گا-جب اس نے چرہ ظاہر کیا تو چودھویں کے جاند کی طرح ایک خوبصورت ناز پروردہ نوعمر جوان تقا\_ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے! آپ کا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ بیں وہ شہید ہو سے بیں اور اس کابدلہ لینے کیلئے جار ہا ہوں۔ شاید کہ اللہ مجمے بھی شہادت نصیب فرمائے۔میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں والدہ حیات ہیں۔میں نے کہا کہ آپ جاکرائی والدہ سے اجازت لے لواگراس نے اجازت وے دی تو تھیک ورنہ آب ان کے یاس بی رہو کیونکہ جنت مال کے یاؤں تلے ہے۔اس نوجوان نے کہا اے ابوقد امد! کیا آپ مجھے نہیں جانے ہیں؟ میں نے کہانہیں۔ کہنے لگا کہ میں تواس عورت کابیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رس رکھی ہے آپ اتی جلدی بعول محتے؟

میں انشاء اللہ شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے آپ سے یہ ورخواست کرتا ہوں کہ آپ جھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے ندروکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیرا ثدا زی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں۔ لہذا آپ جھے چھوٹا سمجھ کرنظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے جھے شم کھلائی ہے کہ میں زندہ والیس نہلوٹ سمجھ کرنظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے جھے شم کھلائی ہے کہ میں زندہ والیس نہلوث آپ والدہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے! جب کفار سے میر مجھٹر ہوتو تم پشت نہ وکھانا۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کردینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے وکھانا۔ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جان اللہ کے حوالے کردینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جان اللہ کے حوالے کردینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جان اللہ کے حوالے کردینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے والے کردینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے راستے والد کے پڑوس کی دعا ما نگنا۔

جب الله تعالی نے تم کوشہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا کیونکہ جھے معلوم ہوا ہے کہ شہیدا ہے خاندان کے ستر آدمیوں کی شفاعت کر بگا ہے کہ کرامی جان نے جھے سینہ سے لگالیا اور آسمان کی طرف نظرا تھا کراس طرح دعا ما تھی اے میرے مولا! اے میرے آقا! میر ابدیا ہے۔ میرے دل کا کھل اور میرے جسم کا کھول ہے میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کردیا ہے اس کو تیول فرمالیجے۔

شخ ابوقد امدرهمة الله عليه فرماتے بيں كه ميں نے جب ال الرك كى بي تفتگوئ تو ميں بہت رويا خاص كراس وجہ سے كه بينوعمر اورنہا بيت خوبصورت نوجوان تھا اوراس وجہ سے كه بينوعمر اورنہا بيت خوبصورت نوجوان تھا اوراس وجہ سے كه ينوعمر اور كى اوراس كے صبر پر بھى رويا۔ اس الرك نے كہا اے چا جان! آپ كيوں رور ہے بيں؟ اگر ميرى صغرى پر رور ہے بيں تو يا در كھيئے كہ جھے سے چھوٹوں كو بھى اللہ تعالى نا فرمانی پر عذاب و يتا ہے۔ ميں نے كہا كه تيرى والده كى وجہ سے رونا آتا ہے وہ بيچارى تير بيدكيا كر ميكى۔

یری دانده ای دید سے بوجے کے رات کوسنو کمل ہوا اور میج روش ہوگئی اڑکا مسلسل خیر! ہم آگے بوجے کے رات کوسنو کمل ہوا اور میج روش ہوگئی اڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا میں نے جب غور سے دیکھا تو بیاڑ کا سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے

بیاڑکا اتنائی چست بنیآ جاتا تھا دوسر سروز دن جرسنر ہوا اور غروب آفاب کے وقت ہم
کفار کے علاقے میں پینے گئے۔ہم نے وہیں پڑاؤڈال دیا ہم سب روز سے سے چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انظام کیا وہ افطاری کی تیاری میں
لگاہوا تھا کہ نینداس پر غالب آئی اوروہ سوگیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان
مسکرار ہا ہے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو! ذراد یکھویہ نوجوان کیے مسکرار ہاہے۔
جب لڑکا نیندسے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیار سے جیئے! ہم نے آپ کو ابھی
ابھی جنتے ہوئے ویکھا ہے ذرا بتائے۔ کیا وجہ تھی تم نیند کی حالت میں کیے ہنس رہے
تھے؟

نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا اس کی دجہ سے میں بننے لكا تعاف خواب بيركد كويا عن ايك مرميز وشاداب بركشش باغييه مين مول - مين اس مين محوم رہاتھا اورلطف اٹھارہاتھا اچا تک میں نے وہاں ایک عالیشان کل دیکھا جو جاندی جوابرات اورموتیوں سے بنا ہواتھا۔اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پرسلقے سے بردے آویزال تے اجا تک ان بردول کو چھالا کیول نے دروازے سے مثایا وہ لرکیاں جاند کی طرح جک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھاتو سب نے خش آمديدكها ميس فيخواب ميس ايك كاطرف باته برهايا تووه كهني كم جلدى نديج الجمي آب کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہدر بی تھیں کہ یہ نوجوان "مرضیہ" کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ براللدرم کرے ذرا آگے برھیئے۔ میں کھ آ کے برحا تو کیاد کھا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جوسب سے بلندی برہے اورخالص سونے کا بنا ہوا ہے جس میں زبرجد کا بنا ہوا یک سبز پلٹک بچھا ہوا ہے۔اس کے یائے سفیداور چک دار جاندی کے بے ہوئے ہیں۔اس برایک ایسی خوبصورت لڑکی بینی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح جیک رہاتھا اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت ندكرتا توميري نكابين چلى جاتى اورميرى عقل سلب موجاتى \_ جب اس الركى نے

م الما و كما مرحبام حبا! آية آية اخوش آمديد اخوش آمديد -

اے اللہ کے مجوب! آپ میرے لئے بیں اور میں آپ کے لئے ہوں، میں اس کی طرف بوصے لگا تووہ کہنے گلی کرنیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔

شیخ ابوقد امد رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا ایس خواب پر تعجب کررہے تھے۔ اور میدان کا رزار کیلئے تیار ہوئے۔ استے جب میں کھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کا رزار کیلئے تیار ہوئے۔ استے میں کسی یکار نے والے نے پکارا۔

ساخيل الله اركبسي وفسى الجنة ارغبسي انفروا خفافاوثقالا.

اے اللہ تعالیٰ کے شہوار واوراس کے دین کے مددگار واسوار ہوکر چلواور جنت کی طرف بردھوتم ملکے ہویا بوجھل جلدی نکلو، جونبی بیآ وازختم ہوئی تولشکر کفارنمو دار ہوا۔اللہ اس کوذلیل کرے وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو جاروں طرف پھیل چکا تھا۔

ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے نظر کفار پر ایبا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک محستا چلا گیا اس نے کفار کے جمکھنے کوئٹر بٹر کردیا اور بچ میں جا کرنشکر کفار کوئس نہس کردیا میں بہادروں کواس نے موت کے کھا ان ارااور کی کفار کوز میں پر بچھاڑ دیا۔

میں نے جب ال اڑکے کے اس طرح تا براتو ارحملوں کودیکھا تو میں اس کے پاس میں اور اس کے گھا اور اس کے گھواڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا اے پیارے بیٹے! اب تم واپس ہوجا دہم فوجر ہوجنگی چالوں کا زیادہ تجربہ می نہیں ،اس نے کہا اے بچاجان! کیا آپ نے قرآن کی رہا ہے نہیں سی ؟

یاایها اللین امنوا اذالقیتم اللین کفروا زَحفاً فلاتُولُّوهُمُ الادبار. اے پچاِجان کیا آپ بیچاہتے ہیں کہ پیچھے مڑکرجہنم کا حقدار بنوں؟ ہمائی گفتگو میں تنے کہ اچا تک گفارنے ہم پریک بارگی تملہ کردیا بیرتملہ اس طرح سخت تھا کہ برآ دی اپنی اپنی قکر میں مشغول ہو گیا اس دوران لڑ کے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس جملہ میں مسلمانوں کی بوی تعداد شہید ہوگئی جب جنگ رک گئی تو نہ زخیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اوراور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھونے لگا مہرطرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہدر ہاتھا۔ شہداء کے چرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہاتھا کہ اچا تک ایک کوز مین پر پڑا ہواد کھا جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چرے اور جسم پر غبار اور نو جوان کومٹی کا ڈھر لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سائس میں سے کہہ اور جسم پر غبار اور نو جوان کومٹی کا ڈھر لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سائس میں سے کہہ رہاتھا۔" اے مسلمانو! خدا کیلئے میرے ہاس میرے پچاا ہوقد امہ کو تیجے دؤ'۔

میں نے جباس کی آواز می تواس کے قریب آیاد یکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الف بلیف ہور ہاتھا۔ کثر ت خون اور کثر ت غبار اور گھوڑوں کے پیلے جانے کی وجہ سے میں اس کونیں پیچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا ہاں میں ابوقد امد ہوں ، اس پر لڑکے نے کہا کہ پیچا جان رب کعبہ کی تم اخواب کی تعیر پی نگی۔ میں اس کے چرے پر جھک گیا اور پیٹائی پر بوسہ دیا اور اس کے چرے سے مٹی اور خون اپنی چاور سے پر جھک گیا اور پیٹائی پر بوسہ دیا اور اس کے چرے سے مٹی اور خون اپنی چاور سے مان کرنے لگا اور کہا کہ اے بیار لے بیٹے ! مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ موان نو جوان نے کہا کہ آپ جیسے محن کو بھلا یا نہیں جا سکتا ، آپ اپنی چاور سے میرا خون کو کیوں بو چھتے ہیں؟ میراانجا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون بو پی پی جوان و جوان نے کہا کہ اے پیا جان ! بیخون چھوڑ و بیجے کہ میں اپ نون رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا ،خواب میں جس کومیں نے و یکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نگلنے کے انظار میں ہے اور بھھ سے کہ دری ہے کہ میں سامنے کھڑی ہے اور میری روح نگلنے کے انظار میں ہے اور بھھ سے کہ دری ہے کہ میں مشاقہ دیدار ہوں جلدی سے میرے یاس آجا ہے۔

اے چیاجان! میں آپ کوخدا کاواسطہ دیتا ہول کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کوئے

سالم والپس لوٹادیا تو آپ میرے بیخون آلودہ کپڑے میری مسکین اوٹمگین والدہ تک پنچادیں تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کردیا ہے اور شرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کا منہیں لیا۔ آپ ان کومیر اسلام پنچاد یجئے اور ان سے کہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کی قربانی کوقبول کرلیا، اے پچاجان! میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عردس سال ہے میں جب بھی گھرسے باہر جا تا تووہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر سے باہر جا تا تووہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر ہے باہر جا تا تووہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا تووہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی، اس دفعہ جب میں آر ہاتھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان! جلدی واپس آئے گا دیر نہ ہے گا میری اس بہن سے جب آپ کی ملا قات ہوجائے تو اس سے میر اسلام کہنے گا اور کھر ہے کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ' خدا حافظ قیامت میں ملا قات ہوگی' ہے کہ کراس نو جوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان جان آفرین رب العالمین کے حوالہ کردی۔ ہم نے اس کوان ہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہوگئے۔ اللہ تعالی ان سے کراشی ہوجائے۔ اللہ تعالی ان سے کراشی ہوجائے۔

القصہ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہوکروالیں' رقہ' پنچ تو میں اس نو جوان کے گھر گیاد یکھا تو اس نو جوان کی طرح اسکی خوبصورت سخی منی معصوم بہن دروازہ پر کھڑی ہے اور غزوہ سے والیس لوٹے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کونہیں جانتے ہیں۔ جب میں اس پی کی کی طرف بڑھا توہ کہنے گئی کہ چیا جان! آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آپا ہوں وہ کہنے گئی کہ میرا بھائی لوٹ کرنہیں آیا؟ یہ کہ کروہ جی آٹھی اور کہا کہ سب لوگ آگئے میرا پیارا بھائی کوئی ہیں آیا، میں نے رونے کو قابو کیا اور اس بی سے کہا کہ ان کوجا کر کہد دودروازہ پر ابوقد امہ آیا ہے ان سے بات کرو، میری اس گفتگو کو اس خاتون نے س لیا تو وہ فور آبا ہم آئی اور اس کے چمرے کا رنگ فق میری اس گفتگو کو اس خاتون نے س لیا تو وہ فور آبا ہم آئی اور اس کے چمرے کا رنگ فق ہوگیا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا۔ اے ابوقد امہ! یہ ہوگیا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا۔ اے ابوقد امہ! یہ ہوگیا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا۔ اے ابوقد امہ! یہ

بتائے کہ آپ خوشخری لیکر ہارے پاس آئے ہیں یاغم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخری اورغم کی خبر کی وضاحت کریں تواس نے کہا اگر میرا بیٹا سیجے سالم والیس آگیا ہے تو یہ فرہ کی وضاحت کریں تواس نے کہا اگر میرا بیٹا سیج سالم والیس آگیا ہے تو یہ فری کی خبر ہوگا۔ میں نے کہا مبارک ہواللہ تعالی نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کرلیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے گی کیا اللہ تعالی نے اسے قبول کرلیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کرلیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کرلیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کرلیا۔ کہنے گی شکر المحمد للہ! یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔

پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی، لڑکی نے جب بیہ پیغام سنا تو ایک چیخ مار بے ہوش ہوکر گر پڑکی، میں نے جب اس کو ہلا یا تو وہ مرچکی تھی میں نے لڑکے کے خون ہود کیٹر کے اس کی والدہ کے وارزخی زخی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا جھے اس کورت کے صبر پراب تک تعجب ہور ہا ہے۔

(بحوالہ کے صبر پراب تک تعجب ہور ہا ہے۔

(بحوالہ دعوت جہادی ۲۹۲)

بیشک جب انسان اپنے اللہ سے لولگالیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنایاں ، دلج پیاں سب بہج معلوم ہوتی ہیں ،اوراس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے ، چنانچہاس واقعہ سے ہمیں بھی بھی شہادت کی تمنار کھیں اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہونے کے بجائے آخرت کی محبت کوسا منے رکھیں ،اللہ تعالی ہم سب کواس واقعہ سے سبتی اور بجھ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آئیین یارب العلمین ۔

## ایک ایس سورت جوکا نات کا مجموعہ ہے

سورہ الانعام کا موضوع ازاول تا آخرعقیدہ توحید کابیان ہے، بیفس انسانی کو ملکوت السموات والارض کی سیر کراتی ہے، ظلمت ونور کے نظارے دکھاتی ہے، کرات ساوی یعنی سورج چاند اورستاروں کی نگرانی کراتی ہے، بساتین وفوا کہ کو پیش کرتی ہے، باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرنے والے پانی کا ذکر کرتی ہے، پچھلی قوموں کے عذاب کے نظارے دکھاتی ہے، اوران کے گھنڈرات اور باقی رہ جانے والے نشانات پر عذاب کے نظارے دکھاتی ہے، اوران کے گھنڈرات اور باقی رہ جانے والے نشانات پر

یوں محسوں ہوتا ہے کہ اس سورت میں پیش کیے جانے والے نظارے ایک متالام دریا ہے جوابی البروں کے جلوش ساراجہاں لئے ہوئے ہے، ایک ابرائجی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری نمودار ہوجاتی ہے، اور پھر تیسری وعلی بڈاالقیاس اوراس طرح تیز رفآر دریا رفال دوال رہتا ہے، اوران ابرول میں سے ہرابر بردی پر بیبت ہے، جونفس انسانی گومبہوت کردیتی ہے، الفاظ کا تناسب جلول کا تناسق ،عبارات کا توفق ، باوجود یکہ مضامین مختلف ہیں، یہتمام چیز ہی تجبیر وتصویرا ورلفظ و معنی کی موسیقی کے ساتھ مل کرنفس کی برگرک و پے میں اتر جاتی ہیں، اورا پے لفظی و معنوی جلال و جمال کا سکہ بٹھادیتی ہیں۔ برگرک و پے میں اتر جاتی ہیں، اورا پے لفظی و معنوی جلال و جمال کا سکہ بٹھادیتی ہیں۔



#### ووكاعدو

#### دوقيتي چيزيں

ينس بن عبيدرهمة الله عليه فرمايا:

دوچزیں ہیں کرروئے زمین پرجن سے زیادہ قیمتی کھی ہیں ہے، مگر جونایاب ہوتی جاری ہیں، ایک تو بین کے دوست جس سے سکون حاصل ہوا ور دوسرے حلال درہم جو سے جاری ہیں، ایک تو بیغرض دوست جس سے سکون حاصل ہوا ور دوسرے حلال درہم جو سے جگہ استعال ہو۔
جگہ استعال ہو۔

دونتم کےلوگ

دنیا میں دوسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو ہر چیز کے روش پہلور کھتے ہیں، وہ ہر کام کو
اس یقین کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم اس میں ضرور کا میاب ہوں گے۔ وہ پیش آمد
مشکلات اور عارضی رکاوٹوں کے ساتھ بہادرانہ جنگ کرتے ہیں اور بالآخر ضرور کا میاب
ہوجاتے ہیں۔ قانونِ قدرت ہمیشہ سے اس نتیجہ کی تا سُد کرتا چلا آیا ہے، اور خداوند کریم بھی
انہی لوگوں کی مدوفر ما تا ہے جوانی مدد آپ کرتے ہیں۔

دوسری قتم ان بود ہے اور کروردل اوگوں پر شتم ہے جوکام شروع کرنے سے پہلے
کئی ماہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہم اس میں کا میاب ہوجا کیں گے؟ تذبذب و تزائرل، دو
ولی اور پس و پیش و کم بیش کا خیال ان کے دامن گیرد بہنا اُن کا طبعی خاصہ ہوتا ہے۔ ناکا می کا خطرہ ان کے دل سے بھی نہیں لکتا۔ خیالی مشکلات کے بھوت ہروقت ان کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کی ناکا می کا تجربہ ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے اور بالآخرا نہی کمزور یوں کی بدولت ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ اور قعر مذکت میں گرے رہتے ہیں۔ قانون

قدرت ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا اور نفرت خداوندی بھی ان کے شامل حال نہیں موتی۔ موتی۔

کامیابی کی منزل پر پہنچنا دشوار نہیں بشرطیکہ کے داستہ تلاش کیا جائے، ورنہ فلط داستہ افتیار کرنے والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک بساطی ایک گاؤں بیں سودا بیچنے کے بعد دوسرے گاؤں کی طرف جو وہاں سے تین چارکوں کے فاصلہ پر مغرب کی طرف تھا، چل دیا۔ کویا دیا کی دوسری طرف کو ہولیا کوئی ایک میل داستہ طے کرنے کے بعداس دیا گئین داستہ بعول کر دوسری طرف کو ہولیا کوئی ایک میل داستہ طے کرنے کے بعداس نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ فلال گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا کہ جس طرف تم جارہے ہواس طرف سے وہ گاؤں پورے پچیس ہزار میل کے جواب دیا کہ جس طرف تم جارہے ہواس طرف سے وہ گاؤں پورے پچیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے زمین کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے زمین کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے زمین کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے زمین کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے وہ میں کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فاصلے پر ہے، یعنی تمام روئے زمین کا چکر کاٹ کرتم اس جگہ پہنچو کے لیکن آگر سیدھا داستہ فات کی روز کاؤں صرف یا پچکوئی ہے۔

#### دوچیزیں عجیب وغریب ہیں

دوچیزی عجیب وغریب ہیں۔ایک نیت، دوسری توبد۔اور یدونوں عجیب وغریب
اس لئے ہیں کہ نیت کا کام ہے معدوم چیز کوموجود بنادینا، مثلاً ہم نے کوئی ممن نہیں کیا مگر

نیت نے اسے موجود کر دیا۔اور دوسری چیز توبہ ہے جوموجود کومعدوم کر دیتی ہے۔ کیونکہ
انسان خواہ ستر برس تک گناہ کرتا رہے بلکہ شرک و کفر میں بہتلا رہے لیکن جب بارگاہ اللی
میں صدق دل سے ایک سجدہ کیا اور معافی ما گلی توسب یک قلم موقو ف۔ گنا ہوں کا ایک بے
شار ذخیرہ جوموجود تھا، اس کو ایک مخلصانہ تو بہ نے یک دم معدوم کر ڈالا۔ بیددہ بہترین
فعمائے دینی اللہ تعالی نے اللہ ایمان کوعطاکی ہیں۔

(بحالہ بیت الموسی فیرمن فیرمن عملہ)

دوطرح کی حیاء ہوتی ہے

فقيدر حمة الشعلية فرمات بين كدحياء دوطرح كى بايك وه حياء جولوكول كوآيس

میں ہوتی ہے۔ دوسری وہ جس میں بندے کا اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے۔ پہلی تو بہے کہ انسان اپنی نگاہ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے جن کا دیکھنا حلال نہیں۔ دوسری بہے کہ بندہ اپنے مولی کے احسانات بہچانے اور اس کی نافر مانی سے بازر ہے۔

(بحاله عبيالغافلين ازنقيه ابوليث سمرقديٌ)

دوچیزول میں نجات ہے اور دوچیزوں میں ہلاکت ہے

نقیدر حمة الله علیه این سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن مسعودر منی الله عنه کاری قول نقل کرتے ہیں کہ دو چیزوں میں ہلاکت ہے۔ پہلی دو چیزیں ۔ تقوی اور حسن نیت ہیں اور دوسری دومایوی اور خود پیندی ہیں۔

(حواله بالا)

#### دوطرح کے نمازی ہوتے ہیں

کسی دانا کا قول ہے کہ نماز میں آنے والے لوگ دوطرح کے ہیں خاص اور عام۔
خاص لوگ بڑے احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یعنین اور ہیبت کے
ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پوری تعظیم کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں اور دل میں خوف لئے
ہوئے والیس ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ خفلت سے آتے ہیں جہالت کے ساتھ کھڑ کے
ہوتے ہیں، وسوسوں کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں اور بے پروائی کے ساتھ لوٹ جاتے
ہوتے ہیں، وسوسوں کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں اور بے پروائی کے ساتھ لوٹ جاتے
ہیں۔

### دوآ دميون كوشفاعت نصيب ندهوكي

حضرت منظیل بن بیار رضی الله عنه حضور اقدی کا بیار شاد قال کرتے ہیں کہ دو آدمیوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں دوشتم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ظالم امام اور دین میں غلق کرنے والا جو نبی

کے سنت اور جماعت محابدر ضوان اللہ ملیم اجمعین کے طریق سے تجاوز کرتا ہے۔ (حالہ بالا)

# دوسمیں لوگوں کی ایمان کے لحاظ سے

نقیرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ایمان کے لحاظ سے دوطرح کے ہیں۔ایک وہ جن کا ایمان ان کے لئے عطیہ ہوتا ہے اور ایک وہ جن کے پاس ایمان بطور عاریت کے ہوتا ہے۔علامت بیہ ہوتا ہے دو کتا ہوں سے روکتا ہے۔ علامت بیہ ہے کہ جس کا ایمان ان کے لئے عطیہ ہوتا ہے وہ اسے گنا ہوں سے روکتا ہے اور ختا ہے اور طاعتوں کی رغبت دلاتا ہے اور عاریت کا ایمان نہ گنا ہوں سے روکتا ہے اور نہ طاعات کی رغبت دلاتا ہے کیونکہ وہ ایسے مگان میں تقرف نہیں کرسکتا جہاں بطور عاریت کے دہتا ہے۔

#### دوآ وازين بدين

ترجمہ اوران کے مالوں میں حق مقرر ہے سائل اور حتاج کے واسطے۔
اللہ تعالیٰ جب تو گروں کے مال میں مختاجوں کا حصہ فرما تا ہے اور بیر تو گراسکے
بدلے وہ مال خوشی میں گانے والوں کو اور مصیبت میں ماتم کرنے والوں کو دیں تو کیا بھلائی
با کیں ہے۔ جس آدمی کے اوپر کسی کا قرض یا امانت یا کچھ مظلمہ ہوتو مرتے وقت اس کی روح
بہت مختی سے نکلتی ہے اور اپنے گنا ہوں کے بدلے بڑے عذاب میں گرفتاری ہوتی ہے۔
جس وقت فرشتے اس کے گناہ اس کو یا دولا کر عذاب کرتے ہیں تو شیطان میں کر قروالے کو

کہتا ہے ''اے مخص تیرے ان گناہوں کے عذاب میں بے گناہ عذاب بھی زیادہ کراتا ہوں۔''

پس اس طرح لوگوں کی طرف آکر کہتا ہے اے لوگو! تم نے اپنی میت کو گو بر چین کے کا طرح مجینے کی طرح مجینے کی میت کو مرف کا مرح مجینے کی ماند بھول کر بے فکر بیٹے ہوشایداس کے مرنے کو آسان سمجھے ہو۔ اٹھوفلانی نوحہ کرنے والی عورت کو بلاؤ، ماتم کا سرانجام مہیا کرو۔

چنانچے شیطان کی مسلحت کے موافق سب کے سب ماتم اور نوحہ کافل مچاتے ہیں تو میت پر بے گناہ عذاب شروع ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی میت پر غضب میں آتا ہے اوراس قبر کی طرف دوز خ کے در یچ کھل جاتے ہیں اور میت کہتی ہے خدایا! یہ بے گناہ عذاب کہاں سے جھ پرتازہ پہنچا؟ توفر شنے کہتے ہیں:

"بەتىر كوگول كى طرف سے بچھكو ہر بيہے-"

اس وقت ميت كبتى ب: اللهم عذبهم كما عذبونى.

ترجمه: اے اللہ عذاب کران کوجیباانہوں نے عذاب دیا مجھ کو۔

فرشتے کہتے ہیں تیرے لوگوں سے ہرایک کے بدلے تھ پرعذاب ہوگا، پس میت کے کا ماتم کیا، نوحہ مجایا جو کچھ کیاان اوگوں نے کیا، میراکیا گناہ؟

" تونے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں تا کید کی کہ میرے بعد اللہ سے جنگ نہ کرنا اور انہیں علم وادب نہ سکھائے گا اسے ای انہیں علم وادب نہ سکھائے گا اسے ای طرح عذاب ہوگا۔"

نوحہ کرنی والی عورت اگراپ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور ویسے ہی بغیر توبہ کے مرجائے تو حشر میں گندھک کا کیڑ ااور آتش (آگ) کی آزار پہنے ہوئے اٹھے گی۔

(زواجر ہندی از این جرجی میں موجہ ۹۸-۹۹)

الله تعالى جمله مسلمانوں كوان خطرناك بياريوں سے بچائے جن كاذكراو برآيا ہے۔

آج بدونوں چیزیں ہارے معاشرے کا جزولازی بن چکی ہیں اورلوگ انہیں اوا کرنے بر فخرمحسوس کرتے ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) آج اگر کسی کھر میں جنازہ ہوجائے تو وہ گھر والے ایسے چینے چلانے لکتے ہیں کہ پورامحلہ سریراٹھالیتے ہیں،خصوصاً عورتیں اس گناہ عظيم ميں حد در ہے بہتلا ہیں۔ دوسرے نمبر پر آج جاری شادیاں اس وقت تک پاپید کھیل کو پہنچتی ہی نہیں جب تک ان میں گانا بجانا اور دیگرلہو ولعب کے مشاغل اختیار نہ کیے جا کیں اور کوئی مخص اگراس معاشرے میں شادی اور وفات دونوں کوموجودہ خرافات سے بچائے اسے جامل اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بے جارہ عین شریعت کے مطابق کام كررما موتا ہے۔ بس اسلامی تعلیمات سے دوری اور اللہ ورسول اللے كے اتباع سے اعراض نے ہمیں ہے جمان ہوں کی اس دلدل میں دھنسادیا ہے جہاں ہم باہرنکل کرخودکوعذاب جہنم سے بیانے کے بجائے مزیداں میں مکس کراپی آخرت خراب کرتے جارے ہیں۔ نیز اوبر كى سطور ميں جوعلم وادب كاذكرآيا ہے كہ جس كا اہتمام ندكرنے كى وجہ سے ميت عذاب میں جتلا ہوجائے گی اس علم وادب سے مراددین متین کا وہ علم ہے جس گا سیکھنا ہرمسلمان پر فرض ہے چونکہ انسان کوعلم وین سکھنے سے بی شریعت کے سارے معاملات سے آگا ہی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بیخے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب انسان علم کی حقیقی روشی ہے دور ہوگاتو وہ یقینا اسلامی احکامات سے لاعلم اور غافل ہوگا اور اس لاعلمی کی وجها ایسانعال سرانجام دے گاجواسے اللہ کے ہال مبغوض بنادیں مے (واضح رہے کہ اس علم سے مراد دنیاوی فانی علوم نہیں ہیں جن کے لئے آج ہرانسان دن رات ایک کرتا ہے) کیونکہ اس دنیاوی علم کے پڑھے ہوئے ۲۰ سال تک بھی پڑھیں تو ان کی اکثریت ایس ہے جوکلم طیبہ سے بھی نا آشنا ہوتی ہے۔اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کوعلم دین کی طلب، تڑپ اور محبت نصیب فرمائے اور اس علم پر عمل کر سے شریعت کے مطابق زندگی (بحواله ماري باطني بياريان ص٠٠١) گزارنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

## دوبهترين خصلتين

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس ﷺ نے ایک موقع پر ارشا و فر مایا ابوذ را میں مجھے دوایسی با تیں بتلاؤں جونہا یت بلکی ہیں لیکن اعمال کے تراز و میں بہت بھاری ہیں ابوذ ررضی اللہ عنہ نے فر مایا ہاں ضرور بتلا ہے آپ شے نے جواب میں بہت بھاری ہیں اور خوش خلق میں ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں ارشاد فر مایا : طویل خاموثی اور خوش خلق میں ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان دوخصلتوں سے بہتر مخلوق کیلئے کوئی کا منہیں۔ (منکوۃ المائے جور)

#### دوروشال

حضرت عکرمدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ کسی شہر کا حاکم بے حد ظالم تھا اور مردم آزاد تھا۔ چنانچہ اس نے شہر میں منادی کرادی کہ جو شخص کسی فقیر کو پچھ دے گاتو اس کا ہاتھ کاٹ کراسے شہر بدر کر دیا جائے گا۔

اتفا قا ایک دن ایک بھوک کا مارافقیر جوزندگی سے مایوس ہو چکا تھا شہر میں آگرایک عورت سے بڑی کجا جت اور عاجزی کے ساتھ روٹی طلب کرنے لگا۔

عورت نے کہابندہ خدا کیا تونے حاکم وقت کا حکم نہیں سنا جو ہماری ذلت ورسوائی کا سامان کرنا چاہتا ہے۔ پھریہ بات کہنے کوتو اس عورت نے کہددی حکر اس فقیر کی حالت زار کو دکھے کر عورت سے رہانہ جمیا اور اس نے دوروٹیاں نکال کرفقیر کو دے دیں اور کہنے گئی اب حاکم جو جی چاہے کرے جھے سے تو اس فقیر کی حالت ذاردیکھی نہیں جاتی۔

اس کے بعد جب ظالم حاکم کواس واقعہ کی خبر طی تو اس نے عورت کا ہاتھ کٹوا کراسے شہر بدر کردیا۔ اس عورت کے ساتھ ایک دودھ بیتا بچہ بھی تھا۔ شہر سے نکل جانے کے بعدوہ عورت جنگلوں اور بیابانوں میں ماری ماری پھرتی تھی کہ ایک وقت وہ شدت گرمی کی باعث بیاس سے بے تاب ہوگئی، مجبوراً کہیں بانی نہ ملاتو ایک نہر کے کنارے جاکر بانی پینے گئی،

جب وہ پانی پینے جھی ہوئی تھی تو اچا تک وہ شیرخوار بچہاس کی گود سے چھوٹ کرنہر میں جاپڑا۔ جس سے وہ بخت بے قرار ہوکر کہنے گئی افسوس! میری بیاس میر نے فرزند کے خون کی پیاس تھی۔ بچے کی جدائی اور بے تابی سے جب اس کا دل بھر آیا تو وہ زار و قطار رونے گئی تو بیاس تھی۔ بچ کی جدائی اور بے تابی سے جب اس کا دل بھر آیا تو وہ زار و قطار رونے گئی تو بیاس تھی۔ سامنے آکر ایک کیا دیکھتی ہے کہ دوخوبصورت نوجوان جو بہترین پوشاک میں ملبوس تھے، سامنے آکر اس عورت سے معلوم کرنے گئے۔

آخرتواتی پریشان کیوں ہے؟ اور زار وقطار رور وکر تیرابیحال کیا بناہے؟ جس پرکسی کا دست شفقت تیری طرف نہیں بردھتا؟

عورت نے تمام حال ان نو جوانوں کو کہدسنایا۔ بس اب کیا تھا فورا ایک نو جوان دریا میں کودااور اس عورت کے بچے کوئی سلامت با ہرنکال لایا اور دوسر نو جوان نے اس کے کئے ہاتھ کو درست کر دیا۔ اب وہ دونوں اس عورت سے کہنے گے کہ تونے پیچانا مجی ؟عورت نے کہانہیں۔

تووہ کہنے گئے ہم دونوں تیری وہی دوروٹیاں ہیں جوتونے اللہ کے لئے اس بھوکے فقیر کو دی تھیں اور جن کے سبب تو ظالم (حاکم) کے ہاتھوں اس بلا میں قید ہو گی تھی۔اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہاب انہی دوروٹیوں کے صدقے سے نجات کی۔

(حكايات الصالحين ص٠٠١)

سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لئے جو کمل بھی کرتا ہے اس کواس کا بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ میرارب غفور ورجیم اور نواز نے والا ہے۔ بس کی ہے قو صرف انسان کے اعمال کی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑ کس کرے اس کی بیدا کی ہوئی مخلوق کی فکر کرے ان سے اللہ کے لئے محبت کرے ان کے ساتھ اللہ کیلئے نیک برتا و کرے ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تعاون کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق خداوندی کی خدمت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت انعام واکرام سے نواز تے ہیں۔ مندرجہ بالاسطور میں اس عورت کے جس ممل کا ذکر آیا وہ و کیلئے میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں اس عورت کے جس ممل کا ذکر آیا وہ و کیلئے میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں اس عورت کے جس ممل کا ذکر آیا وہ و کیلئے میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں اس عورت کے جس ممل کا ذکر آیا وہ و کیلئے میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں اس عورت کے جس میں اندینا کی مندرجہ میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں ان میں اندینا کی مندرجہ میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں اندینا کی میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں ان کو اندین کے میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں تو بالکل ہاکا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں تو بالکل ہاکا میں میں تو بالکل ہاکہ کا کر تو بالکل ہاکہ کو کر تو کیا کی میں تو بالکل ہاکہ کو کر تو تو کی کے کہنا کی میں تو بالکل ہاکہ کی خدمت کی کر تو کر تو کر تو کی کر تو کر تو

کی طرف سے جوانعام اسے نعیب ہوااس کی بلندی کا کیا کہنا۔ پس عقل والوں کے لئے
ایسے واقعات میں بہت سامان ہوتا ہے جس سے سبق حاصل کر کے وہ اللہ ثعالیٰ کے
انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ کیا بی خوش نعیبی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کو قیق
دے کرآ خرت میں ہمارے ساتھ بھی ایسے بی انعام واکرام کامعاملہ فرمائے۔ (آمین)
دیکا م

دوكام

حضرت لقمان علیه السلام ایک روز ایک بردی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی با تیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آئر سوال کیا۔

کیاتم وہی نہیں ہوجومیر ہے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟
حضرت لقمان علیہ السلام اس کی بات سن کر کہنے گئے ہاں میں وہی ہوں۔
پھراس مخف نے بوچھا کہ آپ کو بیہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تمام لوگ آپ کی تعظیم
کرتے ہیں اور آپ کے کلمات سننے کے لئے دور دور ہے جمع ہوتے ہیں۔
حضرت لقمان علیہ السلام فرمانے گئے ،اس کا سبب میر ہے دوکام ہیں۔

ا. بمیشه سی بولنا ۲. فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔

ایک روایت میں ایسے ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجہ اور مقام میں جنہوں نے مجھے اس درجہ پر پہنچایا اگرتم میکام اختیار کرلوتو تمہیں بھی بہی درجہ اور مقام حاصل ہوجائیگا، وہ کام میہ ہیں:

ا. این نگاه کوبست رکھنا۔

m. حلال روزي يرقناعت كرنا\_

٥. بات ميس الى يرقائم ربنا\_

2. مهمان کا کرام کرنا۔

فضول کام اور کلام کوچپوژ دینا۔

۲. زبان کو بندر کھنا۔

۳. ایی شرمگاه کی حفاظت کرنا۔

٢. عبدكو بوراكرنا\_

۸. پروی کی حفاظت کرنا۔

(معارف القرآن، جلدية م ٣٥-٣٥)

#### دوبا تنس

پہلی ہات .....اوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں 2 کے فیصد (%) جھوٹ اور ۲۵ فیصد (%) محموث اور ۲۵ فیصد (%) مطاقت استعمال کی جاتی ہے۔ غالبًا یہود و نصار کی اور کفار ومشر کیبن اس مقو لے کوسا منے رکھ کر ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل خصوصی طور پر اپنی طاقت کے بارے میں گراہ کن یرو پیگنڈہ کرتے رہتے ہیں۔

یکا یک ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر پرنمودار ہوتا ہے کہ امریکی کا آئی اے کا ایک پرانا خفیہ ایجنے عفر یب ''اندر کے راز'' فاش کرنے والا ہے یا موساد (اسرائیل کی خفیہ ایجنی ) کا کوئی سابق اہلکار''اندر کی باتیں'' اُگلے والا ہے۔ بیاشتہار پڑھے ہی دنیا والوں کے کان کھڑے ہوجاتے ہیں اور جب ہر طرف طلب اور تڑپ بڑھ جاتی ہے تو اچا تک دو چارسو صفحات پر مشتمل باتصویر کتاب منظر عام آجاتی ہے اور اس میں امریکی اور اسرائیل کی خفیہ طافت اور سازشوں کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا تقرقر کا چنے لگ جاتی ہے اور محکوم تو میں خصوصاً مسلمان مما لک کے حکم ان امریکہ اور اسرائیل کو جزید نمائیکس اور ذیا وہ خشوع وضوع کے ساتھ وینے گئے ہیں اور ملت اسلامیہ کے جگر کے گؤرے گؤرکر ان کے حوالے کردیے ہیں۔

دوسری طرف ترقی اور فیشن کے نعروں نے یہود و نصاری کو عموی طور پر (نعوذ باللہ)
مجبوب بنادیا ہے اور اب تو (نعوذ باللہ) انہیں افضل تک قرار دیا جا تا ہے اور انہیں تہذیب و
ترقی کی مثال کے طور پر پیش کیا جا تا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ قرآن مجید سے
روشیٰ کی جائے اور یہودیوں کا اصلی چیرہ و یکھا جائے۔ تب معلوم ہوگا کہ وہ ونیا کی سب
سے برول، ذلیل، تریص اور گندی قوم ہے۔ چونکہ ہمارے مصنفین حضرات اب تک
یہودیوں کے مروفریب اور ان کی خوفا کے سازشوں کا تذکرہ فرماتے رہے ہیں۔ یہ جی کہ یہودی باوجود اپنی
ایک اچھی خدمت ہے۔ البتہ ہم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہودی باوجود اپنی

سازشوں اور ظاہری طاقت کے کوئی تا قابل تسخیر قوت یا قابل اتباع قوم نہیں ہے بلکہ وہ اب بھی وہی ہیں جوقر آن نے بیان فر مایا ہے۔

دوسری بات ..... یہ کہ یہود یوں کی سازشیں ہم پرتبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ہم خود بعض اندرونی بیار یوں کاشکار ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہیں بیراللہ بن ابی یہود یوں کا شکار ہوا ، کیونکہ وہ ایک لا لجی ، حریص اور بر دل انسان تھا اور دنیا ہیں سر داری اور برائی پانے کا جنون اس کے دماغ پرسوار تھا لیکن تاریخ اٹھا کرد کیھئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودی کے کسی فریب میں نہیں آئے۔ یہاں تک کہ جب ایک سازش کے تحت یہود یوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو آپ سے محبت رکھتے ہیں، یہن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور نہ ہی اسے اپنی عموی مقبولیت سمجھ کرخوش ہوئے بلکہ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں ارشا دفر مایا:

"الله کے دشمنو! میں تم سے ذرابھی محبت نہیں رکھتا۔"

تهور اساغور يجيئ كهجسم فروش طوائفيس كن لوكون كاشكاركرتي بين؟

وہ آدمی جو بیوی کے سواطبعی اور عقلی طور پر کسی طرف توجہ بی نہ کرتا ہو وہ ساری زندگ ان طوائفوں سے محفوظ رہتا ہے لیکن جولوگ خود غلاظت کھانے کے شوقین ہوں یا جن کے عزم میں کمزوری اور آئکھوں میں خیانت ہو وہ جو ق در جو ق ان طوائفوں کے ہاتھوں شکار کر لئے جاتے ہیں۔

اب اگرکوئی ہے کہ میطوائفیں بہت بڑی اور نا قابل تسخیر قوت ہیں اور پھران کے خوف سے قرقر کا بیٹے گے اور ان کا قلع قبع کرنے سے قبرانے لگے یا آئیں جزیہ نمائیک دیتا پھر نے ویکی کہا جائے گااگر ماتم حلال ہوتا تو اس شخص کی عقل پر کیا جاتا۔

مخفرید کداگرمسلمان شعوری طور پرمسلمان ہواور شہوت پری ،حب مال،حب جاہ اورتفر تبہ بازی سے کفوظ اور بردلی سے نفرت رکھتا ہواور حرص اورنفس پرستی سے پاک ہواور

دنیا کے بجائے آخرت کی فکر سے سرشار ہواور جہاد فی سبیل اللہ میں اسلامی احکام کے مطابق مصروف ومشغول رہتا ہوتو بتائیے یہودی کس رائے سے اس تک پہنچ سکیل ہے؟

تب مقابلہ میدان میں ہوگا اور میدان کا نتیج غزوہ بن نضیر، غزوہ نی قریظہ اور غزوہ خیبر سے مختلف نہیں ہوگا انشاء اللہ العزیز۔

(یہود کی جایس باریاں)

#### دوروش

الله نے ہرنفس کو مجھ دی،اس کی بدی کی اوراس کی نیکی کی۔وہ مخف کامیاب ہواجس فے اس کو آلودہ کیا۔ فیصل اوروہ مخف نامراد ہواجس نے اس کو آلودہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہرآ دی پر موت آتی ہے اور یہاں سے اٹھ کروہ آخرت کے ابدی ٹھکانے میں پہنچا دیا جا تا ہے۔

اس امتحان کی نوعیت سے کہ ہرآ دی کے لئے بیک وقت دوا مکانات کھول دیئے گئے ہیں۔ ایک بیک وقت دوا مکانات کھول دیئے گئے ہیں۔ ایک بید کہ وہ آپی روح کو پاکیزہ روح بنائے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ پھراس کو جنت کی اعلیٰ اور فیس دنیا میں بید کہ کرداخل کردیا جائے کہ آدمی فطرت کے اور ابدی راحتوں میں رہنے کی خوشی حاصل کرو۔ دوسرا امکان سے ہے کہ آدمی فطرت کے رہائی تقاضوں کو دیا کرائی روح کو گندا کر لے۔ ایسا آدمی جنت کے ماحول میں رہنے کے رہائی تقاضوں کو دیا کرائی روح کو گندا کر لے۔ ایسا آدمی جنت کے ماحول میں رہنے کے رہائی تقاضوں کو دیا کرائی روح کو گندا کر لے۔ ایسا آدمی جنت کے ماحول میں رہنے کے

لئے نااہل مفہرے گا۔اس کو دنیا کے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔

زندگی میں بار باردونوں می کے مواقع آتے ہیں۔ آدی کے سامنے ایک سپائی ظاہر موتی ہے۔ اگر وہ کھلے دل سے اس کا اعتراف کرلے تو اس نے اپنی روح کو پاک کیا، اور اگر وہ جانے کے بعداس کونظر انداز کر ہے تو اس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ اس کے لئے حق کی ادائیگی کا ایک موقع پیش آتا ہے، اگر وہ حق کو اس کے حقد ارکے حوالے نہ کر ہے تو اس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ اس کی تحویل میں پھھ اسباب و ذرائع دیئے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ ان اسباب و ذرائع کو خدائی تقاضوں کے مطابق استعال کر ہے تو اس نے اپنی روح کو

پاک کیا اور اگراس نے ان اسباب و ذرائع کو اپنی ذات کے تقاضوں کی تیمیل میں لگادیا تو اس نے اپنی روح کو گندا کرلیا۔

ای طرح آدمی کے سامنے روزانہ وہ حالات آتے ہیں جب کہ اس کے لئے ہے ہوقع ہوت ہے کہ یا تھیار کر کے جہنی ہوت ہوت ہے کہ یا تو ایک روش اختیار کر کے جہنی انسان سنے یا دوسری روش اختیار کر کے جہنی انسان بن جائے۔ جس محص نے اپنے آپ کو جیسا بنایا ہے، اس کے مطابق انجام اس کو آخرت میں ملے گا۔ (بحالہ املاح معاشرہ اور اسلای تعلیمات ص ۲۰۰۰)

دونتم کےلوگ

جسم کاوپر پیچرالک جائے قاس کو پانی سے دھویا جاسکتا ہے۔ لیکن اگرجسم کا ندر
کوئی داخلی خرابی پیدا ہوجائے قاس کو دھوکر صاف کرناممکن نہیں۔ یہی معاملہ دین کا بھی
ہے۔ اگر آدمی اوپر طور پر کسی دین خرابی میں جتلا ہو تو اس کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالی اس
سے درگر رفر مائے گا۔ مرجن کے گنا ہوں نے جسم سے لے کرروح تک ان کا احاطہ کرلیا ہو،
ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں۔

ایک برائی وہ ہے کہ جب آدی اس کور سے تواس کا دل اس کا ساتھ نہ دے۔ اس کو بیا سے سیاحیاس ستا تا رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اپ اس تعلی بنا پر اس کوخو دا پنے آپ سے نفرت ہوجائے۔ وہ شرمندہ ہوکر معافی چاہاور شیطان سے پناہ ما نگا ہوااللہ کی طرف دوڑ پر سے۔ ایسے آدمی کی اعمرونی حالت اس بات کا جبوت ہوتی ہے کہ اس کا گناہ او پری گناہ تھا۔ وہ اس کی روح کا گناہ نہ تھا۔ اس کی برائی کی مثال ایسی ہے جیسے کس کے جسم کا اعمرونی نظام قوصحت مند تھا ، البتہ اس کے جسم کے او پر کسی وجہ سے گندگی لگ گئی، یہی وہ لوگ ہیں نظام قوصحت مند تھا ، البتہ اس کے جسم کے او پر کسی وجہ سے گندگی لگ گئی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے تزکید کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ان کو پاک فرمائے گا اور آخر سے میں ان کو اس جن کے لئے تزکید کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ان کو پاک فرمائے گا اور آخر سے میں ان کو اس حق کیل بنادے گا کہ وہ جنت کی یا کیزہ و نیا میں آبا وہو سے سے

دوسر بالوگ وہ ہیں جن کی برائی ان کے اندر تک داخل ہوگئی ہو، ان کے اعضاء جو

کی کریں وہ ان کے دل و د ماغ کا سوچا سمجھا منصوبہ ہو، ان کا تعلی محق وقتی جذب کے تحت صادر نہ ہوا ہو بلکہ اس کے پیچھے حسد بغض، کبر، انقام اور سرکشی جیسے اندرونی جذبات کام کر رہے ہوں۔ ان کے ظاہری عمل میں اندرونی احساسات پوری طرح شریک ہوں۔ ایسے لوگوں کی خرابی او پر بی خرابی نہیں وہ ان کی شخصیت میں آخری گہرائی تک اتری ہوئی ہے۔ اس متم کے لوگ تزکیہ خداوندی سے محروم رہیں گے، وہ آخرت میں جہنم کے مستحق قرار یا کیسی ہے۔

پہلی تم کے لوگ دنیائی میں اپنا حماب آپ کررہ ہوتے ہیں ، ایسے لوگ آخرت
کے حماب سے نکی جا کیں گے۔ دوسری قتم کے لوگ دنیا میں اپنے حماب سے غافل ہوتے
ہیں ، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں پکڑے جا کیں گے۔ اور جو محف آخرت میں پکڑا جائے
اس کیلئے نجات کی کوئی صورت نہیں۔
(بحالہ خطبات کی کوئی صورت نہیں۔
(بحالہ خطبات کی کوئی صورت نہیں۔

دوشميس اتباع سنت كي

جاناجاہے کہ اتباع سنت کی دوسمیں ہوں گی ایک ظاہری دوسری باطنی۔
ارشاد باری تعالی ہے۔ ﴿و اتبعو العلکم تھندون ﴾ (افراف ۱۵۸) ان کی
پیروی کروتا کہ ہدایت یافتہ ہوجاؤ۔ نیز ارشاد ہے ﴿و ذرو ظاهر الاثم و باطنة ﴾
لین ظاہری و باطنی دونوں تم کے گناہ ترک کرو۔

چنانچیآیت بالا نے واضح ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی دونوں قسموں میں سے جوبھی سنت ہوہم ان پر کمل طریقے سے عمل پیرا ہوں اور جومعا ملہ اس کے خلاف ہوگا سراسر نقصان کا باعث بے گااس کے جہیں سنت کے علاوہ تمام امور ترک کردینے جا ہیے تب ہی کہیں جا کر درفیض کھلے گا اور ہم کا مرانی سے ہمکنار ہوں ترک کردینے جا ہیے تب ہی کہیں جا کر درفیض کھلے گا اور ہم کا مرانی سے ہمکنار ہوں

تانسازی پاک پیدا و نهال فلامرو باطن نه بینی حق عیال فلامرو باطن نه بینی حق عیال ترجمه بینی جب تک فلامرو باطن دونول اعتبارے پاک حاصل نه کرو مے جلو و حق تم کونظر نه آئے گا۔

بلکہ بقول ایک بڑرگ کے کہ بغیرا نہاع سنت کے اگر کوئی راحت محسوں ہو، کوئی نور چکے، اور کوئی سرورمحسوں ہوتو سمجھ لو کہ بیہ شیطان کا دھوکا ہے اور بیمض ظاہری چیک د مک اور چندروزہ ہے۔

#### دوغني اور دوفقير

حفرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ بق تعالی شانہ نے دونی اور دونقیروں کو وفات دی۔ اس کے بعدا یک فی سے مطالبہ فر مایا کہ اپنے واسطے آگے کیا بھیجا اور اپنے عیال کے وسطے کیا چھوڑ کر آیا۔ اُس نے عض کیایا اللہ تو نے جھے بھی پیدا کیا، اور ان کو بھی تو نے ہی پیدا کیا، اور ان کو بھی تو نے ہی پیدا کیا اور جو خص کی روزی کا تو نے ہی ذ مدلیا۔ اور تو نے قر آن پاک بیل فر مایا مَن خا بیدا کیا اور جو خص کی روزی کا تو نے ہی ذ مدلیا۔ اور تو نے قر آن پاک بیل فر مایا مَن ذا اللّٰدی یقوض اللّٰه قرضًا حسننا ہُ اس بنا پر میں نے اپنا مال آگے بھیج دیا اور جھے یہ بات محقق تھی کہ آپ ان کوروزی دیں گے۔ ارشاد ہواا چھا جاؤ۔ اگر تہمیں (وئیا میں) معلوم بوجا تاکہ تمہارے لئے میرے پاس کیا کیا (انعام واکرام) ہے تو دنیا میں بہت خوش ہوتے اور بہت کم رنجیدہ ہوتے۔

ال کے بعد دوسر نے نی سے مطالبہ ہوا کہ تونے کیا اپنے لئے بھیجا اور کیا عیال کے لیے چھوڑا۔ اس نے عرض کیا ۔ یا اللہ! میری اولا دسمی جھے ان کی تکلیف اور نقر کا ڈرہوا ۔ ارشاد ہوا کیا میں نے بی تم کو اور ان کوسب کو پیدا نہ کیا تھا؟ کیا میں نے سب کی روزی کا ذمہ نہ اُٹھا یا تھا؟ اس نے عرض کیا یا اللہ بیٹک ایسابی تھا لیکن جھے کو اُن کے نقر کا خون بہت ہوا۔ ارشاد ہوا کہ نقر تو اُ کو پہنیا ، کیا تو نے اس کو اور ان کے ایسابی تھا اگر کھ

(دنیایں) معلوم ہوجاتا کہ تیرے گئے میرے پاس کیا کیا عذاب ہے تو یہت کم ہستا اور بہت زیادہ روتا۔

پرایک نقیرے مطالبہ ہوا کہ تونے کیا اپنے لئے جمع کیا اور کیا عیال کے لئے چھوڑا اس نے عرض کیا۔ یا اللہ! آپ نے جھے جھے سالم اور تندرست بیدا کیا، اور گویا کی بخشی۔ اپنے یاک نام مجھے سکھائے، اپنے سے دعا کرنا سکھایا۔ اگر آپ مجھے مال دے دیتے تو مجھے اندیشہ تھا کہ میں اس میں مشغول ہوجا تا۔ میں اپنی اس حالت میں جوتھی، بہت راضی ہول ۔ ارشاوہوا کہ اچھا جاؤ میں بھی تم سے راضی ہول۔ اگر تہمیں (دنیا میں) معلوم ہوجا تا کہ تمہارے لیے میرے یاس کیا ہے تو بہت ذیا وہ بنتے اور بہت کم روئے۔

پھر دوسرے فقیرے مطالبہ ہوا کہ تونے اپنے لئے کیا بھیجا اور عیال کے لئے کیا چھوڑا۔ اس نے عرض کیا ۔ یااللہ! آپ نے جھے دیابی کیا تھا جس کا اب سوال ہے۔ ارشاد ہوا کیا ہم نے جہیں صحت نہ دی تھی کویائی نہ دی تھی ، کان ، آ کھ ، نہ دیئے تھے ، اور قرآن یاک میں بینہ کہا تھا : ادعُونی استجب لَکُم"

جھے دعا کیں ماگو، میں قبول کروں گا'۔اس نے عرض کیایا اللہ یہ تو بیشک سب میں ہے۔ مگر جھے سے بھول ہوئی۔ارشاد ہوا کہ اچھا آج ہم نے بھی تہہیں بھلادیا۔ جا چلا جا۔اگر کچھے خبر ہوتی کہ تیرے لئے ہمارے یہال کیا کیاعذاب ہے تو بہت کم ہنتا اور بہت ذیادہ روتا۔

(بحالہ کنزالعمال)

دوخاص انعام بدنظری سے پر ہیز کے

جوفض اپنی نگاہوں کی حفاظت کرلے اسے آخرت میں دوانعام ملیں گے۔

مرنگاه کی حفاظت پراسے اللہ تعالیٰ کا دیدارنصیب ہوگا۔

الی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے مخفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں ہے۔
نی راکہ مصلی روائی ما سلم ذاری اوق الدر کر ساتکہ قامید کردارر و رکا ا

سوائے اس آنکھ کے جوخدا کی حرام کردہ چیز دل کود یکھنے سے بندر ہے۔اوروہ آنکھ جوخدا کی راہ میں جاگی رہی اور وہ آنکھ جوخدا کے خوف سے روئے گواس میں سے کھی کے مرابر آنسو نکلے۔

(بحالہ بدنظری کاعلاج ص ۹۹)

#### دوبيوليل مين انصاف كاعجيب قصه

حضرت یکی بن سعیدر حمۃ الشعلیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذبی جبل کی دو ہویاں خصیں ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھر سے وضونہ کرتے پھر دونوں ہوتا اس دونوں ہوگئیں اور دہاں دونوں اکھٹی بیار ہوئیں اور الشدی شان دونوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا ، لوگ اس دن بہت مشغول ہے اس لئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاذ نے دونوں میں قرعہ ڈالا کہ کس کو قبر میں بہتے رکھا جائے۔

حضرت یکی رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل فلی دو ہیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بھی نہیتے۔

(حیاۃ السحابہ، جلد ۲، صفحہ ۲۹۹)

# دوآ بیش قرآن کی دہ جس کوتمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزارسال

# بہلے خودرمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی درایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوآ بیش جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی بیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا، جو مخص ان کوعشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو دہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہوجاتی اور متدرک حاکم اور بیعی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرۃ کوان دوآ یوں پرختم فرمایا ہے جو بھے اس خزانہ خاص سے عطافر مائی ہیں جوعرش کے بیچے ہیں اس لئے تم خاص طور پران آیوں کوسیکھو،اورا پی عورتوں اور بچوں کوسکھا ؤ۔اسی لئے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی آ دمی جسکو بچھ بھی عقل ہووہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیوں کو پڑھے بغیر خیال ہے کہ کوئی آ دمی جسکو بچھ بھی عقل ہووہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیوں کو پڑھے بغیر نہسوئے گا۔

نوك: \_ وه دوآيتي سورة بقرة كي دوآخري آيتي بير\_

(معارف القرآن، جلد: المنحد، ٢٩٢)

#### دوچیزیں دنیا کی

حفرت ابوحازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں دوچیزیں دیکھی ہیں،
ان میں سے ایک چیز میری ہے جو مجھ مل کررہے گی اور دوسری چیز کسی اور کی ہے جے میں
کبھی نہیں پاسکتا۔ میری چیز غیر کے ہاتھ سے محفوظ اور دوسرے کی چیز میرے ہاتھ سے محفوظ بہت ہے۔ بھلا ان دونوں میں سے میں کس چیز پر اپنی عمر لگا دوں ۔ اور دنیا کی متاع میں سے جو چیز میرے پاس ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو میری موت سے بھی پہلے ختم ہوجائے گی اور میں ایس ہے وہ دوسروں اور میں ایس اور میں ایس کے لئے چھوڑ جاؤں گا اور دوسری وہ کہ میں اس سے پہلے مرجاؤں گا اور اسے دوسروں کے لئے چھوڑ جاؤں گا۔ تو ان دونوں میں سے کس کی خاطر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں۔

(بحوالہ منہات این جڑ)

## دو چیزیں شیطان اور رحمٰن کی طرف سے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ دوچیزیں شیطان کی طرف ہے ہیں اور دواللہ تعالیٰ کی طرف سے پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

الشيطن يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم ٥ (٢٦٨/٢)

"شیطان تم کوئتا جی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کامشورہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور خوب جانے والے ہیں۔"

یعنی اللہ تعالی تمہیں صدقہ اور اطاعت کا تھم دیتے ہیں تا کہ تم اس کی مغفرت اور فضل کو پاسکو۔ اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل والے ہیں، صدقہ کرنے والے کو اس سے واقف ہیں۔

فی .....حضرت بُرِیْده رضی الله عنه حضور و الکا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں جب کوئی قوم بدعہدی کرتی ہے الله تعالی انہیں قبل وخون میں مبتلا کردیتے ہیں اور جب کی قوم میں ہے جایا گئی ہے الله تعالی ان پرموت مسلط کردیتے ہیں اورکوئی قوم جب زکو قامیں ہے جیائی بھیل جائے تو الله تعالی اس ہے بارش روک لیتے ہیں۔ (بحوالہ منہا تا این جرفر)
موک لیتی ہے تو الله تعالی اس سے بارش روک لیتے ہیں۔ (بحوالہ منہا تا این جرفر)
موک لیتی ہے تو الله تعالی اس سے بارش روک لیتے ہیں۔

سُفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دو تعتیں میتر آ جا کی تو ان پراللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کہواور شکر کرو۔ ایک بیر کہ تو بادشاہ کے دروازے پر جانے سے محفوظ رہے۔ دوسر ہے طبیب کے پاس جانے سے۔ دور بی خصلتیں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور وظاکا بیار شافقل کرتے ہیں کہ بہی دین ہے جسے میں مناسب حال دوہی خصلتیں ہیں۔ سخاوت اور حُسنِ خات ہے اور اس کے مناسب حال دوہی خصلتیں ہیں۔ سخاوت اور حُسنِ خلق، جب تک اس دین کواپنا ئے ہوئے ہوان دوخصلتوں کے ساتھ اس کا اگرام کرو۔ خلق، جب تک اس دین کواپنا ئے ہوئے ہوان دوخصلتوں کے ساتھ اس کا اگرام کرو۔ (حوالہ بالا)



#### تنين كاعدد

تین طرح اصحاب بدرگی مشا بهت اصحاب طالوت سے تین طرح سے اصحاب بدرگی مشا بہت اصحاب طالوت سے تین طرح سے ہے۔

ام تعداد میں وہ مجمی تین سوتیرا۔ یہ بھی تین سوتیرا ہے۔

ام اصحاب بدرگیل کثیر پرغالب آئے بیٹیل تھے کہ کثیر پرغالب آئے۔

سا۔ انہوں نے بھی االدگی مدونصرت پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے بھی بھروسہ کیا تھا۔

کیا تھا۔ (بحالہ ذخیرہ معلومات سے بہراوہ)

تین عورتوں سے شادی

جنت میں رسول بھی کی شادی دنیا کی تین عورتوں سے ہوگا۔

ا۔ مریم بنت عمران ۲۔ فرعون کی بیوی سے کھوں کی بیوی سے کھوں کو بین جس نے فرعون کوموسیٰ علیہ اسلام کی وہ بہن جس نے فرعون کوموسیٰ علیہ اسلام کے لئے دودھ بلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی۔

(ما ثيرتفسيرجلالين جلدنمبراصفي تمبر٢٣٧)

#### تنين باتني ميرى يادر كهنا

روایت ہے کہ عباس بن عبدالمطلب علیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ علیہ سے فرمایا:
میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ امیرالمومنین تہمیں بہت قریب رکھتے ہیں، لہذا میری بہتین
ہا تیں یا درکھنا ، بھی ان کاراز افتال نہ کرتا ، بھی ان کے سامنے جھوٹ مت بولنا اور بھی ان

(حياة السحابه جس)

کے پاس بیٹھ کرکسی کی فیبت مت کرنا۔

#### تین نے مجھے رلایا اور تین نے مجھے ہنسایا

الوالدرداء كالمنف فرمايا:

تین نے مجھے رلایا اور تین نے مجھے ہسایا۔

مجھے ہسایا دنیا سے امیدر کھنے والے اس مخص نے کہ موت جس کی طلبگار تھی اور عافل نے کہ موت جس کی طلبگار تھی اور عافل نے کہ جس سے کوئی عافل نہیں تھا اور اس بحر ہننے اور تعقیم لگانے والے نے جس کو یہ بتانہیں تھا کہ اللہ تعالی اس سے راضی اور خوش ہیں یا تا راض ہیں۔

مجھےرلایا، احباب کی جدائی نے (محمد الله اوران کے ساتھیوں کی جدائی) اور جانے والے قوی اور غالب کے ڈرنے، اور اللہ تعالی کے حضوراس دن پیش ہونے کے خیال نے ، جس برداز کھل جاتا ہے، اور پھر مجھے یہ پنتہ نہ ہو کہ جنت ملے کی یا دوز خ۔

(عيون الاخبارج ٢٩٥٥)

## تین غلطیاں آپ نے کیں

ایک اندهیری رات میں ، حطرت عمر رہا، بنفس نفیس گشت پر نظے توایک گھر میں انہیں چراغ کی روشی دکھائی دی ، اور پچھلوگوں کے باتیں کرنے کی آ واز بھی سنا کیں دیں ، آپ کا سن جھا نگا تو کیا دی بھتے آپ کا سن ہے ہاتھوں مجور ہوکر ، درواز ہ کی جمری میں سے جھا نگا تو کیا دیکھتے ہیں ، کہ ایک سیاہ فام غلام اپنے سامنے شراب کا برتن رکھے ، شراب ٹی رہا ہے ، اوراس کے ساتھ پچھا ورلوگ بھی ہیں ، تو آپ کا ان درواز ہے سے داخل ہونا چاہا ، مگر درواز ہ اعد سے بندتھا، تو آپ ہو جھست پر چڑ گئے اور ہاتھ میں درہ لئے ان لوگوں کے سر پر چڑج گئے اور ہاتھ میں درہ لئے ان لوگوں کے سر پر چڑج گئے ، مرواز ہ کھولا اور بھاگ کھڑے ، جو سے بندتھا، قو آپ معرض کے خراب ہوگا اور ہماگ کھڑے ہوئے ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عرضی گرفت میں آگیا اور کہنے لگا: امیر المونین! میں نے غلطی ۔

کے ہے، کر میں اس سے توبہ کرتا ہوں ، میری توبہ تبول کر کیجئے ، تو آپ ان نے فرمایا: میں تبہاری خلطی پر تبہیں مارتا جا ہتا ہوں ، تو وہ سیاہ فام غلام بولا: یا امیر المونین ، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے تو تین غلطیاں کیں ہیں ، کیونکہ ت تعالی فرماتے ہیں:

ولا تجسسو. (الحجرات)

اورایک دوسرے کے حال کا بھس نہ کیا کرو۔ جبکہ آپ نے جس کیا اور حق تعالی فرماتے ہیں۔

واتو البيوت من ابوا بها. (البقره)

اور گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو۔

جكرآب جيت كذربعداندرآئے إلى-

اورى تعالى فرماتے بين:

لاتدخلو بيوتاً غير بيوتكم حتى تستا نسو وتسلمو على اهلها.

(النور)

ایخ کمروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے ) کمروں میں کمروالوں سے اجازت لئے اوران کوسلام کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔

جب کہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا، تو ان چیزوں کواس کے ساتھ برابر کردیں، اور میں اللہ سے کچی تو بہ کرتا ہوں کہ دوبارہ بیچر کت بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فی اسے معاف کردیا اور اس کی بات کو پہند فر مایا۔ (بحوالہ تقعی العرب جسم ۱۸)

تنین آ دی جنت میں فی الفور داخل ہوں کے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' تمین آ دمی جنت میں فی الفور داخل موں گے۔

اول و فض جوائے کیڑے دھونا جا ہے تو اُسے کوئی پرانا کیڑانہ ملے،جس کو پہن کر

دحوستے۔

دوم وہ فخص جس نے اپنے چو لہے پر دو ہانڈیاں نہ چڑھائی ہوں۔ تیسرے وہ جواپنے بال بچوں کوان کی خوشی کے لئے کسی چیز کے خریدنے کی قدرت ندر کھتا ہوا ور ٹھنڈی سانس بحر کررہ جاتا ہو۔''

حضرت عبداللدورزی رحمۃ الله طیہ سے جیشہ ایک فیض کیڑے سلوا تا اور ہر بار کھوٹا رو پیرسلائی جی ویتا۔ آپ لے لیٹے اور بھی انکار نہ کرتے اور نہ بی جناتے۔ ایک وفعہ آپ کی غیر حاضری جی شاگر و نے اس گیرسے کھوٹا رو پیرند لیا۔ جب آپ آئے تو شاگر و سے کہا کہ تو نے کھوٹا رو پیریا ہے اس کے اور جس کے اور جس کے دو میر سے ساتھ ای طرح کرتا ہے اور جس نے کہوٹا رو پیریا رہا کہ اگر جس نے دلیا تو کس نے دلیا تو کسی اور جس نے دلیا تو کسی اور جس نے دلیا تو کسی اور مسلمان کوفریب و سے گا۔

اور مسلمان کوفریب و سے گا۔

(جوار فین معلومات میں موا

تنین در ہے

انسان کی شنا فت خصائل کے تین ورجے ہیں عظندانسان رفنار ہی ہے کسی انسان کی شنا فت خصائل کے تین ورجے ہیں عظندانسان رفنار ہی ہے کسی انسان کی خصلت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ان سے کم عمل محمل کی خصلت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ان سے کم عمل محمل محمل کا نتیجہ نکا لیتے ہیں۔

کا نتیجہ نکا لیتے ہیں۔

( بحوالہ فیتی معلومات مواہ )

تيناعال

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا کہ سعمل نے آپ کو خلیل اللہ بتایا؟ فرمایا تین اعمال نے۔

ا.....مقدم رکھا میں نے اللہ کے امر کوغیر اللہ کے امریر۔ ۲....نہیں کیا میں نے اہتمام اس چیز کا جس کا ضامن ہواللہ میرے واسطے ( لیعنی رزق کا) سو .... جیس کھایا میں نے طعام می وشام کرساتھ مہمان کے۔ (بحال یخزن اظات)

جین شم کے نشے

تین فتم کے نشے بہت تیز ہیں۔ ا. ندی دولت ۱۰ ندی کسن ۱۰ ندی علم ان میں سے بہلے دوزوال پذیراورند علم ترقی پذیر ہے۔

(بحال بخرن اخلاق)

تین حصے مومن کے اوقات کے

مومن کاوقات تین حصول پر مقتم ہوتے ہیں۔

ا ....ا یک صے میں اپنے پروردگارے سرکوش کرتا ہے

السندوس عصم من البين المائز وليتاب

سستیسرے میں حقوق انسانی کو حلال ومباح طریقوں سے بورا کرتاہے۔
(حضرت علی (بحالہ مخزن اخلاق)

تين فتم عية دي

ونیامیں تین فتم کے آدی ہوتے ہیں۔

ایک دہ جوسوچے بی رہتے ہیں اور کرتے کھیس ان سے کھی بن ہیں آتا۔

ووسرے وہ بلاسوے مجھے اٹاپ شناپ ہراکی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہر

طرف سے منہ کی کھاتے ہیں۔

تیسرے وہ جوسو چتے بھی ہیں اور کرتے بھی جاتے ہیں، یہی خوش قسمت آخر مٹی کو سونا بنالیتے ہیں۔ سونا بنالیتے ہیں۔

تين اجنبي چيزين دنيايين

حضرت معاذین جُبُل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ نین چزیں دنیا میں اجنبی ہیں۔

ا....قرآن ظالم کے سینے میں۔ ٢ ..... نيك آ دى يُر ك لوكون من \_ س.....قرآن ما ک کانسخدا یسے کمر میں جہاں اس کی تلاوت ندہوتی ہو۔

(بحواله مخزن اخلاق)

تین مخصول کے سواسوال کسی کے لئے حلال نہیں

قبیمہ بن محارق اسے روایت ہے کہ میں کی فض کا ضامن ہوگیا تھا۔ میں نے رسول الله الله الله عندرخواست كى كدميرى ضانت اداكرنے كا انظام كرد يجئ آب الله في فرمایا ' ذرا تو قف کرو، مارے یاس زکوة کا مال آجائے تو تم کواس میں سے دے دیں مے۔ "اس کے بعدا بھانے فرمایا" اے قبیصہ! سوال ان تین مخصول کے سواکس کے لتے حلال نہیں ہے۔

اول .....و و خص جو سخت آفت مين جنلا مو، جس سے اس كا مال ضائع موكيا موء اس كو بفدر ضرورت سوال كرنا حلال ب\_

دوم ..... وهخص جوكس كا ضامن مور، اس كو بقدر ادائے صانت سوال كرنا طلال ہ،اس کے بعد سوال سے بازر منا جاہے۔

سوم ..... و مخص جس کو فاقہ ، ضرورت شدید در پیش ہواوراس کی قوم کے تین عظمند آ دی اس کی ضرورت کی تقید بق کریں۔

اے تبیصہ! ان تیوں صورتوں کے سوا جو کوئی سوال کرے، وہ مال حرام کھاتا ہے'اس کے بعد فر مایا'' جو مخص ہاتھ بھیلا کرسوال کرے بعنی گدائی پیشہ ہواس کی گواہی رد کی جاتی ہے۔'

( بحوالداحياء العلوم جس)

ایک حدیث شریف میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین فتم کے ایک حدیث شریف میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین فتم کے والی سے اللہ تعالی بہت شخت نا راض ہے وہ البعض الناس الی اللہ ہیں۔

اسساللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔

اسستر ابتداروں کے ساتھ بدردی سے نا تا تو ڑنے والے۔

سستر ابتداروں کے ساتھ بدردی سے نا تا تو ڑنے والے۔

سستر ابتداروں کے ساتھ کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔

ساستر ابتدار برائی کا تھم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔

(الترغیب والتر بیب جاری میں میں میں ا

تين چيزيں

قرآن میں تقویٰ کے تین درج ہیں۔ تقویٰ عام، تقویٰ خاص، تقویٰ اخص عام۔

قرآن میں یقین کے تین درج ہیں۔ علم الیقین ،عین الیقین ، قل الیقین ۔ قرآن میں دلیل کے تین درج ہیں۔ دلیل ساوی، دلیل ارضی، دلیل انفسی۔
قرآن میں ایمان کے تین درج ہیں۔ وجود وجنی، وجود لسانی۔
قرآن میں ایمان کے تین درج ہیں۔ وجود وجنی، وجود لسانی۔
قرآن میں صراط متنقیم پرآنے کے تین درج ہیں۔ س کر، دیکھ کر، پوچھ کر۔
حضور بھی کے صاحبزادے تین تھے۔ اسسقاسم ۲سسعبداللد (ایک روایت کے مطابق طیب اور طاہران کے لقب تھے) ساسسابراہیم۔ یہ تینوں صاحبزادے بھین میں وفات یا گئے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجھین۔

(بحوالہ جواہرات علیہ میں۔

(بحوالہ جواہرات علیہ میں۔

(بحوالہ جواہرات علیہ میں۔)

تين شميس اس أمت كي

امت وعوت .....جس میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ آپ کی دعوت دنیا کے ویے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ اُمت اجابت میں شار کے جا کیں ہے۔ ہواب میں اوگ آپ ہے پر ایمان لے آئے وہ امت اجابت میں شار کے جا کیں گے اس میں تمام مسلمان شامل ہیں۔
امت اطاعت میں شار کے جا کیں گے اس میں تمام مسلمان شامل ہیں۔
امت اطاعت میں سے جس نے پوراپورا آپ ہے کا اتباع کیا اور اطاعت کی ، وہ امت اطاعت ہے اور ان کے بوے درجات ہیں۔
کا اتباع کیا اور اطاعت کی ، وہ امت اطاعت ہے اور ان کے بوے درجات ہیں۔
(بحالہ جو اہرات علمی میں ، ۱۰۰)

تین گناه ایمان سے محروم کردیے والے

ہمارےمشاریخ نے لکھا ہے کہ ہمارامشاہدہ اور تجربہ ہے کہ تین گنا ہوں کے ارتکاب سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفق سلب کرلی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بیر گناہ بہت خطرناک ہیں۔

ا)....احكام شريعت كوبوجه تجهنا

احکام شریعت کو بوجھ بھینا اور ان احکام کوئمل کے قابل نہ بھینا موت کے وقت
ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے تق وہ پردے کو
بوجھ بھے اور اگر مرد ہے تورشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ بھے۔ آج کل اکثر بیسنا جاتا ہے
کہ آج کے ذمائے میں شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوست! اگر کوتا ہی ہو
جائے تو اپنے آپ کو گنم گار ضرور بھے، کیونکہ گناہ کرنا اور پھردلیل سے تابت کرنا بہت بردی
جائے تا ہے۔ گار شرور بھے، کیونکہ گناہ کرنا اور پھردلیل سے تابت کرنا بہت بردی

ایک آدمی کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، اس نے جواب میں کہا،
میں نہیں پڑھتا اور اس وقت اس کی روح لکا گئی، اس پر اس کے قریب کے کسی عالم کو
تشویش لاحق ہوئی اور اس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زعر گی کا کوئی ایباعمل
تو بتا کہ کہ جس کا یہ وبال ہوا کہ بیکلم بھی نہ پڑھ سکا، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بیطبعاً ست
اور کا ہل تھا، اس کی حالت بیتھی کہ اس کو جب بھی عسل جنابت کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتا

الماک می امرائیل کے ہال و عسل جنابت نہیں تھا، دین اسلام میں بیا یک نیا تھم آھیا ہے، معلی کہ وہ تابت کو بوجہ بھتا تھا۔ اس کناہ کی وجہ سے اس کوموت کے وفت کلمہ می سے دم کردیا گیا۔ میں سے سے محروم کردیا گیا۔ ۱۲) .....سوءِ خاتمہ کا ڈرنہ ہونا

دوسری بات بہے کہ جس بندے کودل میں موت کے وقت سوع فاتمہ کا بھی ڈرنہ
دہ اس کی وجہ سے بھی انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم ہوجا تا ہے۔ بندہ جتنا بھی
نیک بتنی اور پر بیز گار کیول نہ ہو، اس کے دل میں بیڈر ضرور رہنا چاہیے کہ پہنچیں موت
سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اس بات سے ڈرتا رہے اور کا نیتا رہے۔ ارشاد باری
نتائی ہے:

فلایامن مکر الله الاالقوم المنحسرون. (الایران:۹۹)

"سوب ڈرنیس ہوتے اللہ کے داؤے مگر کھائے میں پڑنے دالے۔"
تو مؤمن بھی اللہ رب العزت کی تذہیر سے بے خوف نہیں ہوسکتا، وہ ساری عمر
ڈرتے کا پہنے گزارتا ہے کہ پہنچیں میرا کیا ہے گا۔
سا ).... نعمت اسملام پرشکرا دانہ کرتا

اگرانسان نعمت اسلام پرشکرادانه کرے تواس کی وجہ سے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی تو فت میں اللہ کے بعد پڑھنے کی تو فتی سلب کرلی جاتی ہے۔ اس لئے وضو کرتے وقت شروع میں بسم اللہ کے بعد بید عالم مسلم حق و المحفود باطل (بحالة حيد باری تعالی ۲۰۰۰)

تين چيزول کي محبت

محن انسانيت حفرت محر اللهان فرمايا:

'' تمہاری دنیا میں میرے قلب میں تین چیزوں کی محبت ڈال دی مگئ ہے۔ ۱. دعوت ۲. خوشبو اور ۳. نماز۔ نی علیہ السلام کی اپنی محبوب اشیاء مبارکہ کے متعلق فرمان س کرومتی رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ نے عرض کیا:

"يارسول الله الله المجمع مجى تين چيزي محبوب بيل-

آپ کی طرف دیکنا، آپ کی خدمت میں ہر وفت حاضر رہنا اور اپنا مال آپ کی ضروریات برخرج کرنا۔''

امام عدل وحريت سيدنا فاروق اعظم رضى الشعند في عرض كيا:

دو مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ لوگوں کوئیک باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنااور سے بات کہنا، خواہ کر وی بی کیوں نہ لگے۔"

بكرطم وحياء سيدنا عثان غي رضى الله عندفي بين كرفر مايا:

" مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں مسکین کو کھانا کھلانا، السلام علیم کی اشاعت کرنا، اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سور ہے ہوں۔"

قضاء وشجاعت كے جو ہر عظيم سيد ناعلى الرتضى رضى الله عند نے فر مايا:

''میرے دل میں بھی تین چیزوں سے محبت ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنا،مہمان نوازی کرنااورگری کے موسم میں روزہ رکھنا۔''

صحابہ کرام علیہم الرضوان بیہ باتیں کررہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بارگاہ نبوی اللہ علیہ عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ جھے کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ امانت کا ادا کرنا ، احکام رسالت کا پہنچا نا اور مساکیین سے مجت کرنا۔

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ کو بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔وہ زبان جو ہروفت ذکر کرتی رہے،وہ قلب جو ہر حالت میں شاکر رہے اور وہ جسم جو ہرفتم کے مصائب پر مبر کرے۔

فقيه اعظم حضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه تك جب بدروايت ببنجي توانهول في بعي

ا بند الله اورفر مایا که جھے بھی تین چزیں محبوب ہیں۔ کمبی کمی راتوں معلم حاصل کرنا، بدائی اور فخر کی ہاتوں کوترک کردیتا اور ایسادل جود نیا کے تمام بھیٹروں سے خالی ہو۔

حضرت امام ما لک رحمة الله عليه کوخبر موئی تو انهوں نے فر مایا که مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔رسول الله واللہ علیہ کے جرے کی محبوب ہیں۔رسول الله واللہ کے جرے کی ماضری، آپ کی تربت اور آپ کے جرے کی ماضری، آپ کے الل بیت کی عزت و تعظیم۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کوپتا چلاتو فرمایا که مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ لوگوں کیساتھ فرمی کا برتا و کرنا ، تکلف کی باتوں کوترک کردینا، تضوف اوراحسان کے مگریقے پرچانا۔

حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه كومعلوم مواتو ارشاد فرمايا كه مجھے بھى تين چيزيں محبوب ہیں۔ نبی كريم على كے اقوال وافعال كى بيروى كرنا، آپ كے روحانی انوار سے بركات حاصل كرنا، آپ اللى كى سنت اور آپ كے طريقے پر چلنا۔

اس دور میں مجد دخطابت حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ قرآن تحکیم کی تلاوت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اورا مگریزے نفرت و بغاوت۔ (ماہنامہ نفیب ختم نبوۃ سے ماخوذ)

تين عقلنداور قيافه شناس آدمي

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے فر مایا کددنیا میں تین آدی برے عقل مند اور قیا فدشناس ثابت ہوئے۔

ا .....عزیز مصرجس نے ان (حضرت یوسف علیدالسلام) کے کمالات کواپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو بید ہدایت دی (اکر مسی مثواہ) کہوہ یوسف علیدالسلام کی بودو باش کا اچھاا نظام کرے۔

السنة على المالم كى وه صاحر ادى جس في موى عليه السلام كى بارك بيل المنظورة المالم كى بارك بيل المنظورة المنظور

سسد حفرت مدیق اکبررمنی الله عنه بین جنهول نے اپنے بعد فاروق اعظم حضرت عمرضی الله عنه کوخلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ (تغیراین کیرعربی، جلدی میں ۲۷۳)

تين چيز ي اور بهتري انسان

تین چزیں بہترین انسان ہونے کی علامت ہیں۔

ا..... كم بولنار

۲....۲ مونار

ساسكم كعانا\_

تين چيزول كا كلستان

تین چزیں انسان کوزئر کی میں ایک بار ملتی ہیں۔ ۱. والدین ۲. حسن ۳. وانی۔

تین چزین نکل کر بھی واپس نیں ہتیں۔ ا، تیر کمان سے ۲. بات زبان سے

19

۳. جان جسم سے۔

تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ ۱. عورت ۲. مال سو. ۱۰۱۔

تين چيزين اصل مقصد سے روكتي ہيں۔ ١. بدچلني ٢. غصه ٣. طمع۔

تین چیزیں کوئی دوسرانہیں چراسکتا۔ ا. علم ۲. عقل ۳. ہنر۔
تین چیزیں پردہ میں دبنی چاہئیں۔ ا. کھانا ۲. دولت ۳. عورت۔
تین چیزیں ہرایک کویا در کھنی چاہئیں۔ ا. سچائی ۲. فرائض ۳. موت۔
تین چیزیں ہرایک کو بیاری ہوتی ہیں۔ ا. والدین ۲. دولت ۳ اولا د۔
تین اعتجاص اپنی عادت ہے مجبور ہوتے ہیں۔ اسچا سچائی ہے ۲. سخی سخاوت
سے سا، ظالم ظلم ہے۔

نین اشخاص وقت پر بہجائے جاتے ہیں۔ ا. صابر،مصیبت میں ۲. سچائی پیند،سچائی پر س. بھائی،مصیبت میں۔

تین اشخاص غم میں مبتلارہ ہے ہیں۔ ا. حاسد ۲۰ کابل ۳۰ وہمی۔ تین شخص قیامت میں اللہ پاک ہے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ ا. وہ شخص جس کے دل میں بھی زنا کا خیال نہ آیا ہو۔ ۲۰ وہ مخص جس نے اپنی کمائی کو بھی سود سے آلودنہ کیا ہو۔

> ۳. وہ خفل جس نے بھی ایک دوسرے سے چغل خوری نہ کی ہو۔ تین آ دمیوں کوالڈ محبوب رکھتا ہے۔ اس مخص کو جورات کواٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو۔

ال شخص کوجواہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس شخص کوجس کے ساتھی اسے میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور وہ تن تنہا دشمن کی طرف بڑھ رہا ہو۔

تین صفات جس میں ہوں گی ،اللہ تعالیٰ اس کواپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا:

جو خص نعتوں کاشکرادا کر ہے۔

جو مخص قدرت کے باوجودمعاف کردے۔

جو مخص غصے کی حالت میں صبر وصبط سے کام لے۔

تین آ دمیول کے متعلق نہ پوچھو،ان کابراحشر ہوگا۔

ال مخص کے متعلق جس نے جماعت سے علیحد گی اختیار کی اور اپنے امام کی نافر مانی اور گناہ کرتے موت آگئی۔

وه غلام جو بھا گ گیا ہو، پھراس کا انقال اس حالت فرار میں ہوگیا۔

وہ عورت جس کا شوہراس سے دورتھا مگروہ اس کے اخراجات برداشت کرتارہا، پھر

وہ اس کی عدم موجودگی میں بناؤسٹکھارکرتی رہی۔

تين چيزي ايسي بين جنهين تركنبين كيا جاسكا:

والدین کے ساتھ نیکی ،خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہوں۔

وفائے عہد، خواہ جس سے عہد کیاوہ کا فرہی ہو۔

امانت داری،خواه امانت کاما لک کا فربی کیوں نہ ہو۔

تين چيز سايمان کي نشانيان بين:

تنگدستی میں سخاوت کرنا، عالم کوسلام کرنا، اینے خلاف فیصلہ کرنا۔

تین چیزوں کاو کھنابینائی کی قوت کو بردھا تاہے:

سنره،آب ِ روال،حسين چېره (بشرطيکهاس کاديکهنا جائز هو)\_

تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان دنیا وآخرت کی نعمتیں حاصل کرسکتا ہے:

مصیبت پرصبر کرنا،قضائے الہی کو پسند کرنا، عیش کے زمانہ میں دعا کرنا۔

الله تعالى تين آدميول كى كوئى شے قبول نہيں كرتا:

نافرمان بیٹے کی ،احسان جتانے والے کی ،تقدیر کا انکار کرنے والے کی۔

قیامت کے دن اللہ یا ک تین آ دمیوں سے بات نہیں کرے گا:

اس فض ہے جو سم کھا کراپی چیز کی قیمت خرید زیادہ ہتائے۔
دوسرادہ فض جوابی مسلمان بھائی کا مال فصب کرنے کے لئے جھوٹی سم کھائے۔
تیسرااس فض سے جس کے پاس فالتو پانی ہواور وہ دوسروں کو ضد ہے۔
تیس کناہ ایسے ہیں جن کی موجود کی میں کوئی تیکی فئے نہیں پہنچا سکتی:
شرک باللہ، والدین کی نا فر مانی اور جہا دسے فرار۔
تین چیزیں مسلمانوں پرلازم ہیں (لیمنی ان کے لئے بہتر ہیں):
عمدہ المبارک کے دن فسل مسواک اور خوشبو کا استعال۔
تین باتوں میں تا خیر نہ کرو:
تین باتوں میں تا خیر نہ کرو:
تین باتوں میں تا خیر نہ کرو:

نمازیس، جنازے میں اور بیوہ کی شادی میں۔ تین چیزیں دین کے لئے سخت خطرہ ہیں: بدکار نقید، ظالم حاکم اور جاال جمتد۔

تنن مقام السي موتى بين جهال دعار ديس موتى:

انسان ایک ایسے بیابان میں ہو جہاں اس کواللہ تعالی کے سواکوئی ندد کھے دہاہو، اس وقت وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھے اور دعا کرے۔جس وقت جنگ میں سب ساتھی ہمایک کئے ہوں اور تن تہا میدان میں کھڑا ہو اور دعا کرے۔ جب بندہ آ دھی رات کے وقت دعا

> الله تعالی بین آدمیوں کی دعار وزیس کرتا: روز بے دار کی جب تک وہ افظار ندکر ہے۔ مظلوم کی جب تک استظلم سے نجات نبل جائے۔ مسافر کی جب تک وہ اپنے گھروا کی ندآ جائے۔ بین چیزیں حق ہیں:

جو کی کے ظلم وزیادتی کومعاف کردے، اللہ اس کی عزت بر مائے گا۔
جوسوال کرے گا، اللہ اسے اور بختاج کرے گا۔
جورضائے الی کے لئے صدقہ دیکا، اللہ اسے کثرت مال عطاکرے گا۔
تین چزیں قرب قیامت کی دلیل ہیں:
آباد یوں کا اجزنا، ویرانوں کا آباد ہونا، نیک کا بد ہوجانا اور بدکا نیک ہوجانا۔
(بحوالہ چیدہ چیدہ از خرو معلومات)

تين بيني اور فيكى كاكام

ایک بوڑھے نے اپنے تیوں بیٹوں کورو ہو بلا کراپی تمام نقدی جائیداد کو تصد رسدی ساوی طور پر تشیم کر دیااور ایک بیش قیمت بوابر دکھلا کر کہا کہ اس کا سختی وہ بیٹا ہوگا جو میری ذعرک کے بقیہ چھرایام میں سب سے اچھا کوئی نیکی کا کام کرے گا۔ کچھر صدے بعد ایک لڑکے نے آکر کر کہا اب وہ جوابر مجھے و بیخے ، بوڑھے نے پو چھا کہ کس نیک کے موض تم یہ جوابر طلب کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایک فض نے پائی بڑار روپے میرے پاس بطور امانت رکھ جس کے متعلق نہ کوئی نوشت تھی اور نہ بی گواہ شاہد تھا۔ اس فض کے والی آنے اور امانت طلب کرنے پر میں نے اس کی پائی بڑار روپے کی امانت اس کو والی س کردی، حالا تکہ اگر میں افکار کردیتا تو وہ میرا کچھونہ بگاڑ سکتا تھا، اس سے بڑھر کرئی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے بنس کر کہا کہ نیکی کا یہ ایک معمولی کام ہے جس کو پچھا ہیت نہیں دی جا سے نور اور سے زیادہ ہی کتم ایک گناہ سے وقت یہ جوابرتم کو وے دیا جائے نے میری زعری میں اس سے زیادہ اچھا کام نہ کیا تو مرتے وقت یہ جوابرتم کو وے دیا جائے

چندروز کے بعد دوسرالز کا بوڑھے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ جوا ہر طلب کیا۔ بوڑھے نے بوجھا'' کو کر نے دیا ۔ ای این مان ن

پرتھا، اتفا قا ایک لڑکا بل پرسے دریا میں گرگیا، اس کے ماں باپ اور دیگرسینکروں اشخاص میں سے سی کواس کے نکا لنے کا حوصلہ نہ ہوا، میں نے اپنی جان کو صرت خطرے میں ڈال کر بردی مشکل کے ساتھ اس لڑ کے کوزندہ نکالا ، اس سے بردھ کرنیکی اور قربانی کی اور کیا مثال ہوسکتی ہے۔ بوڑھےنے بنس کرکہا کہ بمدردی اور انسانبیت کابیا بیک معمولی فعل ہے اور اگر تيسر عبينے نے اس سے بہتر کوئی کارنامہ نیکی نہ دکھلایا توبیہ جواہرتم کودے دیا جائے گا۔ چندروز کے بعد تیسرالر کاباب کی خدمت میں حاضرا ہوا، اس نے بخلاف دونوں بھائیوں کے جواہرتو طلب نہ کیا ،البنة اپنی کارگز اری یوں بیان کی کہ میراایک جانی دشمن نشہ شراب سے مخود پہاڑ کے ایک غار کے منہ پراس طریقے سے بہوش پڑا تھا کہ إدھراُدھر ذرای حرکت کرنے پروہ اس قدر بلندی سے گر کر ضرور مرجاتا، باوجودا پنادیمن جانی جانے کے میں نے اس کوا تھایا اور اپنے منہ کومیں نے کپڑے سے ڈھانپ لیا، تا کہ اگروہ جاگ جائے تومیری صورت بہیان کرشرمندہ نہ ہو،اوررات کی تاریکی میں اپنی پشت پراٹھا کراس کے گھرچھوڑ آیا۔ بوڑھےنے بلا تامل وہ جواہراس کے حوالے کیا اور کہا کہ درحقیقت تیری فیکی قابل صد ہزارستائش اور حقیقی نیکی ہے اور اس جواہر کا تیرے سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہوسکتا۔ نتیجہ بیر کہ نیکی وہی ہے جو دشمنوں اور بڑے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ (بحواله خلاصه حكايات الصالحين)

### تین چیزول کی بشارت

ایک حدیث شریف میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہا نسان دو
کام کرے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزوں کی بشارت ہے اوروہ کام یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے تقوٰ ی وورع اختیار کرے۔

سنتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کا معاملہ کرے جوبید و کام کرے گااس

ا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا حیات دراز کرے گا۔ ۲ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں فرادانی کرے گا بھی اس کے ہاں غربت ہیں آئے گی۔

س بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گاعزت کی موت دےگا۔ (بحوالة فيرابن كثير)

### تین کلمات اہلِ خیر کے

عون بن عبدالله رحمة الله عليه فرمات بين كهابلِ خير حضرات ايك دوسرے كى طرف تين كلمات لكھ كر بھيجا كرتے۔

- ا. جوآخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی ونیا کی کفالت فرماتے ہیں۔
- ٢. جواية باطن كى اصلاح كرتا ہے الله تعالى اس كے ظاہر كودرست فرما دية
- ۳. جواینا معامله الله تعالی سے درست کر لیتا ہے الله تعالی لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست فرمادیتے ہیں۔ (بحوالہ جواہرات علیه)

## تین آنکھول کے سواقیامت کے دن ہرآئکھروتی ہوگی

آنخضرت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تین آنکھوں کے سوا ہرآنکھروتی ہو گی۔اوروہ یہ ہیں ایک وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے۔ دوسری وہ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے۔ دوسری وہ جواللہ تعالیٰ کے حرام مقامات سے بچتی رہی ہواور تیسری وہ آنکھ جس نے فی سبیل اللہ پہرہ دیا اور جاگتی رہی۔

حفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضور ﷺ کا بیار شادفقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن چارآ تکھوں کے علاوہ سب آ تکھیں روئیں گی۔ اله ایک وه آنکه جوالله کی راه میں کام آگئی۔ الله دوسری وه جوالله کے خوف سے بہنے گی۔ الله تنیسری وه جوالله کے خوف سے جاگتی رہی۔

مر چوشی وه آنکوجس نے مسلمانوں کے شکر کی حفاظت میں پہرہ دیا۔

(بحواله فضائل جهادص ٩٩)

تیں شم کے غازی

سمیتے ہیں کہ عاذی تین شم کے ہیں ایک وہ جو بجاہدین کے جانوروں کی دیکھ بھال میں موستے ہیں دوسرے وہ جو خود بجاہدین کے خادم ہوتے ہیں تیسرے وہ جو تن و تنال میں معلوق ہوتے ہیں۔ اور بیسب اجر میں برابر ہیں البتة ان میں سے افضل وہ ہیں جو میں اور اور موقع بنے تو لڑائی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ میں جو خادم ہوتے ہیں اور اور موقع برلڑائی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ میں جو خادم ہوتے ہیں اور موقع برلڑائی میں بھی شریک ہوجاتے ہیں۔ وہ میں جو خادم ہوتے ہیں اور موقع برلڑائی میں بھی شریک ہوجاتے ہیں۔

تان خصلتیں مجاہدین کی

حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کو تین تصلتیں عطا فرمائی ہیں۔

ا جو جبيد موجائے اسے حيات اور رزق ملا ہے۔

٢. جوغلبه بإلےاسے اج عظیم ملتاہے۔

س. جوبعدتک زنده رہتا ہے اسے بہترین رزق عطا ہوتا ہے۔ (بحوالہ فضائل جہاد)

تین اعز از اس امت کواللہ تعالیٰ نے انبیاء والے عطافر مائے ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تین اعز از

انبياء والےعطافر مائے ہيں۔

ا. ایک بیک الله تعالی نے ہرنی کواپی امت پر کواہ بنایا مگراس امت کوتمام لوگوں پر کواہ بنایا۔

۲. نیزرسولوں کوارشادفر مایا: پایهاالرمسل کلوا من الطیبات و اعملوا
 صالحا.

"اسدرسولول کی جماعت پاکیزه چیزین کھا دُاورا عمالِ صالح کرو۔" ایبا بی اس امت کو بھی ارشا دفر مایا: کلوا من الطیبات مارز قنکم. (۱۷۲۲) "بهاری دی موئی پاکیزه چیزول میں سے کھاؤ۔"

۳. ارشادفر مایا که برنی کوایک خصوصی دعا حاصل ہے۔ایسے بی اس امت کوفر مایا: ادعونی استجب لکم.

"متم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔"

بعض حفرات کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو پانچے اعزاز بخشے ہیں۔ ایک بید کہ انہیں ضعیف پیدا فرمایا تا کہ تکبر نہ کریں۔ دوسرے بیکہ جسامت میں چھوٹے بنایا کہ کھانے پینے اور لباس کا بوجھ زیادہ نہ ہو۔ تیسرے بیکہ ان کی عمریں چھوٹی بنا کیس تا کہ گناہ کم رہیں۔ چوشے بیکہ انہیں فقراء بنایا کہ آخرت کا حساب ہلکارہے۔ پانچویں بیکہ سب کے رہیں۔ چوشے بیکہ آخرت کا حساب ہلکارہے۔ پانچویں بیکہ سب کے خری امت بنایا کہ قبر میں رہنے کی مدت کم ہو۔

کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بیقول منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد اللہ کی امت کوچا راعز از ایسے دیئے ہیں جو مجھے بھی نہیں ملے۔ ایک بید کہ میری تو بہ مکہ مرمہ میں قبول ہوئی ہے۔ دوسر سے بید کہ میں لباس پہنے میں قبول ہوئی ہے۔ دوسر سے بید کہ میں لباس پہنے ہوئے تھا خطا ہوئی تو نگا ہوگیا لباس اُر گیا اور بیامت نظے ہوکر بھی گناہ کریں تو اللہ تعالی انہیں پردہ دیتے ہیں۔ تیسر میں ہے کہ ایس کہ ایس کہ ایس کا ایس ایس کے ایس کی اور اس

امت میں گناہ کے باوجود میاں ہوی کوجدانہیں کیا جاتا۔ چوتے یہ کہ ہیں جنت میں تھا خطا اولی تو لکانا پڑا اور بیلوگ جنت سے باہر ہوتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اور تو بہ کرکے جنت ملل چلے جاتے ہیں۔ ملل چلے جاتے ہیں۔

### تثين دن سے زيادہ قطع تعلقي نه كرو

حفرت ابوابوب رضی الله عنه حضور اقدی الله کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کواپی مسلمان کواپ مسلمان کواپ مسلمان کواپ مسلمان کواپ مسلمان کواپ مسلمان کواپ کا اُدھر کواور ان میں سے بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ہے بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ہے بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ہیں کہا کہ سے بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ہیں کہا کرے۔

حفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بیر حدیث قال کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع العلق مت کروا گراییا کرنا تا گزیر ہی ہوتو تین دن سے زیادہ شہواور جومسلمان اس قطع تعلق کی حالت میں مرجا کیں ہے وہ جنت میں استھے نہیں ہوں گے۔ (بحوالہ احیاء العلوم ۲۲)

### تتين مُقِر چيزيں

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لئے تین چیزوں سے عصرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لئے تین چیزوں سے علام کر پچھ مضرنہیں۔ درہم و دینار کی محبت، ریاست و سرداری کی محبت اور محکام کے دروازوں کا طواف جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بغیر بھی بسراوقات رکھی ہے۔

(بحواله احياء العلوم ج٢)

### تین جلیل القدر صحابہ دیکول کرنے کی تاریخی سازش

واقعہ نہروان کے بعد تین خارجی عبدالرحلٰ بن ملجم حمیری ، برک بن عبداللہ اور عمروبن برک بن عبداللہ اور عمروبن بر مسلم کی خانہ جنگی اور بدتھی کاذکرکر کے اور عمر انہوں نے مقتولین نہروان کی یا دعیں آنو بہائے اور کہنے اور کہنے

کے کہ اپنے بھائیوں کی موت کے بعد زندگی میں ہمارے لئے پھے لطف نہیں رہا۔ بہتر بیہ ہے کہ ہم علی معاویہ اور عمر و بن عاص کو تھکانے لگاویں تا کہ ایک طرف عالم اسلام اس خون خرابے سے نجات پائے اور دوسری طرف ہم اپنے بھائیوں کا انتقام لے لیس۔ آخر طے یہ پایا کہ عبد الرحمٰن حضرت علی مقطرت معاویہ مقاویہ مقاویہ علی و بن عاص مقطہ کو میں کہ و بن کی میں میں کہ و بن کا میں میں کہ و بن کا میں کہ در میں میں کہ و بن کا میں کہ و بن کہ در میں کہ و بن کا میں کہ و بن میں کہ و بن میں کہ و بن کے اس میں کہ و بن میں کہ و بن میں کہ و بن میں کہ و بن کہ و بن میں کہ و بن کا کو بن کہ و بن میں کہ

شہید کرے۔ کارمضان مہم کوفہ آیا اور یہاں خام کوانجام دینے کے لئے تجویز ہوئی۔
حسب قرار دادا بن مجم کوفہ آیا اور یہاں خاندان بنی رباب سے جوخار جی عقیدہ رکھتا تھا تعلقات پیدا کئے۔ اس خاندان میں ایک حسین وجمیل عورت تھی جس کا نام قطام تھا۔
مہم مہم اس کا گرویدہ ہوگیا اور شادی کا پیغام دیا۔ قطام نے کہا کہ مجھے تمہار اپیغام منظور ہے،

مرمبروه موكاجوين تجويز كرول ابن تجم في كهاتم كيامبر تجويز كرتى مو؟ قطام في جواب

دیا۔ تین ہزار درہم ، ایک غلام ، ایک بائدی ، اور حضرت علی کاسر۔ ابن ملجم نے کہا ، مجھے بسر حیثے من ا

وچیم منظور ہے۔ علی کے سرکیلئے بی تو میں کوفہ آیا ہوں۔ غرض ابن سلیم اور قطام کی شادی ہوگئی اور دونوں مل کراس مقصد کی تحیل کی تدبیریں کرنے گئے۔ ابن سلیم اور قطام بی کی کوششوں

سے شبیب بن نجدہ حروری اور دردان دوادر خارجی بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔

کارمضان دی ہے جعدی رات کو تینوں جامع کوفہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ فجر کے وقت حضرت علی ہے ممجد میں داخل ہوئے اور حسب معمول سونے والوں کو نماز کے لئے جگانا شروع کیا۔ هیب کمین گاہ سے لکلا اور حضرت علی ہے پرتلوار کاوار کیا۔ آپ محراب میں گر پڑے۔ اب ابن مجم آ کے بڑھا اور حضرت امیر کے سرمبارک پروار کیا۔ حضرت کی داڑھی خون میں تربتر ہوگئی۔ آپ نے پکار کر کہا میرے قاتل کو پکڑو۔ دردان اور هیب دونوں ماگ نکلے۔ کین ابن مجم پکڑلیا گیا۔

حفرت علی اس کے مکان پرلایا گیا اور ابن مجم کوآپ کے سامنے پیش کیا گیا۔آپ نے فرمایا:

"اگریس مرگیا تواس مخص کوتل کردینا اور زنده ربا تو جوسزا مناسب مجمول گادے

دول گا۔"

جب امید حیات منقطع ہوگی تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کوبلایا اورانہیں تقویٰ جس عمل اور خدمت دین کی وصیت فرمائی کسی نے پوچھا۔''یا حضرت آپ کے بعد ہم حضرت حسن منظا کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔'' آپ نے جواب دیا۔''نہ میں تہہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ جبیرا مناسب مجھوکرتا۔''

آخر کارای دن رات کوآسان رسالت کامیستاره درخشنده غروب بهوگیا-رحلت کے وقت رہے ہے۔ وقت رہے ایت کریمہ وروز بان تھی۔

"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره"
د وخص ذره برابريكي كركاس كى جزابات كااور جوخص ذره برابر بدى كركا

اس كاسزالانيكا-"

آپ کی عمر ۲۳ سال ہوئی اور تقریباً چارسال نو مہینے مندخلافت پر شمکن رہے۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت امام حسن اللہ نے پڑھائی اور ابن کثیر کی مرجع روایت کے مطابق دارالخلافہ کوفہ کے اندرونی حصے میں فن کیا گیا۔

حضرت امیر کے وصال کے بعد حضرت حسن ﷺ نے ابن مجم کو بلایا۔ ابن مجم نے
کہا کہ میں علی کی طرح معاویہ کے آل کا بھی عہد کر چکا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں
اس فرض کو بھی ادا کرلوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہاتو ضرور حاضر خدمت
ہوجاؤں گا۔ حضرت حسن ﷺ نے ابن مجم کی اس درخواست کوردکر دیا اور عبداللہ بن جعفر
کوآل کا تھم دیا۔

ابن کم کواپے عقیدہ باطلی پراس قدریقین تھا کہ وہ قت کو وقت سورہ اقراکی اوت کررہاتھااور کہتا تھا کہ میں اس وقت اپی زبان کوذکر اللہ سے غافل نہیں کرنا چاہتا۔
ابن کم کادوسرا ساتھی برک بن عبداللہ دمشق پہنچا اور اس نے بھی اسی دن ،اسی وقت ابن کم کادوسرا ساتھی برک بن عبداللہ دمشق پہنچا اور اس نے بھی اسی دن ،اسی وقت حضرت معاویہ خاص کہ دوہ نماز فجر سے فارغ ہوکر مسجد سے نکل رہے تھے حملہ کیا۔

حضرت معاویہ عظی کے معمولی زخم آیا جوجلدا چھا ہو گیا۔ برک گرفقار ہوااور قبل کردیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت معاویہ عظی نے اپنے لئے مجد میں مقصورہ بنوالیا اور ایک محافظ دستہ مقرر کیا جونماز کے وقت ان کی حفاظت کرتا تھا۔

ابن ملجم کا تیسراسائقی عمر و بن بکر مصر پنچا دراس نے بھی وقت معینه پراپنا عبد پورا کرنے کی کوشش کی حسن اتفاق سے اس روز عمر و بن عاص دی ہے بیاری کی دجہ سے مجد نه آسکے اوران کی بجائے خارجہ بن الی حبیبہ نے امامت کی عمر و بن بکر نے خارجہ کو ابن حبیبہ نے امامت کی عمر و بن بکر نے خارجہ کو عمر و بن بکر محمد کر مملہ کیا اورانہیں قبل کردیا عمر و بن بکر بھی گرفتار ہواور قبل کردیا گیا۔

(تاریخ لمدیاس۲۹۵\_۲۹۵)

تین چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں

نی اکرم کی کافرمان ہے کہ تین چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں۔ ا. بیاری کو چھپانا۔ ۲. صدقہ کو چھپانا۔ ۳. اور مصیبت کو چھپانا۔

حنور السلمان فاری رمنی الله عنه کی بیار پری کے لئے تشریف لے مجے اور ارشاد

فرمایا تیرے بستر میں تیرے لئے تین با تیں ہیں۔

۳. ياروبتلاآ دى كى دعا قبول بوتى ہے۔ للذاجس قدر بوسكے دعا كيس ما نكاكر۔

(بحواله چیده چیدهازعلمی باتیں)

# تین چیزیں نمازی کوملتی ہیں

ا. قدمول سے آسان تک فرشتے اس کھر لیتے ہیں۔

۲. آسال سے سرکی چوٹی تک خیروبرکت اس پر برستی ہے۔

۳. ایک فرشته واز لگاتا ہے کہ اگریہ نمازی جان لے کہ س کے ساتھ محجو گفتگو ہے تو ایک میں ایس کے ساتھ محجو گفتگو ہے تو ایک کا سالے کو ختم نہ کرے۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از علی باتیں)

تین حالتیں مبح کرنے کی

کہتے ہیں کہ اوک تین حالتوں میں مع کرتے ہیں۔

- ا. كي لوك طلب مال ميل ـ
- ٢. کچهلوک کناه کی طلب میں۔
- س. کی اوک می طریق کی طلب میں۔

طلب مال میں منے کرنے والے اس مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتے جومقدار اللہ تعالی نے ان کے لئے مقرر فرمادی ہے، کو مال کتنا ہی جمع کرلیں۔ مناہ کی طلب میں منح کر نیوالا ذلت اور رسوائی کا منہ و یکھا ہے۔ منح طریق کے متلاشی کو اللہ تعالی رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور ہدایت بھی۔

بعض عما کا قول ہے کہ ہرمنے کرنے والے کو دوبا تیں لازم ہیں۔امن اورخوف،
امن قویہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے رزق کی جو کذالت قبول فرمائی ہے اس پراطمینان ہو۔
اور اللہ تعالی کے احکام کے معاملہ میں خوف اور ڈرر کھے تا کہ ان کو اچھی طرح سے اوا کر
سکے بندہ جب بیددوکام کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے دو چیز ول سے نواز تے ہیں۔ اپ و یے
موئے پراسے قناعت عطافر ماتے ہیں اورا طاعت خداو تدی میں لذت محسوں ہوتی ہے۔
موئے پراسے قناعت عطافر ماتے ہیں اورا طاعت خداو تدی میں لذت محسوں ہوتی ہے۔
(بحوالہ چیدہ چیدہ ازسر الاولیاء)

تين چيزول كادهيان مت كرو

مسى دانا كا قول بى كەتىن چىز دى كادھيان مت كياكرو-١. اينے نقر كاكراس سے فم وافكار بردھيس كے اور حرص زيادہ پيدا ہوگا۔ ۲. ایخ ظالم کےظلم کا خیال مت کیا کرکہاس سے دل بخت ہوگا، کیننزیادہ ہوگا اور غصر برجے گا۔

۳. ونیایس تا دیرر بنے کی ندموجا کر کہ اس سے مال جمع کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور عمر ضائع کر بیٹھے گا اور عمل میں مستی پیدا ہوگی۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ از علی باتیں)

تین چیزیں دھوکہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہیں

کہتے ہیں کدرموکہ میں بتلا ہونے کی علامت تین چیزوں میں ہے۔ اتنامال جمع کر لے جمعے وڑکر مرے گا۔ گناہوں کی کثرت جواسے ہلاک کردے گی۔ ایسے اعمال کوچھوڑ بیٹھنا جونجات کا ذریعہ ہیں۔
(بحوالہ بخزن اخلاق)

تين چيزين توجدالى الله كى علامت بيب

توجہ الی اللہ کی علامت بھی تین چزیں ہیں۔ایک دل میں فکر وسوچ رکھے۔ وسری زبان ذکر کے لئے وقف ہوا ورتیسری بدن خدمت کے لئے وقف ہو۔

(بحواله چیده چیده ازعلمی باتیس)

تین علامتیں خود فریبی کی

کہتے ہیں کہ فریب خوردہ آ دمی کی تنین علامتیں ہیں۔اول بیر کہ جہوتوں کی طرف جلد بازی کرتا ہو اور مخور کھانے کی پرواہ نہ کرے، دوسری بیر کہ تو بہ کو کبی لمبی امیدواں کے سہارے ٹالٹارہے،سوم بیر کی کم اینے بی اجرآ خرت کا امیدوار بنارہے۔ (حوالہ با)

تین چیزوں کا دعویٰ نین چیزوں کے بغیر

کسی دانا کامقولہ ہے کہ جو محض تین چیز وں کا دعویٰ تین چیز وں کے بغیر کرنا ہے تو یقین جانو کہ شیطان اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔

ا. جو مخص ذکراللہ کی حلاوت کا دعویٰ کرتا ہےاور مُتِ دنیا بھی رکھتا ہے۔

۲. جو محض اپناس کونا راض کے بغیر اپنا خالت کوراضی کرنے کا مدی ہے۔
 ۳. جو محض لوگوں کی تعریف وثنا بھی جا ہتا ہے اور پھر اخلاص کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔
 ۲. جو محض لوگوں کی تعریف وثنا بھی جا ہتا ہے اور پھر اخلاص کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔
 ۲. کوالہ چیدہ چیدہ از خطبات عیم الاسلام جسم)

تین اسباب الله تعالی کی ناراضگی کے

کیتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے پر تین وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بیک اللہ تعالی کے حکام میں کوتا ہی کرے، دوسرے بیک اللہ تعالی کی تقلیم پرداضی نہ ہواور تیسری بیک کسی چیز کی طلب میں ناکام ہوکر اللہ تعالی پر ناراض ہونے گئے۔

(بحوالہ چیدہ چیدہ ان خطبات عیم الاسلام جسم)

تنين عقمند

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ:

دنیا میں تین انسان آ دمیوں کو پہنچا نے میں بڑے ماہر ثابت ہوئے ہیں۔

۱. عزیز مصر جس نے (حضرت یوسف علیہ السلام) کے کمالات کواپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ مایت دی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی بودوباش کا چھا انظام کرے۔

علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبز ادی جس نے (حضرت موی علیہ السلام) کے بارے میں اپنے والدے کہا آبا جان! ان کو ملازم رکھ لیجے ،اس لئے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو تو ی بھی ہوا ورا مانتدار بھی ہو۔

س. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہیں جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوخلافت کے لئے منتخب فر مایا۔ (تغییرابن کثیر جلد نبر ۲۵۳ ص۳۷)

> تین چیزیں ایمان کی علامت ہیں تین چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔

ا. منگدی میں سخاوت کرنا۔

٢. سلام كويميلانار

(بحواله چیده چیده ازعلمی باتیں)

٣. ايخ خلاف فيمله كرنار

تين چيزول مين تاخير نه کيا کرو

ا. نمازیس، ۲. جنازه پس اور ۳. بیوه کی شادی پس

تين چزيں ہٽي نہيں

٣. غلام كوآ زادكرنا\_

7. 35

ا. طلاق

سینین چیزیں جس میں یا کی محمی اللہ تعالی اس کے تمام کناہ معاف فرما کیں ہے۔

ا. جس فے شرک نہ کیا ہو۔ ۲. جس نے سراورساح سے کنارہ شی کی ہو۔

س. جس نے این بھائی سے ول میں کینندر کھا ہو۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ ازعلی باتیں)

تين صفات اليي بين جوموصوف كويتاه كرديتي بين

۱. بناوت ۳. فریب سو. پیان کلی\_

بيتن خصلتيل جس مي بحي بول كي وه منافق ہے،خواه يا بندصوم وصلوة مواور جي و

عمره کے فرائض ادا کرچکا ہواورائے آپ کومسلمان کہتا ہو۔

ا. جب بات كرے قوجموني كرے۔

۲. جووعده كرية خلاف ورزى كري\_

٣. امانت میں خیانت کرے۔

تین کام کی باتیں

(۱) ..... ہالینڈ کے ایک مشہور اور کا میاب ترین ڈاکٹر برمن بور ہیو کی وفات کے بعد اس كسامان كاجائزه ليامياتواس ميس ايك كتاب برآ مرموتي جس كانام قاد وطبي دنيا کا واحد اور بیش قیمت راز"اس کتاب کی نیلای ہوئی اور ایک آدی نے دی بزار ڈالر میں اس کتاب کوخرید لیا۔ بھی کا بی خیال تھا کہ کتاب میں ڈاکٹر نے کسی جرت انگیز رازیا نسخ کا انکشاف کیا ہوگا۔ محرجب کتاب کی مہر تو ڈی گئی اور بیدد کھے کرخرید نے والے کو تعجب کی انہا ندرہی کہ کتاب کے نتا تو ہے صفح بالکل کورے مقصرف اندرونی سرورتی پرڈاکٹر کے ہاتھ سے بی نقرہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے سرکو شخت اور پاؤں کوگرم رکھو۔ جہیں بھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بڑے گیا۔

(۲) .....ایک و فعد کا ذکر ہے کہ ایک فقیر دریا کے کنارے وضوفر مار ہے تھے۔ انہوں نے ایک کیڑے کو دریا ہیں ڈو ہے ہوئے ویکھا تواسے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا، فقیر نے جو نہی کیڑے کو پکڑا تو اس نے ڈیک ماردیا اور دوبارہ پانی ہیں گر گیا، فقیر کو پھراس پر ترس آیا اس نے پھر کیڑے کو باہر نکالنا چاہا دوسری مرتبہ پھر کیڑے نے ڈیک ماردیا۔ ای طرح باربار کی نے پھر کیڑے کو باہر نکالنا چاہا دوسری مرتبہ پھر کیڑے نے ڈیک ماردیا۔ ای طرح باربار اسے پانی سے نکالنا رہا۔ کسی نے دیکھ کر فقیر سے کہاتم ہر بارکیڑے کو پانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہووہ ہر بارتہ ہیں ڈیک مارتا ہے اسے ڈو بے بارکیڑے کو پانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہووہ ہر بارتہ ہیں ڈیک مارتا ہے اسے ڈو ب

اگر کیڑا اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی نیک عادت کیوں چھوڑ دوں۔ (۳) .....حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کسی نے پوچھاعلم کیا ہے؟

آپرضی الله عندنے فرمایاعلم بیہ:

- ا. اگركوئى تم برظلم كرية تم اسے معاف كردو۔
- ٢. اگر كوئى تعلقات تو ژد ئے تم اس سے جوڑو۔
- ۳. اگرکوئی شہیں محروم کردی تو تم اسے نواز دو۔
  - م. طافت انقام موتوعفوو درگزرے کام لو۔
- خطا کارسا منے موجود ہوتو سوچو کہ اس کی خطابری ہے یا تہا را رحم۔

۲. غصی میں الی بات نه کروکه بعد میں اس پر ندامت ہو۔ (بحوالہ تا تصحیل میں ۱۰۰۰) تین دوست

ایک مرتب حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ ایک فخص کے تین دوست تھے۔وہ مرنے لگا تو ایک دوست کو بلا کر پوچھا کہ اس مشکل وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟اس نے کہا: میں عمر بحر آپ کی خدمت کرتار ہالیکن اب بالکل بے بس ہوں اور موت کو کی طرح مہیں ردک سکتا۔ پھر دوسرے دوست کو بلایا۔وہ کہنے لگا میں اس مشکل وقت میں صرف اتنا میں کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کو نہلاؤں نیا گفن پہناؤں خوشبو میں بساؤں جناز ہا تھا وک کی عمدہ جگہ قبر کھد واؤں اور دفتا نے کے بعد قبر پر پھول چڑھا کروا پس آ جاؤں اس کے وک کی عمدہ جگہ قبر کھد واؤں اور دفتا نے کے بعد قبر پر پھول چڑھا کروا پس آ جاؤں اس کے بعد تیسرے کو بلایا۔وہ کہنے لگا: آپ فکر نہ کریں ، میں موت کے بعد بھی آپ کا ساتھ دوں گا ۔ قبر میں آپ کے ہمراہ جاؤں گا اور جب آپ قیا مت کے دن قبر سے لگلیں مے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔

بہلے دوست کا نام مال، دوسرے دوست کا نام عیال اور تیسرے کا اعمال ہے۔ (بحوالہ فکر آخرت ص۸۰)

تین چیزیں نجات و سے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی چیزیں ہیں، چھچا اور کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوثی اور ناراضکی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، محتاجی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ بیں، خواہش کے پیچھے چلنا، حرص کی پیروی، آدی کا اپنے آپ کواونچا سجھنا۔ اور سے آخری چیزسب سے نیادہ سے خواہش کے پیچھے چلنا، حرص کی پیروی، آدی کا اپنے آپ کواونچا سجھنا۔ اور سے آخری چیزسب سے نیادہ سے خواہش کے پیچھے جانا، حرص کی پیروی، آدی کا اپنے آپ کواونچا سجھنا۔ اور سے آخری چیزسب سے نیادہ سے خواہش کے سے دیادہ سے خواہش کے پیچھے جانا، حرص کی پیروی، آدی کا اپنے آپ کواونچا سی سے نیادہ سے خواہش کے سے دیادہ سے نیادہ سے خواہش کے سے دیادہ سے نیادہ سے خواہش کی جوزسب سے نیادہ سے خواہش کے سے دیادہ سے نیادہ سے خواہش کے سے دیادہ سے نیادہ سے نوائن سے نیادہ سے نی

چه چیزیں جواس مدیث میں بتائی گئی ہیں، یہ دراصل ایمان کی پیچان ہیں۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی گہری معرفت حاصل ہوجائے اس کا حال یہ ہوجائے گا کہ اس کو ہروفت میصوس ہوگا کہ خدااسے دیکھر ہاہے۔

ایسے آدمی کے لئے کھلی اور چھی دونوں حالتیں ہرابر ہوجاتی ہیں۔وہ خوش ہو جب بھی ایک حد کے اندر رہتا ہے اور ناخوش ہوتب بھی اس کی زبان پرخوف خدا کی لگام لگی رہتی ہے۔ عتابی اور دولت مندی دونوں اس کیلئے کیساں ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ خدا کی نسبت سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

ایسے آدی کے اوپر یہ یقین مجما جاتا ہے کہ آخر کارا سے خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ است میں ایس سے یہ آزادی چھین لیا سک خدا سے سے کوئی چیونی کی بندگی میں بتلا ہو۔ اپنے آپ کو اونچا بھی اس سے کوئی چیونی کی بندگی میں بتلا ہو۔ اپنے آپ کو اونچا بھی اس کے خریس ہو۔ خدا کو پانا دراصل اس حقیقت کو پانا کہ خدا سب سے برائے ۔ جو خص خدا کو سب سے برے کی حیثیت سے پالے اس کے اندرا پی برائی کا حساس کہاں باتی رہے گا۔

(جوالہ ماس کہاں باتی رہے گا۔

(جوالہ ماس تھون میں ۱۱)

### تین دورانسانی زندگی کے

انسانی زندگی کے ندکورہ ان تمام ادوار میں تین دور قابل ذکر ہیں۔ بچین جوانی اور بردھایا۔

دور اول بچین .... انسانی زندگی کا بیددورایک معصوم دور بهوتا ہے خداوند قد وس نے نظام بی ایسابنایا ہے کہ جب انسان جنم لیتا ہے تو دوباز واس کوتھا منے کے لئے بے تاب بوتے ہیں۔ ماس کی متااس کی خوراک پوراکرنے کے لئے اس کے منہ میں خون جگر نچوڑ نے کو بہ دفت تیار جگر نچوڑ نے کو بہ دوتت تیار اور مستعدر ہے ہیں ملاوہ ازیں گئی اور پیار کرنے والی نگاہیں اور کتنے اٹھانے والے اور مستعدر ہے ہیں ملاوہ ازیں گئی اور پیار کرنے والی نگاہیں اور کتنے اٹھانے والے

ہاتھ اور کتنی لوریاں دینے والے باز واس کے لئے موجود ہوتے ہیں وہ مسکراتا ہے تو اس کے رونے سے کی مسکراہٹ سے کتنی جا ندار مسکراہٹیں جنم لیتی ہیں، وہ روتا ہے تو اس کے رونے سے کتنے ہی دل بے قرار ہوجاتے ہیں پھرا نہی لوریوں، چاہتوں اور پیار و مجت کی دنیا میں پروان چڑھتے ہوئے وہ لڑکین کی عمر کو بہنچ جاتا ہے۔ پچپن سے لڑ ہنگ کی اس عرمیں انسان اپنے اچھے بھلے کی تمیز نہیں کر پاتا اس کا زیادہ وقت کھیل کود میں صرف ہوتا ہے کھیل سے زیادہ اسے اور کوئی شئی عزیز نہیں ہوتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اچھی اور بری تربیت کا زمانہ یہی ہوتا ہے اس دور میں انسان کی عادات بنتی بھی ہیں اور بر ٹی تربیت کا زمانہ یہی ہوتا ہے اس دور میں انسان کی عادات بنتی بھی ہیں اور برٹی تی بھی ہیں اور برٹی تربیت کا زمانہ یہی ہوتا ہے اسی دور میں انسان کی عادات بنتی بھی ہیں اور برٹی تربیت کا زمانہ یہی ہوتا ہے اسی دور میں انسان کی عادات بنتی بھی ہیں اور برٹی تربیت کا زمانہ یہی ہوتا ہے اسی دور میں انسان کی عادات بنتی بھی ہیں۔

اس بجین کے دور میں برا مؤثر اور جاندار کردار بے کے والدین کو اوا کرنا ہوتا ہے۔ بین کی نشونما سے لے کرابتدائی تعلیم تک کی محرانی ویکہانی پراسلام نے ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کیونکہ زندگی کے اس دور میں بیچے کا ماوی و طجا، مرجع ومرکز، راحت و آرام، د کھسکھ، تکلیف و دردسب ہی کچھ الغرض کل کا نات ماں باپ ہی ہوتے ہیں علامها قبال نے انسانی زندگی کے ای دور سے متعلق کہا تھا کہ۔۔ نو زمین و آمال مرب آغوش مادر اک جہاں میرے تھی ہر اک جنبش نثان لطف جال میرے حرف ہے مطلب تھی خود میری زباں دوسرااوراجمترین دورجوانی ....انانی زندگی کاسب سے اہم ترین دورجوانی كادور موتا باس دوريس انسان كاندرنشاط وچستى اورطاقت وقوت كالك لاوايك رہا ہوتا ہے۔ایک خطرناک جمدی طاقت اسے کھ کر گزرنے پر مجبور کردہی ہوتی ہے اس دوران نفسانی خواہشات انسان کو بہکانے میں اہم کردارادا کرتی ہیں۔مشہور مقولہ

ہے کہ 'جوانی ہے متانی' جوانی آتی ہے تواپی ساتھ خواہشات اور نی نی امکوں کے جذبات اور آرزوؤں کے ہزاروں طوفان لاتی ہے۔ اس وقت زعد کی ساری خرمستیاں بام عروج پر ہوتی ہیں۔

بقول ایک دانا کے جوانی کے سیلاب کا ایک تھیٹر اعتل وخرد کی ناؤ کو کلوے کلوے

كردين كى طاقت ركھتا ہے۔

ما لڑکین قبر اب آیا شاب سے قیامت پر قیامت اور ہے

ال دور میں انسان کو ایک ایک قدم چونک پھونک کرر کھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان اپنی آنے والی زندگی کارخ متعین کرتا ہے اگر محبت صالح میسر آجائے تو اس کارخ خیر و بھلائی کی طرف ہوجاتا ہے اور وہ تی کے زینوں کوعبور کرتا ہوا منزل مقصود کی جانب رواں دواں رہتا ہے اور اعتدال مزاجی، متانت وسجیدگی، امانت وصدافت، دوستان الہی کے ساتھ زم خوئی، حسن تربیت اور داست گفتار اور اخلاص جسے فضائل و محاس سے آراستہ پیراستہ ہوکر ملت کی ترقی اور محاشرے کی اصلاح کے لئے مثالی کارنا مہائے سرانجام دیتا ہے۔

اوراگراس اہم ترین دور میں انسان شیطان کے دھوکے میں آگرائی جوانی اور جوانی کی طاقت کا غلط استعال شروع کردی تو اس کا رخ شروفسادادر در بل کاموں کی طرف ہوجا تا ہے اور پھر تو ہمات ورسومات، بدعات درافات، منشیات ومنگرات جیسی قباحتیں اس کے رگ و پے میں سرایت کرجاتی ہیں اور وہ اپنی جوانی کے نشے میں اپنے قبوں اپنی زندگی کو تباہ کرتار ہتا ہے۔

عقمندانسان وہ ہے جواپی جوانی کی قدر کرے اور اس کے حفاظت کر کے دین و دنیا کی فلاح کا حفد اربن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے اس اہم ترین دور کی حفاظت كرنے كى توفق عطافر مائے۔ آين

موجاتا بيقول فخصه \_

زندگی بوں تو ہمیشہ پریشان سی تھی اب تو ہمیشہ بریشان سی اللہ اب تو ہم سانس کراں بار ہوئی جاتی ہے اس دور میں زندگی کی شع فروزال کسی بھی بل بجھنے کو بے قرار و بے تاب ہوتی ہے، زندگی کا ہر سانس گزشتہ نغول کا اداس مزار معلوم ہوتا ہے اکبرالہ آبادی نے اس منزل پر آگراعلان کیا تھا کہ ۔

بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آتی ورخت اچھے کہ پھلتے ہیں نئے سرے سے جوال ہوکر صغیفی زور پر آئی ئے بے وست و پااکبر کیا بچوں سے برتر ہم کو پیری نے جوال ہوکر کیا بچوں سے برتر ہم کو پیری نے جوال ہوکر (بحوالہ مٹالی نوجوان سوکر)

تنين دن كى رويوشى

سی می میر نین مند پراگریز کی حکومت تھی اور علاء کرام آزادی کی تحریک میں شب وروز معروف عمل تھے چنانچا گریز گورنمنٹ کی جانب سے دن رات علاء کرام کی گرفتاریاں ہورہی تھی حضرت مولانا تھر قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کردیا گیا تھا۔حضرت مولانا قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ عزیز واحباب کے اصرار پر تین ون تک روپوں رہے۔ تین روز پورے ہوتے ہی ایک دم باہر نکل آئے جبکہ کی وقت بھی گرفتاری کا خطرہ تھا کین بغیر کی تر دو اور خوف کے حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ سرعام کی بغیروں چلئے پھر نے گلے لوگوں نے پھر مزید اصرار کیا کہ ابھی گرفتاری کا خطرہ نہیں ملے بندوں چلئے پھر نے گلے لوگوں نے پھر مزید اصرار کیا کہ ابھی گرفتاری کا خطرہ نہیں دن سے طلا چنانچ آپ روپوں ہی رہیں گئین جواب میں حضرت نے فرمایا کہ چونکہ تین دن سے زیادہ روپوٹی خلاف سنت عمل کرتے ہوئے میں تین دن سے زیادہ روپوٹی خلاف سنت عمل کرتے ہوئے میں تین دن سے زیادہ روپوٹی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور فیں تین ہی دونوں تک روپوٹی رہے تھے۔

(بیں بوے سلمان ص ۱۱۹)

تین اقسام ہیں نفس کی

افس اماره .....اگرنفس اکثر برائی کی طرف خوابش کرے اور اس پرشرمندہ مجلی افسی امارہ .....اگرنفس اکثر برائی کی طرف زیادہ امر کرنے والا۔ اسی نفس نہ جوتو ایسے فنس کوفس امارہ کہتے ہیں بعنی برائی کی طرف زیادہ امر کرنے والا۔ اسی نفس امارہ سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم دبی (سوده يوسف)

یشکنفس زياده برائی کی طرف تھم کرنے والا ہے گرجبکہ میرارب رحم فرماوے۔

م نفس لوامہ .....نفس لوامہ وہ فس ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے گرجھی بھارگناه

میں بھی مبتلا ہوجا تا ہے لیکن جب گناه کا احساس ہوتا ہے تو پھراپ آپ کو ملامت کرتا

ہے ہیں جب نفس اپ آپ کو طامت بھی کرنے گلے اور اپنے کیئے پر شرمندہ بھی ہونے گئے تو اس وقت یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے متعلق ارشاد ہے:

ولا اقسم بالنفس للوامه. (سوره قيامه)

اورفتم کھا تا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔

سونفس مطمنہ .....نفس مطمنہ وہ نفس ہے جوخوب خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی و نیکی کی خواہش کرتا ہے بعنی یہ نفس نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا ہوتا ہے استاللہ کی یاد میں رہتا ہے اس نفس کا تذکرہ استاللہ کی یاد میں رہتا ہے اس نفس کا تذکرہ قرآن کریم میں ان لفظوں کے ساتھ آیا:

يآيتها النفس المطمئنة. (سوره فجر)

اے اطمینان والی روح آ مے ارشاد ہے تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہتو اس سے کہتو اس سے خوش وہ تھے سے خوش۔

( بحواله معارف القرآن ج ۸ )

تین طریقے نفس پر قابو پانے کے

قرآن کریم پرغور کرنے سے نفس پرقابو حاصل کرنے کے تین طریقے سمجھ میں آتے ہیں، ایک طریقہ عام اور ایمالی ہے اور دوطریقے خاص اور تفصیلی۔ ایمالی طریقہ تو یہ کردل میں آخرت کی فکر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار پیدا کیا جائے۔ قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے: واحدا حس خاف مقام ربه و نهی النفس عن المهوی فان الجنة هی الماوی.

اور وہ مخض جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااوراس نے اپنے نفس کوہوں سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکا نہ ہوگا۔

فائده! ....ان آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نس پر قابوحاصل کرنے کا طریقہ بیہ ہے

کرانسان کے دل میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا خوف پیدا ہو۔ جانا تو ہر "
مسلمان ہے کہ جھے ایک دن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت جتنی بیٹی ہے آئی ہی کثرت کے ساتھ نگا ہوں سے او جمل رہتی ہے بفس پر قابو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس حقیقت کو دل میں اس طرح جاگزین کردیا جائے کہ کی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا تصور دل سے تمونہ اور یہ بات "مراقبہ موت" سے حاصل ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ پانچ دس من نکال کرائی موت اور موت کے بعد کے احوال کا تصور کیا کرے۔ اور ایپ روز مرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے اور ایپ روز مرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے اور ایپ روز مرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے تخضرت کے خضرت کی کا ارشاد ہے:

"اكثر و اذكرها ذم اللذات."

"لذتوں کو فتم کردیے والی چیز یعنی موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔" یہ چیز دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرے گی اوراس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے لئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانا آسان ہوجائے گا۔

(بحوالداصلاحي خطبات جس)

#### تین درجات مبرکے ہیں

(۱) تائین کامیر ..... پہلا درجہ تائین کا ہاں کا مطلب ہے کہ انسان اپناغم اور پریشانی دوسروں کو بتانا چھوڑ دیلین اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بیوی خاوند کو نہ بتائے ، مریض حکیم کو نہ بتائے بلکہ یہاں بتانا چاہیے کیونکہ یہضروریات ہیں لیکن تزکرہ احوال کے لئے بتانا بھی کسی کو بتایا بھی کسی کو حالات سنانے کی خاطر بتانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض نا دانوں کی زبان پراکٹر بھی بات رہتی ہے کہ بس جی کیا کریں جیب مصیبتوں میں مجینے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی تو ہماری سنتا ہی نہیں ، اس قتم کی گفتگو

بمیشد شکوے میں شامل ہوتی ہے ایسا کہنے والے کو یا یوں کہدرہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی مارے ساتھ اچھانہیں کیا (نعوذ بااللہ)

(۲) زاہرین کا صبر ..... دوسرا درجہ زاہدین کا ہے۔ وہ درجہ بیہے کہ انسان کواگر کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر راضی رہے۔ جب بندہ ہر حال میں راضی رہتا ہے، ایکھے حالات ہوں تو بھی راضی رہے تو وہ زاہرین کا صبر کہلاتا ہے۔

(۳) صدیقین کامبر ستیمرادرجهمدیقین کا ہوہ درجہ یہ ہے کہ جب بند ب
پرکوئی بلااورمصیبت آتی ہے تو وہ اس پرخوش ہوتا ہے کہ پروردگار بچھ سے راضی ہیں۔
کیونکہ صدیث مبارک میں آتا ہے کہ خوشیاں اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر روزانہ
کمڑی ہوتی ہیں کہ اے اللہ! ہمارے لئے کیا فیصلہ ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلاں
فلال فلا کمین اور خالفین کے پاس چلی جاؤ۔خوشیوں کوان کے ہاں بھیج ویتے ہیں۔ اس
کے بعد فاقے ، پریٹانیاں اور غم وغیرہ دہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اچھاتم
میرے پیاروں کے پاس چلی جاؤ۔ ایک اور صدیث میں یوں آیا ہے کہ جس بندے کو
اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو وہ پریٹانیوں کے لئے اس طرح تیار رہے کہ یوں
آئی گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی کے ساتھ چلا ہے۔ نیکی اور دینداری کی
زندگی ہیں یہ پریٹانیاں تو آتی ہیں لیکن سے تھوڑی سی پریٹانیاں ہیں۔ سوسال ، پچاس
سال کی زندگی میں دودن ، چارون کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے جبکہ آخرت کی ہمیشہ کیا ذندگی میں دودن ، چارون کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے جبکہ آخرت کی ہمیشہ کیا ذندگی میں دودن ، چارون کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے جبکہ آخرت کی ہمیشہ کیا ذندگی میں دودن ، چارون کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے جبکہ آخرت کی ہمیشہ کیا ذندگی میں دودن ، چارون کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے جبکہ آخرت کی ہمیشہ کیا ذندگی میں اس کا اجراور تو اب طرح گا۔

( كواله خطبات فقيرج ٥)

تین چیزیں انسان کو ہلا کت میں ڈالنے والی ہے خود پندی، تکبر بغض وصد،خود غرضی بحل ،حرص ،طمع اور بے غیرتی ،یہ سب باطنی امراض ہیں اور ہم میں ہے اکثر لوگ کی نہ کی انداز میں ان امراض میں جتلاء ہوتے
ہیں۔اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیال میں سیجھتے ہیں کہ ہمارے اندر
مثلا تکبریا حد نہیں ہے حالا نکہ وہ ہوتا ہے ، جب کہ تزکید نفس کمال درجہ تک اس وقت
نہیں پہنچ سکتا ہے ، جب تک کہ ہم ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک نہ کریں۔
خود پیندی اور حرص وطمع کے بارے میں ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ فرمان
کبھی نہیں بھولنا چا ہے آپ وقت نے فرمایا! تین چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی

- (۱)....ایی خوامش جس کا انسان تالع بن کرره جائے۔
  - (۲)....اليى رص جس كى اطاعت كى جائے۔
- (m)....خود ببندى اورىيان تينول مين زياده خطرناك ہے۔

اس طرح شرت بندی کے بارے میں آپ اللے نے فرمایا!

حفرت عبدالله ابن عمررضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کالباس پہنا ، الله تعالی اسے قیامت کے دن ذلت کالباس پہنا ہے گا۔

( بحالہ عبدالغالمان )

تین اہم اصول وقت بچانے کے

وقت کو تھیک ٹھیک استعال کرنے ،اس کو ضائع سے بچانے ،اوراس سے بھر پور فائدہ اٹھانے کے سلیلے میں وقت کے موضوع پر بحث کرنے والوں نے پچھ تدابیراوراصول مقرر کیئے ہیں ذیل میں ہم ان میں سے تین بڑے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ا ..... نظام الاوقات ..... شب دردز کے اوقات کے لئے ایک نظام الاوقات متعین کرنے ،آنے والے وقت کے لئے ایک نظام الاوقات متعین کرنے ،آنے والے وقت کے لئے ایک مخصوص عمل کا پروگرام بنانے اور زندگی کے تمام اوقات کے ایک کاموں کی ترتیب وتفکیل کے عمل کونظام الاوقات کہا جا تا ہے

، ہرانسان کے ذمے مختلف کا موں اور امور کی اوا نیکی ہوتی ہے، ان کاموں کی اوا نیکی سے عہد براہونے کی آسان ، ہل اور بہترین صورت یہی ہے کہ انسان پہلے سے ایک نظام مل تعکیل دے اور اس پر پابندی سے مل پیرا ہو۔

اوقات کابی نظام بناتے ہوئے کاموں کی تغذیم وتا خبر کی ترتیب میں وقت اور کام دونوں کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظرر کھنا جا ہے کہ کون سائمل کس وقت زیادہ بہتر طریقے سے ادا ہوسکتا ہے اور کونسا وقت کس عمل کے لئے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ جوزیادہ نشاط بطبعیت کی تازگی اور ذھن و دماغ کی توجہ کا نقاضہ کرتا ہو، اس کی اوائیگی کے لئے وقت کا انتخاب بھی ایسا ہو تا جب انسان کی طبیعت میں تازگی ونشاط ہو، مثلا میج کے وقت کا انتخاب بھی ایسا ہو تا جب انسان کی طبیعت میں تازگی ونشاط ہو، مثلا میج کے وقت انسان کی قوتوں اور مملاحیتوں کی نضایر تازگی اور عنائی جمائی ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حضوراقدی اللے نے اپنی امت کے لئے اوقات میں مرکت کی دعا فرمائی ہے امام ترفدی نے آپ وہ کا ایدار شادشا دعا فرمائی ہے۔

"اللهم بارک لامتی بکورها" اے اللہ بری امت کے لئے می کارقات میں برکت عطافر ما۔

حضوراقدی بھا ایک دن حفرت فاظمہ کے پاس منے کے اوقات میں تشریف لے گئے آپ لیٹی آ رام فر ماری تھیں ، نبی کریم بھانے آپ کو جگاتے ہوئے فر مایا ، بنی !اپ رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضررہے ،اور غفلت والوں میں سے مت بنے ، کیونکہ اللہ جل شانہ طلوع فجر اور طلوع مش کے درمیان لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔

چونکہ منے کا وقت انسان کی طبعی نشاط کا بابر کت وقت ہوتا ہے اس لئے اس میں تقرر بھی السے کام کا ہوتا جا ہے جواس نوعیت کا مقتضی ہو، اسی طرح شب وروز کے دیگر اوقات کے لئے بھی کامول کے انتخاب میں وقت اور کام دونوں کی کیفیت ، نوعیت اور فطری ماحول ومزاح کو پیش نظر رکھنا جا ہیں۔

زندگی کونظام الاوقات کے پابند بنانے سے جہاں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے

یں وہاں ایک بڑا قائدہ یہ ہے کہ جب پہلے سے ایک پروگرام طے ہوگا اورآنے والے وقت کے لئے ایک نظام عمل مقرر ہوگا تواس وقت کی آمد پرانسان کی توجہ ازخوداس کام کی اور ایوں وقت تر دواور سوچنے علی ضیاع کا شکار ہیں ہوگا۔

اوائیگی کی طرف مبذول ہوگی اور ایوں وقت تر دواور سوچنے علی ضیاع کا شکار ہیں ہوگا۔

کہاجا تا ہے وقت ایک ظالم خوز بزکی ما نشر ہے ، دانا وی ہے جواس کو پکڑ کر قابو می کرلے چونکہ اس کی چونگہ اس کی چونگہ اس کی جونی بیجھے کے بجائے آگے کی جانب ہے اس لئے اس کو قابو کرنے عیں وی چونکہ اس کی چونگہ اس نے اس کے اس کے اس نے عنوان کے تھے ہیں۔

عنوان کے تحت کھے ہیں۔

وقت ایک پیرکہن سال کی تصویر ہے، اس کے بازوؤں میں بڑی کی طرح کر گئے
ہیں گویا یہ ہوا میں اڑتا چلاجا تا ہے، ایک ہاتھ میں شیشہ اساعت ہے کہ جس سے اہل عالم
کواپنے گزرنے کا اندازہ دکھا تا جا تا ہے اور ایک میں درائتی ہے کہ لوگوں کی کشت
امید یارشتہ عمرکوکا فقاجا تا ہے یہ وقت ظالم خوز بزہے کہ جودانا ہیں! اسے پکڑ کر قابو کر لیت
ہیں لیکن اوروں کی چوٹیاں پیچے ہوتی ہیں اور اس چوٹی آگر کھی ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ
چووقت گزرگیاوہ گیاوہ قابو میں نہیں آسکا! ہاں جو پیش بین ہووہ پہلے ہی سے روک لے۔''
واس پیش بین کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے ایک نظام الاوقات ترتیب دیا جائے۔
اورزندگی کواس کایا بند بنالیا جائے۔

نظام الاوقات کادوسرابردافا کدہ یہ ہے کہ اس کے سبب ہرکام اپ مقررہ وقت میں پوری دل جمعی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ور نہ عومًا یہ ہوتا ہے کہ جب انسام کے ذمہ بہت سے کام ہوں اور ان کے لئے اوقات کا نظام مقرر نہ ہوتو ایک کام کی ادائیگی کے وقت ول دوسرے کاموں میں اٹکار ہتا ہے اور یوں انسان کی طبیعت ایک انجانی سی الجھن کا شکار رہتی ہے۔ تاریخ میں جننی ملی شخصیات گزری ہیں ، جنہوں نے عظیم تصنیفی کارنا موں کا بنیادی و کے بین ان کی پابندی نظام الا وقات ضرب المثل ہے۔ اور یہی ان کی کارنا موں کا بنیادی

زاز ہے۔

میہ جوجان ودل عطا کیئے گئے ہیں، امانت ہیں ہرامانت تفاظت کاحق رکھتی اوراس کی ادائیگی کا جائز مطالبہ کرتی ہے۔ رسول اللہ فظاکا ارشاد ہے کہ! بے شک تجھ پر تیرے رب کاحق ہے اور تیرے نفس اور اہل وعیال کاحق ہے، پس ہرحق والے کواس کاحق دیا کر۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه آرام فر مارے تھے ،ان کے صاحبزادے خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گے ابا جی ! آپ سورے ہیں اورلوگ دروازے پرآ کر کھڑے ہیں حضرت عمر بن عبدلعزیز رحمة الله علیه نے فر مایا کہ بیٹے ! میری جان میری سواری ہے ، محصا تدیشہ ہے کہ حدسے زیادہ اس پر بارڈ الوں گاتو وہ چل نہ سکے گا۔

اس کئے وفت اور زندگی سے تغیری کام لینے کے لئے جسمانی صحت کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا ایک فطری اور ضروری امرہے۔

وہ کام جوغلواور صحت کومتا ٹرکرنے والے انہاک کی حد تک ہو، پہندیدہ نہیں۔
تیزر فارچل کرراہ میں غفلت کی نیندسونے والے خرگوش سے دہی چال چلنے والا وہ کھوا
جومنزل پر پہنچ بہر حال بہتر ہے کہ دہیں دہیں چال ہی سے زندگی کی رہ گزر باسانی طے
ہوسکتی ہے۔ جنہیں تیزروی پرناز ہوتا ہے وہ عمومًا منزل پر کم ہی پہنچ پاتے ہیں۔ پانی کاوہ

قطرہ جو بمیشہ ٹیکتا ہے پھر کے سخت سینے میں بھی شادا بی کا اثر پیدا کر لیتا ہے۔ بیاس پُرشور برساتی عدی سے بہتر ہے جو چند کھوں کے ہنگا ہے کے بعد ختم ہوجائے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا!

احب الاعمال الى الله مادام وان قل.

ترجمهاللدتعالى كووهمل محبوب ہے جودائى مواكر چەمقدار ميں كم مو-

سا .....ا حتساب ..... کیا کھویا در کیا پایا؟ کتافا کدہ ہوا اور کتا نقصان ہوا؟ اس کے پر کھنے کی کوئی احتساب کاعمل ہے، چا ہے وہ انفر ادی سطح پر ہویا اجتاعی اسٹیے پر۔
وقت سے متعلق احتسابی عمل سے گزرنے کے بعد دل میں اگرزئدگی کی پچھا ہمیت ہے تو شب وروز ضائع جانے والے اوقات پرا کی حسرت پیدا ہوتی ہے اور حسرت کے دائے اکثر نشان مزل ہوتے ہیں۔ یوں کے اس سے آئندہ وقت کو ضیاع سے بچانے کے لئے ایک عملی جذبہ بیدا رہوجا تا ہے۔ یہ جوبات کہی جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ درست بھی ہے کہ ماضی پر حسرت اور مافات پر ندامت وقت کو مزید ضائع کرنا ہے بیاس وقت ہے کہ جب ماضی پر حسرت کی وہ کیفیت مستقبل میں کی ہے عزم اور جذب کا سبب نہ بے ،
اگر مافات پر ندامت تلافی کا جذب اور عملی ولولہ پیدا کرتی ہے تو بیا حساس ضیاع وقت کے زمرے میں نیس کی ہے تو بیا حساس ضیاع وقت کے زمرے میں نیس کی جذبہ تلافی مافات زمرے میں نہیں آتا اور وقت کے سلسلے میں احتساب کے اصول سے یہی جذبہ تلافی مافات زمرے میں نیس کی جذبہ تلافی مافات زمرے میں نیس کی عزم جوال پیدا کرتا مقصود ہوتا ہے۔

( بحوالہ متاع وقت وکا رہا مقصود ہوتا ہے۔ ( بحوالہ متاع وقت وکا روان علی )

#### تین درجات حسد کے

حدے تین درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں بیخواہش ہوکہ مجھے بھی الی نعت مل جائے ،اب اگراس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے و بہت اچھا ہے، ورنداس سے چھن جائے ،اور مجھے مل جائے ۔ بید حد کا پہلا درجہ ہے، حد کا دوسرا درجہ یہ ہے کے جونعت دوسر کو ملی ہوئی ہے۔۔ وہ نعت اس سے چھن جائے ،اور مجھے مل جائے ۔اس میں پہلے قدم پر بیخواہش ہے کہ مجھے مل جائے ۔ بید حد کا دوسرا درجہ مل جائے ۔ اس میں پہلے قدم پر بیخواہش ہے کہ مجھے مل جائے ۔ بید حد کا دوسرا درجہ

ہے، حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں بیخواہش ہوکہ یہ تعت اس سے کی طرح چون جائے ، اور اس نعت کی وجہ سے جو اقبیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سے وہ محروم ہوجائے۔ پھر چاہے بیلے میں نہ طے ، بید حسد کا سب سے رذیل ترین ، ذلیل ترین ، خلیل ترین ، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھ (آمین!)۔

ترین ، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھ (آمین!)۔

تين بالتيس اختيار كرو

کے بیں کہ اہر اہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک کھانے پر مدعوضے کر بیٹے گئے کہنے کے کئے فلاں فخض نہیں آیا۔ ایک کہنے لگا کہ فلاں فخض برا بھاری ہور ہا ہے۔ ابر اہیم فرمانے کے فلاں فخض نہیں آیا۔ ایک کہنے لگا کہ بیسب میرے بیٹ کی وجہ ہے کہ میں ایسے کھانے کے لئے آیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہور ہی ہے۔ اٹھ کر چلے گئے اور تین ون تک کھانا نہیں کھایا۔ کی دانا کا قول ہے کہا گرق تین باتوں سے عاجز ہے قین اور باتیں ا منیار کر۔

(١) .....اگرتو بملائي سے عاجر تو برائي سے رك جا۔

(٢)....ا كرتو نفع رسانى سے عاجز مصرت رسانى سے بازر ه

(٣).....اگرتوروزه نبین رکوسکتا تولوگون کا گوشت بھی مت کھا۔

وہب کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرتمام دنیا ابتداء سے انتہا تک پی پوری متاع کے ساتھ بھے ملے اور میں اسے اللہ کی راہ میں لگادوں تو اس کے مقابلہ میں غیبت کوچھوڑ دیتا مجھے نیا دہ مجبوب ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے ملنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلہ میں حرام کل سے نگاہ کو پست کر لیما مجھے ذیا دہ پسند ہے پھر ہے آیت پڑھی۔

آپ مسلمان مردول سے کہد بینے کوائی نگایی بی رکھیں۔(ان عیدالغالمان) تین اجز الوبدے

ایک دفعہ کی مخص نے حضرت جنید بغدادی سے توبہ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا کہ توبہ میں تین باتیں ہونی جا ہیں۔

اول ندامت، دوسرے اس بات کامعمم ارادہ کہ آئندہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں ہے، تیسرے ماضی میں کئے ہوئے گنا ہوں کے کفارے کا خیال۔ (بحوالہ کتاب النوابین میں ۸۰)

## تين فيحتين خواجه حسن بصرى رحمة الشعليدكي

ایک و فود مشہور تا بعی حضرت سعید بن جبر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ جھے کوئی تھیجت فرمائے آپ نے فرمایا تین چیز وں سے بمیشہ بچت رہوں در یہ کہ بادشا ہوں سے میل جول شرکھنا کیونکہ اسکا انجام بالعوم اچھا نہیں ہوتا بادشاہ خواہ کتنا بی شفیق اور مہر بان کیوں نہ ہواس کی آ تکھ بدلتے کچھ دیم نہیں گئی دوسری ہے کہ کنا بی شفیق اور مہر بان کیوں نہ ہواس کی آ تکھ بدلتے بچھ دیم نہیں تو ہواؤر خواہ تواسی تا محرم عورت کے ساتھ خلوص میں نہ بیٹھنا خواہ وہ را ابعد دوران بی کیوں نہ ہواور خواہ تواسی قرآن پاک کی تعلیم بی کیوں نہ دیتا ہو، تیسری ہے کہ مزآ میر (آلات موسیقی) سے پر ہیز کرنا کیوں کہ مزامیر سے دل قابو میں نہیں رہتا اورانسان لغزش کھا جاتا ہے۔

کرنا کیوں کہ مزامیر سے دل قابو میں نہیں رہتا اورانسان لغزش کھا جاتا ہے۔

(بحوالہ حکایات موزیم ویوں)

### تين علامتول سے منافق بيجانا جاتا ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمات بیل کدمنافق تین علامتول سے پہچاتا جاتا ہے، جب بات کرے جموث بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب معاہدہ کے رعی فکلی کرے ، جب معاہدہ کے رعی فکلی کرے ، حصر عند مارانی میں ارانی میں اور میں ارانی تاریک میں کرے دیا ہے ہوں کا اللہ قدا کی میں کرے دیا ہے ہوں کا اللہ قدا کی میں کرے دیا ہے ہوں کا دیا ہے ہوں کرے دیا ہوں کرے دیا ہے ہوں کرے دیا ہوں کرے دیا ہے ہوں کرے دیا ہوں کرے دیا ہے ہوں کرانے دیا ہے دیا ہے ہوں کرے دیا ہے ہیں کرے دیا ہے ہوں کرے دیا ہے ہوں کرے دیا ہے ہوں کرے دیا ہے ہے دیا ہے دیا

#### قرآن یاک میں فرمائی ہے۔

ومنهم من عهدالله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من السلسلحين فلما الهم من فضله بخلوابه وتولوا وهم معرضون الماعقبهم نفاقا في قلوبهم اللي يوم يلقونه بما اخلفواالله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون المادون المادون

"اوران میں ہے بعض آدی ایسے ہیں کہ خدا تعالی ہے جہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کواپنے فضل ہے عطا فرمائے تو ہم ضرور خیرات کریں اور البتہ ضرور نیکی کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے اپنے عہد ہے۔ پھر اس کا اثر رکھ دیا تفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ ان سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ اور اس وجہ وہ کہ وہ جھوت ہو گئے تھے۔

حضرت المام الك رحمة الله عليه فرمات بيل كه محصد بيات بينى به محصد بيات بينى به كلام اورامانت كل رحمة الله عليه سن بيني؟ فرماياصد ق كلام اورامانت كل الله عليه سن بيني؟ فرماياصد ق كلام اورامانت كل ادا يكى اور لا يعنى اور فينول كور كرسف كى وجهس - ( بحال اسلاى معلومات م ١٠٠٠)

#### تنين سوال

روض الریاصین میں ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا انسان کون ہیں؟ فرمایا علم والے ۔ سوال ہوابادشاہ کون ہیں فرمایا زاھد ۔ یعنی جولوگ دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کمینے اور تکھے کون ہیں؟ جواب دیا وہ جودین داری کو دکانداری بناتے اور دین جی کراپنا پہیٹ یالے ہیں،

تین اہم تھیجنیں حضرت عا کشر صنی اللہ عنہا کی واعظ مدینہ کو حضرت عا کشر صنی اللہ عنہا نے مدینے والوں محضرت عاکثہ صنی اللہ عنہا نے مدینے والوں www.besturdubooks.net

کے واعظ حضرت ابن الی سائب رحمۃ الله علیہ سے فرمایا تین کا موب میں میری بات مانو، ورنہ میں تم سے بخت الزائی کروں گی حضرت ابن الی سائب رحمۃ الله علیہ نے عرض کیا وہ تین کام کیا ہیں، حضرت عائشہ رضی الله عنہانے فرمایا۔

(۱) ..... بہلی بات یہ ہے کہ تم وعا میں بنکلف قافیہ بندی سے بچو ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اسلم کے صحاب اس طرح قصد انہیں کیا کرتے تھے۔

(۲) .....دوسری بات بیہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرواور زیادہ کرنا جا ہوتو وود فعہ ورنہ زیادہ تین مرتبہ کیا کرواس سے زیادہ نہ کروور نہ لوگ (الله کی) اس کتاب سے اکتاجا کیں گے۔

(س) .....تیسری بات بیہ کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہتم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کررہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کرا پنا بیان شروع کردو۔ بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دواور جب وہ تہہیں موقع دیں اور کہیں تو پھران میں بیان کرو۔ (حیاۃ الصحابہ جلد نبرہ)

تین موقعوں برجھوٹ کی مخبائش ہے

حضرت سُفیان رضی اللہ عنہ بن الی مُصنین حضور اللہ کا حدیث قال کرتے ہیں کہ جموع صرف تین موقعوں پر بولا جاسکتا ہے، ایک لڑائی میں کہ لڑائی ہے، ی دھوکہ کی چیز، دوسرے جوفض دوآ دمیوں میں سلح کرانے کوکوئی بات بنالے، تیسرے بید کہ آدمی اپنی ہوی کے ساتھ تعلقات کے لئے ایسا کرسکتا ہے۔

(بحوالہ احیاء العلوم میں)

تنین خصلتوں کے بغیرایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ عالی ہے، جس میں تین خصلتیں نہیں وہ ایمان کی حلاوت نہیں۔ ماسکا

ا....الیی بردباری جس سے سی کاعلاج ہوسکے۔

۲ ....ایباتقوی جواسے حرام ہے بچاجا سکے۔ سا...ایباخلق جس سے لوگوں کورام کر سکے۔ (بحال دیاء العلوم ۲)

تین باتوں کی طرف ہی عاقل آدمی کوتوجہ دین جاہیے

حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ بیں نے حضور وہ گا کو یہ و کے سنا کہ عاقل آ دی کو صرف تین باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کسب معاش کی طرف آ خرت کے لئے یکسوئی کی طرف اور جائز لذتوں کی طرف نیز فرمایا کہ دن بحر میں عشل مند آ دی کے لئے چار گھڑیاں ہوئی چاہیں، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے رب کریم سے مناجات کرے، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کو طلال وجائز لذتوں اور خواہو شات کے لئے کریں۔ ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کو طلال وجائز لذتوں اور خواہو شات کے لئے کریں۔ ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کو طلال وجائز لذتوں اور خواہو شات کے لئے درا آ زاد چھوڑ دے۔

(بحالہ عمت کے موقی میں 6)

تین فتم کے اوی

حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور والگائے ارشادفر مایا کہ تین قتم کے آدی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی شفقت کا کلام اور مِنمرکی نظر نہیں فر مائیں سے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آیک بوڑ ھازانی ، دوسرے جمونا بادشاہ ، تیسرانا دارمتکبر۔

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند حضور وہ کا کا بیار شاد کھی نقل کرتے ہیں کہ بجھے وہ نین اوی دکھائے گئے جو اور وہ تین بھی دکھائے گئے جو دوز ن نین بھی دکھائے گئے جو دوز ن نین سب سے پہلے جا کیں گے۔ سو پہلے تین آدی جو جنت میں جا کیں گے وہ ایک تو دوز ن نی سب سے پہلے جا کیں گے۔ سو پہلے تین آدی جو جنت میں جا کیں گے وہ ایک تو شہید ہے، دوسرا غلام کہ اس کی غلامی اپنے رب کی اطاعت سے رکاوٹ نہ نی ، تیسرا کزور عمیل کے جانے والے تین آدمی یہ ہیں۔ ایک وہ حاکم جوز بردی میال دارفقیر۔ اور دوز ن میں پہلے جانے والے تین آدمی یہ ہیں۔ ایک وہ حاکم جوز بردی مسلط ہوجائے، دوسرا وہ مالدار جوز وہ نہ دیتا ہو، تیسرا متکبرفقیر۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی تین

آدمیوں سے بغض رکھتے ہیں اور ان میں سے بھی تین کے ساتھ بغض بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

پہلا یہ کہوہ فاستوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ان میں سے بوڑ معے فاس کے ساتھ اور بھی زیادہ۔

دوسرایہ کہ وہ بخیل لوگوں سے بغض رکھتے ہیں اوران میں سے بھی ایسے بخیل کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں جو مالدار ہو۔

تیسرایہ کہ وہ متکبرلوگوں سے بغض رکھتے ہیں مگر فقیر متکبر کے ساتھ اور بھی زیادہ۔ اور تین فتم کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں سے تین فتم کے لوگوں کے ساتھ خاص طور برزیادہ محبت رکھتے ہیں۔

وہ متی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں مگرنو جوان متی کے ساتھ بہت زیادہ۔ وہ تنی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ایسائٹی جو فقیر ہوا در بھی زیادہ محبوب ہے۔ وہ تواضع کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں مگر مالدار متواضع اور بھی زیادہ محبوب (بحوالداز عبیدالغاللین)

### تین شخصوں کا قیامت کے دن حساب

ایک مدید میں ہے کہ کیا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا،

الن میں ایک تو شہید ہوگا اس کو بلا یا جائے گا اور بلانے کے بعد دنیا میں جو اللہ جل شانہ کے

انعامات اس پر ہوئے تھے وہ اس کو یا ددلائے جا کیں گے۔اس کے بعد اس سے مطالبہ ہوگا

کہ اللہ جل شانہ کی ان نعتوں میں رہ کر تونے کیا نیک عمل کیا۔وہ عرض کر بھا کہ میں نے

تیری رضا جوئی میں جہاد کیا حی کہ شہید ہوگیا (اور تھے پر قربان ہوگیا) ارشا دہوگا کہ بیہ جھوٹ

ہیں (جوغرض عمل کی تھی وہ پوری ہوگئے ہوا ہیا دُر بتا کیں گے،وہ تھے بہت برا بہا در بتا چکے

ہیں (جوغرض عمل کی تھی وہ پوری ہوگئے ہے) اس کے بعد اس کوجہنم میں بھینک دیے کا تھم کیا

ہیں (جوغرض عمل کی تھی وہ پوری ہوگئے ہے) اس کے بعد اس کوجہنم میں بھینک دیے کا تھم کیا

جائے گا اور تنیل علم میں اس کومنہ کے بل مینی کرجہنم میں مجینک دیا جائے گا۔

دوسرافخس ایک عالم ہوگا جس کو بلا کر اللہ جل شانہ کے انعامات اور احسانات جمّا کر
اس سے بھی دریا فت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں میں تونے کیا تمل کیا۔وہ کے
گا کہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا ، تیری رضا جوئی میں قرآن پاک پڑھتا رہا۔ارشاد
ہوگا ،سب جھوٹ ہے بیسب اسلئے کیا گیا تھا کہ لوگ کہیں سے فلاں شخص بڑا عالم ، بڑا قاری
ہوگا وی سے بیسب اسلئے کیا گیا تھا کہ لوگ کہیں سے فلاں شخص بڑا عالم ، بڑا قاری

ب ریرس بہریا ہے۔

(اور چومقصداس محنت سے تھاوہ حاصل ہو چکا ہے )اس کے بعداس کو بھی جہنم میں سے بینکے کا تھم کیا جائے گا۔

مینکنے کا تھم کیا جائے گا اور تغییل تھم میں منہ کے بل تھینے کر جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسرا محف ایک تنی ہوگا جس پر اللہ جل شانہ نے دنیا میں بردی وسعت فر مار کھی تھی۔

مرتشم کے مال سے اس کونواز اتھا۔ اس کو بلایا جائے گا اور جو انعامات اللہ جل شانہ نے اس پر

دنیا میں فرمائے تھے وہ جمّا کراس کوسوال کیا جائے گا کدان انعامات میں تیری کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کر رہا کہ میں نے خیر کا کوئی موقع جس میں خرچ کرنا آپ کو پہند ہوا سانہیں چھوڑا جس میں آپ کی خوشنو دی کے لئے خرچ نہ کیا ہو۔ارشاد ہوگا یہ جھوٹ ہے تو نے تھن

اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں ہے، بردائنی شخص ہے، سوکہا جاچکا ہے۔اس کے بعداس کو بھی جہنم میں چینکنے کا تھم ہوگا، اور تعمیل تھم ہیں منہ کے بل تھینچ کرجہنم میں مچینک دیا جائے گا۔

(مشكوٰة شريف بروايت مسلم شريف)

تين چيزيں

ایک حدیث میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی خف کوکوئی مخبائش نہیں۔
ا۔۔۔۔والدین کے ساتھ احسان کرنا جاہیے والدین مسلمان ہوں یا کافر۔
م۔۔۔۔جس سے عہد کرلیا جائے اس کو پورا کرنا جاہیے مسلمان سے عہد کیا ہویا

سو....امانت كوواليس كرنا، جإبيه جإبيه صلمان كي امانت بويا كافرك -(بحواله جامع الصغير)

تین چیزوں سے نیکی کامل ہوتی ہے

بعض علاء نے نقل کیا گیا ہے کہ نیکی تین چیز وں سے کامل ہوتی ہے۔ ایک بیک اس کو بہت کم سمجھے کہ پچھ بھی نہ کیا۔ دوسری جب کرنے کا خیال آجائے تو اس کو کرنے میں جلدی کرے۔ مبادایہ مبارک خیال یعنی نیکی کرنے کا نکل جائے ، یا کسی وجہ سے نہ ہوسکے۔ تیسرے بیکداس کوختی طور سے کرے۔

تبن تصیحتیں سلف صالحین کی اینے دوستوں کو

ا.....جوآ دی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے کاموں کی دنیا کے کاموں کی دنیا کے کاموں کی د

تین خصوصی انعام فقراء کومبر کرنے پر

فقیہ ابوالیت سرقدی رحمۃ الله علیہ ابی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ چند فقراء نے حضور کی خدمت عالیہ میں ایک قاصد بھیجا، اس نے حاضر ہو گرخ ص کیا یا رسول کی میں آپ کی خدمت عالیہ میں فقراء کی طرف سے بطور قاصد حاضر ہوا ہوں۔ آنحضرت کی نے جوابا ارشا وفر مایا بھے بھی مرحبا ہوا وران لوگوں کو بھی جن کے پاس سے تو آیا ہے، توا سے لوگوں کے پاس سے تو آیا ہے، توا سے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جنہیں اللہ تعالی

محبوب رکھتے ہیں ،عرض کیا یا رسول ﷺ فقراء لوگ کہتے ہیں کھنی لوگ تمام تم کی جملائیاں حاصل کرمے، وہ مج کرتے ہیں ہمیں استطاعت نہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہمیں ہمت نہیں وہ بیار پڑتے ہیں تواہیے زائد مال ذخیرہ آخرت کے لئے بھیج دیتے ہیں۔ آخضرت اللہ نے ارشادفر مایا میری طرف سے فقراء کو یہ جواب پہنیا دو کہتم میں سے جو مخص بغرض تواب مبركرے كا تواسے تين انعام ايسے ليس مے كما غنياء كوان ميں سے كچر بھى حصنبيں ملے كا۔ بہلاتو بیر کہ جنت میں سُرخ یا قوت کے بالا خانے میں جنہیں اہل جنت یوں د مکھتے ہیں جیسے اہل دنیاستاروں کو،ان میں صرف فقیرنی یا فقیر شہیدیا فقیرمومن ہی داخل ہوں کے۔دوسرا ید کفقراجنت میں اغنیاء سے نصف دن پہلے داخل ہوں سے اور بیمقدار یا نچ سوبرس کی موگی۔وہ جنت میں جہال جاہیں مزے کو شتے پھریں گے۔حضرت سلیمان بن داؤدعلیہ السلام تمام انبیاء علیم السلام سے جالیس برس بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور بیاس سلطنت كااثر ہوگا جوانبيں دنيا ميں الله تعالى نے عطافر مائى تھى اور تيسراانعام بيہ ہے كہ فقير جب "سبيطن الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر" اخلاص كماته پر هتا ہے اور غن بھی مکمات اخلاص کے ساتھ پر هتا ہے تو وہ اس فقیر کونبیں پاسکتا اگر چہ اس کے ساتھ ہزار در ہم بھی صدقہ کردے اور یہی فرق دوسرے اعمال میں بھی ظاہر ہوگا۔ قاصدنے والی آکریہ پیغام فقراء کو پہنچایا توسیمی بیک زبان بکارا مے اے اللہ ہم راضی بیں اے اللہ ہم راضی ہیں۔ (بحوالهاز تنبيهالغافلين)

تنین اخلاق حضرت خلیل علیه السلام کے

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ تعالیٰ فی سیب سے خلیل بنایا؟ فرمایا تین باتوں کی وجہ سے۔

مہلی بیک بیکہ جب بھی مجھے دوباتوں میں اختیار ملاتو میں نے اللہ تعالی کی رضاوالی بات کودوسری برتر جے دی۔

دوسری سے کہ میں نے اپنے رزق کے بارے میں مجھی امتازم وفکرنہیں کیا، کیونکہ اللہ

۔ تعالیٰ نے اس کی صانت لے رکھی ہے۔ تیسری پیر کہ میں نے مجے ہو یا شام بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ (بحالداز تاریخ این کثیر ہے)

تنين عقل مندآ دمي

یکی بن معاذر حمة الله علیه کہتے ہیں کہ تین آدی عقل مند ہیں۔
ایک وہ فض جود نیا کواس سے پہلے خود چھوڑ دے کرد نیااس کوچھوڑ دے۔
دوسراوہ فض جوائی قبر کی تیاری اس سے پہلے کر لے کہ اس میں داخل ہونے کا وقت آجائے۔

تیسراوہ مخص جوابے مولا کواس سے پہلے بہلے بی راضی کرلے کے مولا سے ملنے کا وقت آجائے۔

(بحوالداز تنبيدالغافلين)

تین فتم کے امورموت سے پہلے

موت سے پہلے امور تین فتم کے ہوتے ہیں۔

نبرایک وہ چیزیں ہیں جوآ دمی کے ساتھ اُس عالم میں چلی جاتی ہیں۔وہ علم دین اور نیک علم ہے جو خالص حق تعالی شانہ کے واسطے حاصل کیا گیا ہو، یہ دوونوں چیزیں خالص آخرت اور دین ہیں ، دنیانہیں ہیں اگر چہ آ دمی کوان میں لذت آتی ہو۔اور جن لوگوں کوان میں لذت آتی ہو ۔اور جن لوگوں کوان میں لذت آتی ہیں ،وہ ان کی وجہ سے کھا نا پیناسونا شادی وغیرہ تک چھوڑ ویتے ہیں کیان اس سب کے باوجود یہ دونوں چیزیں آخرت ہی کی چیزیں ہیں۔

دوسری منتم ان کے بالقابل گناہوں کی لذتیں اور جائز چیزوں کی وہ مقداریں جو محض فضول اور زائد ہیں جیسیا کہ سونے جائدی کے ڈھیراور فاخرہ لباس ،خوشنما، جانوروں کا

شوق،اونچاونچکل،لذیذلذیذ کھانے،بیسبدنیاہ۔

تين باتول كامت محربيه يرخوف

ایک حدیث میں آپ اللے ارشادفر مایا کہ جھے اپنی امن پرتین باتوں کا خوف

-

اول میرکہ مال بہت مل جاوے جسکی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہوجا تیں اور کشف وخون کرنے گئے۔

دوسری مید که کتاب الله سامنے کھل جائے (لینی ترجمہ کے ذریعے ہر عامی اور جالی ہی اس کے سیحفے کا مدی ہوجائے ) اور اس میں جو با تیں سیحفے کی نہیں ہیں لیعنی مقتابہات ان کے معنی سیحفے کی کوشش کرنے لگیس، حالانکہان کا مطلب اللہ ہی جاتا ہے۔
مقتابہات ان کے معنی سیحفے کی کوشش کرنے لگیس، حالانکہان کا مطلب اللہ ہی جاتا ہے۔
مقتابہ تیسری مید کہ ان کاعلم بوج جائے تو اسے ضائع کردیں اور علم کو بوجھانے کی جستجو میں وردھانے کی جستجو جھوڑ دیں۔
میری مید کہ ان کاعلم بوجھ جائے تو اسے ضائع کردیں اور علم کو بوجھانے کی جستجو جھوڑ دیں۔

تین قشمیں ظلم کی

المرابية الكرفتم وه ب جے اللہ تعالی برگزنہ خشیں مے، دوسری فتم وہ ہے جس كی

مغفرت ہو سکے گی ،اور تیسری شم وہ ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لئے بغیر نہ چھوڑیں ہے۔ پہلی شم کاظلم شرک ہے ، دوسری شم کاظلم حقوق اللہ میں کوتا ہی ہے۔اور تیسر سے شم کاظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔
(ابن کیٹر بحالہ مند بزار)

تین چیزیں دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہیں

حضرت ابوعبیده اسدی رحمة الله علیه حضور الکاکا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جس محض کے قلب میں دنیا ساجاتی ہے تو اس میں تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

ا ....الى معروفيت جس كى مشقت سے بھی نجات بيں ملتى۔

۲....ایسی امیدیں جس کی انتہائیں۔

(بحالهاز عبيه الغافلين)

٣....اليى وص جس كاخاتم فيس-

تنین چیزیں جس کوعطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کھاکا بیار شادمبارک نقل کرتے ہیں کہ جس مخص کو تین چیزیں عطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔

ا..... تقدير اللي برراضي مونا\_

۲.... مصیبت پرمبرکرنا۔

(بحوالداز عبيدالغافلين)

سى قى قى قى قى قى قى قائلى ما تكناب

تنین شم کے لوگوں پر جہنم مسلط کی جائے گی

نقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدمرحوم نے اپنی سند کے ساتھ مجھے یہ طدیث سائی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام محلوق جن وانس ایک میدان میں جمع کئے جا کیں سے۔ اورامتیں گھٹنوں کے بل صف بندی میں ہوں گی تو ایک پیار نے والا آواز دے گا کہ آج تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ کرم وشرافت

والے لوگ کون ہیں، ذراوہ لوگ اٹھ کر کوڑے ہوجا کیں جو ہرحال ہیں اللہ پاک کی تھرو اللہ کا کرتے تھے بدلوگ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چلے جا کیں گے۔ پھر دوبارہ عما دی جائے گا آج عقر بہتمہیں پنتہ چل جائے گا کہ المل کرم کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوجا کی جو جائے گا کہ المل کرم کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوجا کی دہب کو پکارتے تھے، اور امید و بیے ہوئے سے خرج کیا کرتے تھے، بدلوگ اٹھے اپنے دب کو پکارتے تھے، اور ہمارے دیئے ہوئے سے خرج کیا کرتے تھے، بدلوگ اٹھے کے اور جنت کی طرف چل دیں گے۔ پھر تیسری بار آواز آئے گی، آج تہمیں معلوم ہوگا کہ المل کرم کون لوگ ہیں وہ لوگ کھڑے ہوجا کی جنہ بین تجارت اور خرید وفر وخت اللہ کے ذکر سے عافل نہیں کرتی تھی اور شماز اور زلو قادا کرنے سے روکی تھی۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں کہوں گے اور جنت کی طرف چلے جا کیں گے۔ یہ تیزی قسموں کے لوگ جب اپنے اپنے محل اور جنت کی طرف چلے جا کیں گے۔ یہ تیزی قسموں کے لوگ جب اپنے اپنے محل اور جنت کی طرف چلے جا کیں گے۔ یہ تیزی قسموں کے لوگ جب اپنے وہا کی میں تین قسم کے لوگوں پر جما کے گی اور کیے گی کہ ہیں تین قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔

سسب بھرتیسری بار نکلے گی اور ابومنہال کہتے ہیں میراخیال ہوہ کہ گی کہ ہیں ان اوگوں کے لئے مقرر کی گئی ہوں جونصور وں کا مشغلہ رکھتے تھے۔ چنا نچہان کومفوں ہیں سے چن کرجہنم میں لے جائے گی۔ پس جب ادھرسے تین قتم کے اور اُدھرسے بی تین قتم کے اور اُدھرسے بی تین قتم کے اور اُدھر کے جن کے جائے گی۔ پس جب اور سے جائے گی۔ پس جب اور سے جائیں گے اور تر از ور کھ دی جائے گ

(بحاله از عبيه الغافلين)

كى اور مخلوق كوحساب كے لئے لايا جائے گا۔

تين زامر كى علامتيں

زاہری بین علامتیں ہیں جن کواپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

ا ..... جواس کے پاس موجود ہے اس سے خوش نہ ہو۔اور جو چیز ہیں ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ اولی تو یہ ہے کہ موجود سے رنجیدہ ہو،اور جو نہیں ہے اس سے خوش ہو۔

م ..... کی نگاہ میں اس کی تعریف کرنے والا ، ندمت کرنے والا برابر ہو، کہ بیہ جاہ کے ڈہد کی علامت ہے۔

کے ڈہد کی علامت ہے اور پہلی چیز مال کے ڈہد کی علامت ہے۔

سرجی تعالی شانہ سے انس اور عجب ہوا اور طاعات میں حلاوت ہو۔

(بحوالدا حیاء العلوم جا)

تنین چیزول کی وصیت

این الجوزی کہتے ہیں کہ جب میرے استاد ابو بکر بن حبیب کا انقال ہونے لگا تو شاگر دوں نے عرض کیا کہ مجمد وصیت فرماد بیجئے۔ فرمایا تین چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک اللہ کا خوف۔

دوسراتنهائي ميساس كامراقبه

اور تیسراجو چیز مجھے پیش آرہی ہے یعنی موت اس کا خوف رکھا جائے۔
مجھے اکسٹھ برس گزر مجے ہیں لیکن گویا میں نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں (ایسے جلدی
گزر مجھے) ۔ اس کے بعد ایک پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، دیکھومیری پیشانی پر پسینہ آخمیا
انہیں ۔ اس نے عرض کیا آخمیا ۔ فر مایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ میا ایمان پر موت کی علامت ہے۔
یانہیں ۔ اس نے عرض کیا آخمیا ۔ فر مایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ میا ایمان پر موت کی علامت ہے۔
(بحوالدان تایاب تحذر)

تين چيزول کاا کرام

ابوحامدلفاف رحمۃ الله عليہ كہتے ہيں كہ جو محص موت كوكٹرت سے يادكرےاس كے اوپر تين چيزوں كا اكرام ہوتا ہے۔

ا....قب جلدی نصیب ہوتی ہے۔

٢ .... مال مين قناعت ميسر موتى ہے۔

اسسداور عبادت میں نشاط اور دبستگی پیدا ہوتی ہے۔

اورجومض موت سے عافل رہتا ہے۔اس پرتین عذاب مسلط کے جاتے ہیں۔

ا .... گناہ سے توبیس تاخیر ہوتی رہتی ہے۔

۲ ..... آمدنی پر راضی نبیس ہوتا اس کو کم ہی سجھتا رہتا ہے چاہے کتنی بھی ہوجائے۔ ۳ .....اور عبادات میں ستی ہوتی ہے۔ (بحالداز حبیدالغانلین)

تين چزيں

تین چیزیں ایسی بیں جن میں بر مض کواعیر اف ہے کہ وہ اس نعت میں متاز ہے کوئی دوسرااس کا شریک نہیں۔

ان میں سے ایک تو عقل ہے کہ ہر مخص چا ہے کتابی بے وقوف ہو، وہ یہ مجما کرتا
ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مبند ہوں ، دوسر سے اس بات کونہیں سجھتے جس کو میں سجھتا
ہوں۔ ایک حالت میں چا ہے واقعہ کے اعتبار سے سے جھو یا غلط لیکن اس کے اپنے اعتقاد اور
اقرار کے اعتبار سے اس پر حق تعالی شانہ کا ایک ایباانعام ہے کہ بیانعام کی دوسر سے
برنہیں ہے ایک حالت میں کیا بی ضروری نہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کی اس قعت میں سب
سے زیادہ شکر گزار ہے (اور اگر کسی معمولی چیزرو پہیے بیب وغیرہ میں کسی دوسر سے کم ہوتو
سے کہ سب سے اشرف چیز عقل میں سب سے زیادہ برد حابوا ہوں)۔

دوسری چیز عادات ہیں ہر خص اپنے سوادوسرے ہر خص میں کوئی ندھ ئی ایسی عادت سیجنتا اور پایا کرتا ہے جواس کے نزد یک عیب ہوتی ہے۔ اور گویااس کے نزد یک اس کے سواہر خص کے اعدر کوئی ندکوئی اخلاقی عیب ضرور ہے اور اپنی کسی عادت کوئی (لفظوں میں چاہے مان لے مردل میں ) عیب وار نہیں سمجھا کرتا۔ نداس کے چھوڑنے کے در پے ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا بیضروری نہیں کہ آدی سوچ کہتن تعالی شاندنے کی ایک آدھ چیز میں دوسرے سے کم دے رکھا ہے تو عادات کی نعتوں میں اس کو خاص طور سب سے بیٹر میں دوسرے سے کم دے رکھا ہے تو عادات کی نعتوں میں اس کو خاص طور سب سے بیٹر میں دوسرے سے کم دے رکھا ہے تو عادات کی نعتوں میں اس کو خاص طور سب سے بیٹر میں دوسرے کے دوسار کھا ہے۔

تیسری چیز علم ہے کہ ہر فض اپنے ذاتی حالات اور اعدونی احوال سے اتنازیادہ واقف اور ان کا جائے والا ہوتا ہے کہ کوئی دوسر افخص اس کے احوال سے اتنا واقف نہیں ہوتا ،اور ان جس بہت ی چیزیں ہوتی جیں کہ آ دی ہر گزید گوار انہیں کرتا کہ اس کے ان عیوب پر کوئی دوسر امطلع ہو ۔ تو حق تعالی شائے کا یہ احسان کہ اس کو اپنے احوال کا علم عطافر مانے کے باوجود دوسروں سے اس کی ستاری فرما رکھی ہے ۔ اور اس کی بیتمنا کہ میرے اس علم کی کسی کو فرند ہو، پوری کر رکھی ہے ،کہ ان جس دوسراکوئی بھی اس کا شریک میرے اس علم کی کسی کو فرند ہو، پوری کر رکھی ہے ،کہ ان جس دوسراکوئی بھی اس کا شریک میرے اس کی چیز نہیں ہے جس جس میں یہ سب سے زیادہ متاز ہے اور اس کا شکر اس کے ذمہ ضروری ہے۔

تین مخض الله تعالیٰ کی پناه میں ہیں

حفرت حسن رضی الله عنه بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ تین مخص الله تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔

ا .....و المحض جوم جرم محض الله تعالى كى رضاك لئے داخل ہوا يہ والى ہونے تك الله تعالى كام مان ہے۔

٢ .....و وضح جوابي مسلمان بهائي كي ملاقات كے لئے جاتا ہے اور مقصد صرف

الله تعالی کوراضی کرتا ہے جب تک واپس نہیں لوٹا الله تعالی کی زیارت کرنے والاسمجماع تا ہے۔

سستیراوہ فخص جوجے یا عمرہ کے گئے گھرے لکتا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضائی
کے لئے لکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا وفد ہے جب تک گھروا پس نہ آجائے۔ مشہور ہے
کہ مومن کے تین قلع ہیں۔ مجد، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن مجید۔ جب تک مومن ان میں
سے کی ایک میں مشغول رہتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ اور قلعہ میں رہتا ہے۔

(بحوالداز جوابرات العلميه)

تنين سطري

حضرت منظاک نزال بن مبرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر تنن سطریں کھی ہوئی ہیں۔

بيل سطريب : لا اله الاالله محمد رسول الله .

دوسری بیہ: احد مدنبد ورب غفور ''لوگ گنهگاراور پروردگار مغفرت والا ہے۔''

تیسری سطریہ ہے: وجدنا ماعملنا ربحنا ماقدمنا خسرنا ما خلفنا "مم نے اپنے اعمال کو پالیا اور جو آھے بھیجاوہ نفع میں رہاجو پیچھے بچوڑاوہ خسارا اٹھایا۔" (بحوالداز عبیدالغانلین)

تین قتم کےلوگ

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کو الله تعالیٰ عذاب قبرے محفوظ رکھیں گے۔مؤذن،شہیداور جو محفوظ رحمد کی رات یا دن میں فوت ہوا۔ عبدالاعلیٰ رضی الله عنه الله ی فرماتے ہیں کہ تین قتم کے لوگ کستوری کے ٹیلوں پر

ہوں مے حتی کہ لوگ حساب سے فارغ ہوجا کیں گے۔

ا. كسى قوم كا مام جو تحض رضاء البي كے لئے امام بنا تھا۔

٢. جس مخص في الله تعالى كى رضاك لية قرآن برمها-

m. وهمؤذن جورضاءِ اللي كے لئے لوگوں كونماز كے لئے بلاتارہا۔

ایک مدیث میں ہے کہ جو خص مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کہنا جائے گا اس کو بھی اس جیبا ہی اجر ملے گا۔

جعزت ابن عباس منی الله عند سے روایت ہے کہ آبتِ شریفہ و اذابہ سے ابراھیم دبد (۱۲۳۲) میں جس ابتلا اورامتحان کا ذکر ہے وہ پانچ طرح کی طہارت اور صفائی سر کے حصہ میں اور پانچ طرح کی باتی جسم میں مراد ہے۔ سروالی پانچ بیہ بیں مونچ میں کوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سرکی ما تک نکالنا۔ اور باتی جسم کی بیہ بیں ناخن تراشنا، ختند کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیرناف بال صاف کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ تراشنا، ختند کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیرناف بال صاف کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ (بحوالدان عبید الغافلین)

تین فتم کے لوگ کستوری اور مشک کے ٹیلوں پر ہوں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور وہ انے ارشاوفر مایا کہ تین فتم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کستوری اور مُشک کے ٹیلوں پر ہوں ہے، جنہیں نہ حساب پر بیٹان کرے گا اور نہ ہی بیڑی گھبرا ہٹ ان گومکین کرے گا۔

ایک وہ خض جو کسی قوم کا امام رہا اور لوگ اس سے خوش رہے۔

ووہرے وہ خض جس نے پانچوں او انیں اللہ تعالی کی رضا کے لئے دیں۔

تیسراوہ غلام جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور آتا کا بھی فرما نبروار رہا۔

تیسراوہ غلام جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور آتا کا بھی فرما نبروار رہا۔

(بحوالداز احیاء العلوم جس)

## تین کرامتیں اور اعز از نمازی کونصیب ہوتے ہیں

حن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضور و الکا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نمازی کو تین کرامتیں اوراعزاز نعیب ہوتے ہیں ،آسان کی طرف سے اس پر خیرو برکت نثار کی جاتی ہے جواس کے سرتک پہنچتی ہے۔ فرشتہ اس کو قدموں سے لے کرآسان تک گھیر لینے ہیں، اورا یک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اگر بندہ جان لے کہ سے گفتگو کر رہا ہے کہ تو بھی اپنی نماز سے ہمنا پیند نہ کرے۔ قویہ سب نمازی کے اعزازات ہیں ۔ لہذا اسے اپنی نماز کی قدر و منزلت پہنا نی چاہی ہو سکے حمد و شا کے اور شکر کے اور اللہ تعالی کے اس عظیم احسان و تو فیتی پرجتنی ہو سکے حمد و شا کے اور شکر کے اور شکر کے اور شکر کے اور اللہ تعالی کے اس عظیم احسان و تو فیتی پرجتنی ہو سکے حمد و شا کے اور شکر کے اور شکر کے اور شکر کے اور شکر کے اس کا میں اس کو تی پرجتنی ہو سکے حمد و شا کے اور شکر کے اس کا میں کی کرے۔

حطرت سعیدر حمة الله علیه حفرت آناده رحمة الله علیه سفل کرتے ہیں کہ بیادگ دانیال علیہ السلام حفرت محمد الله علیہ الست کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیادگ الله علی ناز پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام پڑھتی تو بھی غرق نہ ہوتی ۔ قوم عاد پڑھتی تو این پر آندمی کا عذاب نہ آتا ۔ قوم شود پڑھتی تو چیخ کے عذاب سے ہلاک نہ ہوتی ۔ پر حضرت آنا دہ رحمۃ الله علیہ فرمانے لگے کہ نماز کا خوب دھیان رکھوکہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف ہے ۔ حضرت لیٹ رحمۃ الله علیہ حضور ﴿ الله کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ میری امت بخشی بخشائی ہے۔ الله تعالی ان کے اخلاص کی بدولت ان کی دعاؤں اور نماز کی برکت سے اور ان کے کمزور و نا تو اں افراد کے ذریعہ عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ رکھالہ ان می اور ان افراد کے ذریعہ عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ (داللہ بھائے)

تین نصیحتیں حضورا کرم وہ کھا کی حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ کو حضورا کرم وہ کھا کی حضرت ابو بکر اتین چیزیں بالکل برحق ہیں۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنوابو بکر! تین چیزیں بالکل برحق ہیں۔ (۱) .....جس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چٹم پوٹی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ

اس کوعزت دے گا احداس کی مدد کرے گا۔

(۲) .....جو محص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا اور سلح رحی کے ارادے سے لوگوں کو دیتارہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطافر مائے گا۔

(۳) .....اور جو محض بوھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اس سے اس اسے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کی میں ہی اسے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کی میں ہی اسے متلارکھے گا۔ بیروایت ابوداؤد میں بھی ہے۔

(تغیرابن کیر، جلد: ۳، مغین ۱۵۸)

تنین چیز ول کی گناه گارول کوضر ورت ہے ا.....ایک قو خدا تعالی کی معافی کی تا کہ عذاب سے نجات پائے۔ ۲.....دوسر و پر دہ بوشی کی تا کہ دسوائی سے نیج۔ ساست تیسری عصمت کی تا کہ دہ دوبارہ گناہ میں جٹلانہ ہو

(تغيرابن كثير اجلد: اصفي: ١٨٥)

#### تین دین کے درج

وین کے تین درج ہیں جن کو طے گر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنآ ہے۔

ا ..... پہلا درج علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار نے کی رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اگر علم بی نہ ہوتو انسان عمل کیے کرسکتا ہے۔ البندا بیا دہے۔

اس لئے نبی علیہ السلام نے فر مایا: طلب العلم فریضة علیٰ کل مسلم و مسلمة دعلیٰ کا مسلم و مسلمة دعلیٰ کا مسلم و مسلمة دعلیٰ کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرداور ورت برفرض ہے،

اس کا یہ مطلب ہے کہ ضرور یات دین کاعلم حاصل کرنا تو ہرایک پرلازم ہے البتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفاریہ ہے۔ کھا یے لوگ بھی ہوں سے جوعلم کی تفصیلات کو بھی جا نیں سے۔ ایک الیسی جاعت ہرزمانے میں ہونی جا ہے۔ رہ می میرے اور آپ

جیے عوام الناس کی بات تو ہمیں ضربیریات وین کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یا در تھیں کہ .....

.... فرض كاعلم حاصل كرنا فرض ہے۔

....واجبات كاعلم حاصل كرنا واجب باور

سسنن كاعلم حاصل كرناسنت ہے۔

اسدوسرادرجهم برعمل کرنے کا ہے کیونکہ فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں بنآ۔ اگر علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔اس کے پاس علم تو بہت تھالیکن عمل میں کوتا ہی کر گیا۔ جوانسان اپنے علم پڑمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے علم لدنی عطافر مادیتا ہے۔"من عمل بما علم ورقه الله علم مالم یعلم"

"جوايع علم رحمل كرتاب الله تعالى اسه وعلم عطا كرتاب جووه بين جانيا"

عام طور پرشیطان، طلباء کے دل میں بیہ بات ڈالنا ہے کہ تم ابھی علم حاصل کرلو پھر
بعد میں اکٹھاعمل کر لینا، جس نے بیہ بات سوچنا شروع کردی وہ شیطان کے دھوکے میں
اسمیا۔ اس دھوکے سے بہتے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھوا ور ادھر عمل کرو، یہی سحابہ
کرام کا خلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ھے فرماتے ہیں کہ میں نے دوسال میں سورۃ البقرہ
پڑھی لیکن جب سورۃ البقرہ کمل ہوئی تو میراعمل بھی سورۃ البقرہ کے مطابق ہو چکا تھا۔

سستیرادرجافلاص کا ہے۔ یعنی جو کل بھی کریں اس کا مقعد اللہ تعالی کی رضا ہو، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، اس لئے دل چا ہتا ہے کہ اس مخفل بیں اخلاص کے بارے بیں بات کی جائے، جو انسان اس درجہ کے لئے قدم اٹھائے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب پہتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اعمال کر لینا آسان ہے کین اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تعالی کو پہند آجا کیں بیانہائی مشکل کام ہے، اسی لئے اللہ والے معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تعالی کو پہند آجا کیں بیانہائی مشکل کام ہے، اسی لئے اللہ والے کرتے بھی ہیں، وہ ساری عمر دات کو تبجد کی پابندی کے ساتھ گزار نے باوجود کہتے ہیں:

"ماعبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک" وه ساری رات تبجد کی نماز پڑھنے میں گزاردیتے ہیں اور پھرمنے کے وقت اس پرائے نادم ہوتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے تھے۔

کانوا قلیلا من اللیل مایهجعون و وبالاسحار هم یستغفرون و (الذرات)

درات کوم سویا کرتے تھے ادر حری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔''
وہ شب بحراللدرب العزت کے حضورا پی جینی نیاز جھکائے رکھتے تھے اور صبح کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم الیے عمل نہ کرسکے جینے ہمیں کرنے چاہیں تھے۔ بلکہ کتابوں بیل تو یہاں تک کھائے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کراپنے چہرے پراس خوف سے ہاتھ لگا کر ویکھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں قومنی نہیں ہوگئیں۔ آج ہم اپنے گنا ہوں پرا تنا خوفر دہ نہیں ہوگئیں۔ آج ہم اپنے گنا ہوں پرا تنا خوفر دہ نہیں ہوتے جتنا ہمارے اکا برائی نیکیوں کے دوہ وجانے پراللدے خوفر دہ ہوا کرتے تھے۔

موتے جتنا ہمارے اکا برائی نیکیوں کے دوہ وجانے پراللہ سے خوفر دہ ہوا کرتے تھے۔

(بحال ادماص القمون میں ا

# تنين علامتيس ريا كاركي

جارے اکابرنے ریا کار کی تین علامتیں کھی ہیں جن سے انسان اپنے آپ کوتول سکتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟

پہلی علامت .... خلوت میں ستی اور جلوت میں چستی ، یعنی کہ وہ تنہائی میں عبادات کے اندر غفلت اور ستی بر تا ہے ، نماز پڑھتا ہے تو مختفری ، جبکہ لوگوں کی مخفل میں بری چستی دکھا تا ہے۔ جب لوگ د کھے رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑا صوفی صافی بن جا تا ہے ، اس وقت وہ فقل اشراق کے قبل می نہیں پڑھتا بلکہ اسے پچھلی تضا نمازیں بھی یا د آجاتی ہیں اور جب لوگ نہیں و کھور ہے ہوتے تو فرض نمازیں پڑھتا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھ طلباء جب تک مدرسے میں رہتے ہیں تو وہ بڑے اچھے معمولات کرتے رہتے ہیں اور جسے بی گھر

جاتے ہیں بس کھر جاتے ہیں .... بیا فلاص کے منافی چیز ہے .... جس طرح مدر سے میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں ہمیں چا ہیے کہ جب کھروں میں چا ہیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی کرتے ہیں ہمیں چا ہیے کہ جب کھروں میں چا ہیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی کریں ۔اس لئے کہ جس پروردگارکو یہاں راضی کرنا تھا ای پروردگارکو وہاں بھی راضی کرنا ہے۔

دوسری علامت ..... وہ دنیا داروں سے تعریف کی توقع رکھے، یعنی اس کے اعرر چاہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھیں کہ تعریف ریا کار کی بھی ہوتی ہے اور خلص بندے کی بھی ، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے، ریا کار دل میں پند کر رہا ہوتا ہے کہ میری تعریف ہواور جب خلص بندے کی تعریف کی جائے تواس وقت اس کا دل رور ہا ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کی تعریف کرتا تو ہمیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے ،اے اللہ! آپ نے لوگوں کومیر سے ساتھ جو حسن ظن عطا کر دیا اللہ! آپ نے لوگوں کومیر سے ساتھ جو حسن ظن عطا کر دیا اللہ! آپ نے لوگوں کومیر سے ساتھ جو حسن ظن کے مطابق بناد ہے۔

ایک تعریف ماں باپ اور پر استاد کی ہوتی ہے۔ یہ تعریف مستحسن ہے بلکہ مطلوب ہے، اگر کوئی شاگر داس لئے اچھا پڑھے کہ استاد میر کی تعریف کرے تو یہ چھی بات ہے۔ ۔۔۔۔۔ کیوں؟ ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ دہ استاد کو اللہ کا نیک بندہ جمعتا ہے اور اس کی ریزیت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کا دل خوش ہوگا، یہ دعا کرے گا اور اس کی دعا پر اللہ بحی جمعے سراضی ہوجائے گا۔ کس نے حضرت اقدی تھا تو کی دھیۃ اللہ علیہ ہے کہا، حضرت! یہ آپ کے مریدین آپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا تو ضدا ہے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت نے ان کو بخصالیا، فرمانے گئے، بھی اور کی میں کوئی تھا نیدار ہوں وہ جمعے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا، کی دہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا ولی سجھتے ہیں اور دہ یہ بھیتے ہیں کو اگر میں ناراض ہوگیا تو اللہ تعالیٰ ناراض وہ جمالاً کا دوست سجھتے ہیں اور دہ یہ جمعتے ہیں کہ اگر میں ناراض ہوگیا تو اللہ تعالیٰ ناراض وہ جمالاً کا دوست سجھتے ہیں اور دہ یہ جمعتے ہیں کہ اگر میں ناراض ہوگیا تو اللہ تعالیٰ ناراض وہ جمالاً کا دوست سجھتے ہیں اور دہ یہ جمعتے ہیں کہ اگر میں ناراض ہوگیا تو اللہ تعالیٰ ناراض

ہوجائیں گے اس لئے جھے نے رناحقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جواللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے ....اس لئے اللہ والوں کی تعریف، پیر کی تعریف، استاذ کی تعریف اور ماں باپ کی تعریف اچھی ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں سے انسان آ گے بڑھتا ہے ۔ ایک ہوتا ہے عام طور پر دل میں مخلوق سے تعریف کی نیت ہونا یہ کرا ہے، اس لئے تقریر کر کے پھر کہتے ہیں .... کہدو سے ان اللہ .... اور سب سے او نچا او نچا کہ کو ار ہوتے ہیں ۔ اور اللہ کے بندے! یوں کہو کہ بھی اللہ کو یا دکر لو، ور ندا تنا پھر کرکرا کے لوگوں کی چند وفعہ سے ان اللہ کی بندے! یوں کہو کہ بھی اللہ کو یا دکر لو، ور ندا تنا پھر کرکرا کے لوگوں کی چند وفعہ سے ان اللہ کی تقریر کا بدلہ ل گیا۔ اگر ایسا کیا تو یہاں سے فارغ ہو کے جاؤے گے اور نامہ اعمال میں پھونہیں لکھا ہوگا۔ تو مخلوق سے تعریف کی طبع نہ ہو بلکہ دل میں سینیت ہو کہ اے میر ہے مولا! میں یہ کام آپ کی رضا کے لئے کر د ہا ہوں، بس میں آپ میں سینیت ہو کہ اے میر ہے مولا! میں یہ کام آپ کی رضا کے لئے کر د ہا ہوں، بس میں آپ کی بارگاہ میں قبولیت یا جاؤں۔

(بحوالهازخطيات فقيرجه)

میں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

تنین صورتیں گناہ کی سزاکی

بنده گناه کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس پرضرور پڑتا ہے....علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزاتین طرح سے ملتی ہے۔

ایک کود کیر کہتے ہیں، یعنی گناہ کیا اور ادھر کوئی مصیبت پڑگئی۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک آ دمی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت! ہیں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں کسی کا دل دکھاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا نقصان ہوجا تا ہے۔ اب وہ کسی کا دل دکھانے میں کسی کا دل دکھاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا نقصان ہوجا تا ہے۔ اب وہ کسی کا دل دکھانے ہمی سے بہت گھرا تا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی کا اثر دنیا میں ضرور دیکھتا ہے، بھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور بھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماتخوں کو اس کا نافر مان بنادیتے ہیں۔ مثلاً بوی ہث دھرم اور ضدی مل جاتی ہے جو گھر کے سکون کی تابی کا باعث بنتی ہے یا جو اور دیل سے کوئی ایسا بن جاتا ہے جو اسے موٹے موٹے آ نسوؤں سے رادا تا ہے۔ یہ پھر اولا دمیں سے کوئی ایسا بن جاتا ہے جو اسے موٹے موٹے آ نسوؤں سے رادا تا ہے۔ یہ اس گناہ کی نقذ سز امل دبی ہوتی ہے۔ اسے نکیر کہتے ہیں۔

جھی بھی جھی کاہ کی سزا ملنے میں ' تاخیر' ہوجاتی ہے۔ تاخیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوفوری طور پر سزانہیں دیتے بلکہ بچھ دیر کے بعد سزادیتے ہیں۔ انسان گناہ تو جوانی میں کرتا ہے اور سزابر ھاپے میں ماتی ہے اور بر ھاپے کی سزابری عبر تناک ہوا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ بڑھا ہے میں بیوی نافر مان بن جائے اور اس وقت عبر تناک ہوا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ بڑھا ہے میں اول دجوان ہو بھی ہواور وہ اولا د ماں کا ساتھ دینے والی ہوتو پھر بوڑھے کا جو بڑھا پاگزرے گا وہ کی کو بتا بھی نہیں سے گا۔ یا بڑھا ہے میں کوئی الی بیاری لگا دی کہ دوسروں کامخاج ہوگیا۔ اس صورت میں بھی بندہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب اس عاجز کے پاس ہوگیا۔ اس صورت میں بھی بندہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب اس عاجز کے پاس آکر کہنے گئے، حضرت! میں گناہ بھی کوئی نہیں کرتا لیکن بڑی پریشانی رہتی ہے۔ میں نے آکر کہنے گئے، حضرت! میں گناہ بھی کوئی نہیں کرتا لیکن بڑی پریشانی رہتی ہے۔ میں نے آکر کہنے گئے، حضرت! میں گناہ بھی بیتا کیں کہ آپ نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کئے، کیا ان سب گناہوں کی

می توبر کرلی ہے یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے ابھی تو بہیں گی؟ کہنے گئے، کچھ گناہ ایسے بول کے کہ جن سے ابھی تو بہیں گی۔ میں نے کہا، وہ گناہ نامہ اعمال میں تو لکھے ہوئے ہیں اوران کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آسکتی ہے۔

حفزت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ کا ایک مریدان کے ساتھ جارہا تھا، اس نے ایک بریش عیسائی اڑکود کھاتو حفرت سے بوچھے لگا، حفرت! الله ایسے چروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا؟ اس کی بات سے حفرت بچھ گئے کہ اس نے شہوت کی نظر سے اس کود یکھا ہے۔ حضرت نے اسے فر مایا کہ تو بہ کرو کیونکہ تم نے اسے مُری نظر سے دیکھا ہے، وہ کہنے لگا، جی نہیں، میں تو ویسے ہی بوچھ رہا ہوں۔ چنا نچہ اس نے تو بہ نہ کی اور نتیجہ یہ لکلا کہ وہ حافظ بی تو بہ نہیں میں تو ویسے ہی کو جسے بیں سال بعد قرآن پاک کے حفظ کے نور سے محروم ہوگیا، یعنی وہ قرآن بھول گیا۔

می بھی بھی اللہ کی طرف ہے ' خفیہ تد ہیں' ہوتی ہے۔ خفیہ تد ہیر ہیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سے باوجوداس کو نعتیں دیتے رہتے ہیں تا کہ بیہ اچھی طرح ان نعتوں کو استعال کرکے غافل ہوجائے اور پھر آخرت کی ہوئی سزا کا ستحق بن جائے۔ اس لئے یا در کھئے کہ جب انسان گناہ کرر ہا ہواور اپنے او پر اللہ تعالی کی نعتوں کو بھی د کھیر ہا ہوتو ہیہ بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ارشا و فر ماتے ہیں:

فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنهم بغتة. (الانعام:٣٣)

"پھر جب وہ بھول مجئے جوان کونفیحت کی گئی تھی، ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے درواز ہے کھول دیئے تی کہ دہ خوش ہو مجئے جوان کونعتیں ملی تھی، ہم نے ان کواچا تک اپنی پکڑ میں لےلیا۔"

می مرتبہ انسان اس کوسز اسمجھتا ہی نہیں اور بیسب سے بڑی سزا ہوتی ہے اور

بندے وحسوس ہی نبیس ہوتا۔

بن اسرائیل کا ایک عالم کسی گناه میں ملوث ہوگیا، وہ ڈرتار ہا کہیں اس گناه کا وبال نہ آپڑے۔ پھھ رصہ بیت گیا، ایک مرتبہ دعا ما تکتے ہوئے یہ دعا ما تکی اے اللہ! تو کتا مہریان ہے کہ میں تیری تافر مانی کرر ہا ہوں اور نوجھ پراپی تمام تعتیں سلامت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے! تعتین مجھ سے نہیں بلکہ تجھ سے لی گئی ہیں، وہ جیران ہوکر کہنے لگا، اے اللہ! الی کون ی نعت جھ سے لی گئی ہیں، وہ جیران ہوکر کہنے لگا، اے اللہ! الی کون ی نعت جھ سے لی گئی ہیں، وہ جیران ہوکر کہنے گا، اے اللہ! الی کون ی نعت ہے ہوئے گئے دات تجد کے وقت رونے کی لذت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اے اصاب ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کا مرتکب ہوا تھا اللہ تعالی نے جھ سے دات کو مناجات کی لذت جھین لی تھی۔ جب سے گناہ کا مرتکب ہوا تھا اللہ تعالی نے جھ سے دات کو مناجات کی لذت جھین لی تھی۔ تو اللہ تعالی اِن تینوں میں سے کہی نہ کسی ایک صورت میں گناہوں کی سر اضرور دیتے ہیں۔ اس لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ے عدل و انساف فقلا حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے (ایران خار

(بحالهازخطبات فقيرجم)

تين يا تيس

حضرت ابودر دارضی الله عنه سے بیقول منقول ہے کہ اگر تین با تیں میسر ہوتیں تو کسی وقت بھی مرجانے کی پرواہ نہتی۔

اول الله کے حضور الحدے کرے چرہ کو خاک آلود کرنا۔

دوسری بات لیے دن کاروزہ کہ جس میں بھوک کی وجہ سے جان تڑپ رہی ہو۔ تیسری بات یہ کہا ہے لوگوں کی ہم نشینی جوعمدہ کلام کا یوں انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ بہترین اور تازہ مجوریں چنی جاتی ہیں۔ ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ وہ نے تین با تیں الیک اللہ علی ہیں جو مرتے وم تک میراوظیفہ رہیں گی۔

میلی ہیکہ سوتے وقت وتر پڑھ لیا کروں۔

ووسری ہیکہ ہرماہ کے تین روز سے رکھا کروں۔

تیسری ہیکہ ہرماہ سے کی نماز بھی نہ چھوڑوں۔

حصرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جارچیزوں کا اہتمام فرماتے مسلمے۔ اول یوم عاشورہ کا روزہ ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ ۔ ہرمہینہ کے تین دن کا روزہ ۔ فجر کی سنتیں ۔

تین فتم کے قرضوں کے لئے اللہ تعالی ضامن ہوجاتے ہیں

ایک وہ مخص جو گناہ سے بینے کے لئے نکاح کرتا ہے، اور اس سلسلہ میں ضروری قرض لیہا پڑا جوادانہ کرسکا اور مرکبیا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا قرض چکانے کے ضامن ہیں۔

دوسراوہ مخص جوسلمانوں کی اعانت اور جہاد کے لئے قرض لیتا ہے۔ تیسراوہ مخص جو سی میت کے فن کے لئے قرض لیتا ہے اللہ تعالی اس کے قرض خواہ کوقیامت کے دن راضی کردیں گے۔ (بحالہ از عبیالغافلین)

## تین چیزیں ایمان سے محروم کردی ہیں

ابوبکرانور الله الله علیه فرماتے ہیں کہ بندوں پرظم کرناا کشر سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابوالقاسم علیم رحمۃ الله علیہ سے کس نے پوچھا کیا کوئی گناہ ایما بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں تین چیزیں ہیں جوآ دی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں تین چیزیں ہیں جوآ دی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ دیتی ہیں۔

ا. میلی نعمت اسلام پرشکرنه کرنا۔

٢. دوسرى اسلام كے جاتے رہے كاكوئي خوف وخطر محسوس ندكرنا۔

سل. اورتيسرى الل اسلام برظلم كرنا - (بحواله از عبيه الغافلين)

# تين بانوں كى تاكيد

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم اللہ ایک آدمی کو تین باتوں کی تاکید فرمائی۔

ارشادفر مایا کیموت کاذکراس کثرت سے کروکہ اور باتوں کا دھیان نہرہے۔ دوسرے اللہ پاک کاشکرخوب کروکہ اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دعا کا خوب التزام کروکہ کیا جانیں کب قبول ہوجائے۔

اورتین باتوں سے منع فرمایا کہ عہد مت تو ژواور نہ بی نقض عہد میں کسی کا تعاون

دوسرے کسی پرظلم کرنے سے بہت ہی بچو کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدوفر ماتے -

تیسرے مروفریب سے پر ہیز رکھو کہ اس کا وبال اپنے او پر ہی پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے ظالم ہونے کو تین با تیس کا فی

www.besturdubooks.net

بير.

ا. كمجوكام خودكرتا بدوسرول كواس كاالزام ديتا باورعيب لكاتاب\_

٢. نيز دوسرول من اليعيوب ويكما بجواب اندربيل وكم ياتار

m. است بم نشين كولا يعنى باتول مي ايذا يبني تا ب-

( بحواله چيده چيده زخيره معلومات)

تين باتس اللدكومجبوب اور يسنديده بين

حضرت عمّار بن یا سررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے اندر تین با تیں پیدا کرلیں اس نے یوراا بمان اینے اندر سمولیا۔

ا .... تنكدى من بمي في سيل الله خرج كرنا\_

٢....ا بي ذات سے انساف كرنا۔

سى بىلوق مىس سلام كوعام كرنا اور يھيلانا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه فرمات بي كمالله تعالى كوتين بالتسسب

زياده محبوب وپسنديده بين

ا.....طاقت کے ہاوجودمعان کردیتا۔

۲..... تیزی میں میا ندر دی اختیار کرنا۔

سسساللد کے ہندوں پرمہر بانی کرنا اور جوکوئی اللہ کے بندوں پرمہر بانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پرمہر بانی فرماتے ہیں۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ زخیرہ معلومات)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور نجات دینے والی

حضرت حسن رحمة الله عليه حضور الله كابيدار شاد نقل كرتے بيں كه تين چيزيں نجات دلانے والى بين اور تين چيزيں ہلاك كرنے والى بين الله جين ا

ا. حرص جس میں کوئی مبتلا ہوجائے۔

۲. اورخوارشات جن کی پیروی ہونے گھے۔

٣. اورتيسري خودفري ہے۔

اور نجات دلانے والی چزیں بیب

١. عدل وانساف جو برحال مين پيش نظر مو

۲. خوشی وناخوشی میں عدل کرنا اور نظر و مالداری میں میاندروی اختیار کرنا۔

س. خلوت اورجلوت من الله تعالى كاخوف ركهنا\_ (بحواله چيده چيده زخره معلومات)

تين چيزوں كوالله تعالى تك يہنجنے ميں كوئى ركاوث بيں

تین چیز ول کواللہ تعالیٰ تک و بنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

ا..... لااله الاالله كاشها وت.

٢ .... قبوليت كايفين ركف والي وعار

سو ..... باب كى دُعابية كے لئے اور مظلوم كى بددُعا ظالم كے لئے۔

(بحواله چيده چيده زخيره معلومات)

## تين قتميس آدميول كي

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں۔عالم رہانی اور معلم میدونوں تو نجات کی راہ پرگامزن ہیں اور باتی لوگ تلوط اور گھٹیات کی راہ پرگامزن ہیں اور باتی لوگ تلوط اور گھٹیات کی راہ پرگامزن ہیں اور بر ہوا کے رُخ پر مزجاتے ہیں۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ زخیرہ معلومات)

تين قابلِ تعجب چيزيں

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے تین چیز وں سے تعجب کرتے ہیں۔ ا ....اس فاسق عالم سے جولوگوں کوالیسے علوم بتا تا ہے جن پرخود عمل نہیں کرتا۔ ۲ ....اس گنهگار کی قبرے جے خوب چونا سی کیا جاتا ہے۔ سی ....فاس وفا جرمنص کے جنازہ پرمنفش جا دروں ہے۔

(بحاله چيره چيره زخيره معلومات)

نین آ دمیوں کوسب سے زیادہ قیامت کے دن حسرت ہوگی کہتے ہیں کرسب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن نین آ دمیوں کوہوگی۔ اسسایک اس آ قا کوجس کا نیک غلام تو جنت ہیں جائے گا اور خوددوز نے ہیں۔ ۲سسای مخص کو جو مال تح کرتار ہا اور اس کے حقوق واجبہ ہیں خرج نہ کرتا تھا، یونمی مرکیا اس کے وار ٹوں نے اسی مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا اور نجات یا کی اور یہ جمح کرنے والا دوز نے میں گیا۔

سا..... نیسرے وہ عالم مُو وجولوگوں کو حدیثیں سنا تارہا، وہ ان پر مل کر کے نجات یا گئی کر کے نجات یا گئے اور مینود برعملی کی وجہسے دوزخی ہوا۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ ذخیرہ معلومات)

تنین طرح کےعلاء ہیں

کہتے ہیں کہ علماء تین طرح کے ہیں ایک عالم بالثداور عالم بامرالثد۔ دوسرے عالم بالثد جوعالم بامرالثدنہ ہو۔ تیسرے عالم بامرالثد ہولیکن عالم باالثد نہ ہو۔

ا .....عالم بالله و با مرالله توده فخص بجوالله تعالی کاخوف رکھتا ہے اوراس کے لئے حدود و فرائض کاعلم رکھنے والا ہے۔ حدود و فرائض کاعلم رکھنے والا ہے۔

٢ .....عالم بالله جوعالم بامر الله نبيل وه ب جوخوف خدا وتدى تو ركمتا ب مرحدووو فرائض كاعالم بين -

۳ .....عالم بامرالله جوعالم باالله نبيل وه ب جوعد ودوفرائع سے تو واقف بے مگر خوف ودوفرائع سے تو واقف ہے مگر خوف وحشیتہ خداو میں سے کورا ہے۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از حکت کے موتی )

تین طرح کی نینداور تین طرح کی ہنسی

کہتے ہیں کہ تین طرح کی نینداللہ تعالیٰ کو ناپند ہے اور تین طرح کی ہنسی اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے۔ مبغوض ہے۔

مجلس ڈکر میں سونا، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے سونا اور فرض نماز ماسونا۔

ہنسی جنازہ کے پیچیے مجلس ذکر میں اور قبرستان میں۔

(بحاله چيده چيده از حكمت كيموتى)

تین چیزیں میزبان پراورتین مہمان پرلازم ہوتی ہیں

کہتے ہیں کہ جب آ دمی مہمانوں کو دعوت پر بلائے تو تین چیزیں میز بان پر اور تین مہمان پرلازم ہوتی ہیں۔میز بان کے لئے توبیر ہیں کہ:

ا. اپنی اوقات سے بڑھ کرمہمان کے لئے تکلف نہ کرے اور نہ کوئی امر سنت کے خلاف کرے۔ خلاف کرے۔

۲. دوسرے بیک کسب حلال سے مہمانی کرے۔

m. تیرے بیک دوت میں ممازے وقت کا خاص خیال رکھے۔

اورمہمان پر بھی لازم ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، دومرے بیر کہ جو پھو بیشِ فدمت کیا جائے بخشی تبول کرے۔ تیسرے بیر کہ لوشتے وقت میز بان کے لئے برکت کی دمت کیا جائے بخشی تبول کرے۔ تیسرے بید کہ لوشتے وقت میز بان کے لئے برکت کی دعا کرے۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از حکمت کے موتی)

تين چيزول سے تقويٰ پيجانا جاتا ہے

کتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبیناعلیہم السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا بیٹا! کسی آدمی کا تقوی تین چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔

ا ....جو پاس نبیس اس کے متعلق کامل تو کل رکھت ہو۔

٢ ..... جول كيااس يردل سے راضي مو۔

سسساورجوجا تارباس بربورى طرح سےصابر ہو۔

(بحواله چیده چیده از حکمت کے موتی)

## تين چيزوں کاخوب خيال رکھو

کہتے ہیں کہ ایک آدمی شقیق زاہدر حمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ مجھے سے وصیت فرمایے۔ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کا خوب خیال رکھو۔

ا. الشتعالي كي عبادت كروكهوه فابت قدمي عطاكرتا ہے۔

۲. اوراس کے دشمن سے لڑائی رکھوکہ وہ تیری مددیمی فرماتا ہے۔

س. اوراس کے وعدوں کے سیا ہونے کا یقین کروکہ وہ چھ تک پہنیائےگا۔

#### تنين خصوصي اوصاف

کسی دانا کا قول ہے کہ اولیاء اللہ کے لئے تین خصوصی اوصاف ہیں۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اختیاج اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اختیاج اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔

# تین خصلتیں جن کا اختیار کرنالازی ہے

محربن کعب قُرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین خصکتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی کہ جن میں سے کوئی ایک بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنی جا ہیں۔

ا ....کی پر بھی زیادتی نہ کرد کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

انما بغیکم علی انفسکم. (۲۲/۱۰)

"ميتمهارى سركشى تمهارے لئے وبال ہونے والى ہے۔"

٢ ....اوركى كے خلاف تدبير ندكر وكدالله تعالى كافر مان ب

(77/77)

ولايحيق المكرالسييء الاباهله.

"اوريرى تدبيرون كاوبال ان تدبيروالون بى پرپرتا ہے۔"

. ١٠. اور ممى عهدنة و روكه الله تعالى فرمات بين:

فمن نکث فانما ینکث علی نفسه د (۱۰/۳۸)

" پھر جو محض عبدتو ڑے گاسواس کے عبدتو ڑنے کا وبال اس پر بڑے گا۔" (بحوالدان عبدالغافلین)

تین درج ہیں زُہدکے

ابراجیم بن اُدہم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ذُہد کے تین درجے ہیں فرض فضل اور سلامت برفض قضل اور سلامت برفض قرام سے بچنا ہے اور ملامت برکہ ملائل میں بھی مختاط رہے اور سلامت برکہ مشتبہ امور میں پر بیز گاری افتیار کرے۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از حکمت کے موقی)

تین دوست انسان کے

علم دولت اورعزت نیوں دوست سے ، ایک مرتبان کے بھڑنے کا دن آعمیاعلم
نے کہا جھے درسگا ہوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے ، دولت کہنے گئی جھے امراءاور بادشا ہوں
کے محلات میں تلاش کیا جاسکتا ہے ، عزت خاموش رہی علم اور دولت نے اس سے اس کی فاموشی کی وجہ بوجھی تو عزت مختذی آہ بھرتی ہوئی کہنے گئی کہ جب میں سی سے بھڑ جاتی ہول تو دوبارہ نہیں ملتی۔

تین باتوں سے علیحد گی

آپ گانٹین باتوں ہے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھتے تھے۔ (۱) .....جنگڑے ہے، (۲) ..... تکبر ہے، (۳) ..... ہے کاربات کرنے ہے۔ اورتين باتوں سے اپنے آپ کو بچار کھاتھا۔

(۱)....نهی کی ندمت فرماتے۔

(٢) ....نكى كوعيب لكاتي-

(بحاله: شوق فقير صفي نمبر ٢٣)

(٣)....نكى كي عيب تلاش كرت -

## تين نصيحتين حضور والكاكي

حضور ﷺ نے فر مایا سنوابو بکرتین چیزیں بالکل برحق ہیں۔

(١) ....جس بركوئي ظلم كيا جائے اور وہ اس سے چشم بوشی كرے تو ضرور الله تعالى

اسع ت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔

(٢) ..... چوخص سلوك اور احسان كا دروازه كھولے كا اور صلدرى كے ارادے

ہے لوگوں کو دیتارہے گا اللہ تعالی اسے برکت دے گا اور فریا دتی عطافر مائے گا۔

(m) .....اور چوض ماتھ بردھا كرسوال كا دروازه كھولے كااورلوگول سے مانكتا

رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کمی میں ہی اسے جتلا رکھے گا۔ بیہ

روایت ابوداؤدشریف میں بھی ہے۔

## تنبن جعوث جائز بين

حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ نی کریم اللے نے ارشادفر مایا کہ کیا بات ہے میں تم کو کذب میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ (سن لو) ہرایک جھوٹ کھا جاتا ہے سوائے اس جھوٹ کے جولا آئی میں وشمنوں کو دھوکہ دینے کیلئے بولا جائے اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دوآ دمیوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دو آدر میوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دو آدر میوں میں سلح صفائی کی غرض سے ہو اور وہ جو دو آدر میوں میں سلح سفائی کی خوش ہو کے لئے ہو لیے ہو ہو دو آدر میوں میں سلح سفائی کی خوش ہو کی کو خوش کرنے کے لئے ہو لیے ہو گور کے لئے ہو گیا ہو گی

( بحواله: شعيب الأيمان)

تین چیزیں موجب بواسیر ہیں اطباء لکھتے ہیں کہ

(۱) .....عجملی اورانده کھانے سے بواسیر کامرض ہوتا ہے۔

(۲)....اس طرح مٹی کھانے سے بھی۔

(٣) ..... بيت لخلاء مين زياده دريك ميض سي بهي مرض بواسير لاحق موجاتا

(بحواله اطباء كحيرت انكيزكارناك)

تین چیزوں کی گناہ گاروں کوضرورت ہے

(۱)....ایک توالله تعالی کی معافی کی تا که عذاب سے نجات یا کیں۔

(٢) ..... دوسرے پردہ بوشی کی تا کرسوائی سے بچیں۔

(س).....تيسر عصمت كى تاكه ده دوباره گناه مين مبتلانه بول-

(بحواله تغييرابن كثيرجلدا صغينبر ٥٨٣)

تین گروہ اہل جنت کے

(١)....ايگروه بوگاجن كوجنت كے خدام يانى بلار بهول كے-

(۲)....ایک جماعت وہ ہوگی جن کوملائکہ مشروب پلائیں گے۔

(m)....ایک جماعت وہ ہوگی جن کو جنت کے داروغہ شروب بلائیں گے۔

تین کام حور لینے کے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے بیں کہ جناب رسول الله الله الله عنه ارشاد فرمایا: تین کام ایسے بیں جس مخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اس کی حور میں کے ساتھ شادی کی جائے گی۔

(۱) .....و مخص جس کے پاس ضرورت کی امانت خفیہ طور پر رکھی گئی اوراس نے

اس کوخوف خداکی وجہے اداکر دیا۔

(٢) .....وهمخص جس نے اپنے قاتل کومعاف کر دیا۔

(۳) .....وه مخص جس نے ہر (فرض) نماز کے بعد ''قل هواللہ احد' (پوری سورة اخلاص) کی تلاوت کی۔ (بحوالہ: ترغیب اصبانی)

## تین چیزیں حضرت قادہ نے حضور ﷺ ہے مانگی

ا۔ بیوی کی محبت ۲۔ آنکھ کی بینائی۔

س\_ اور جنت ان کی آنکھ کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت قادہ اپنی آنکھ کی بہلی کو ہاتھ میں لئے ہوئے حضور کھا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کھانے فرمایا: اگر تو صبر کرے تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چا ہے تو اس جگہ رکھ دے کہ تیرے لئے دعا کروں۔ حضرت قادہ نے غرض یارسول اللہ کھا! میرے ایک بیوی ہے جس سے جھ کو مجبت ہے، جھ کو بیا ندیشہ ہے کہ اگر ہے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفر ت نہ کرنے لگ جائے۔ آپ بھانے دست مبارک سے آنکھاس جگہ پردکھ دی اور بیدعا فرمائی۔ 'اللہ م اعطه جماله ''اے

(الاصابيطلاصفي٢٢٥)

الله اس كوحس وجمال عطا فرما"

حطرت قادہ بن تعمان فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن آپ کے جرے کے سائے کھڑا ہوگیا اور اپنا چرہ دشمنوں کے مقابل کردیا تا کہ دشمنوں کے تیر میرے چرے پر پریں اور آپ کھاکا چرہ انور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پراییاںگا کہ آنکھ کا دھیلا باہر آنکل پڑا جس کو جس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر آپ کھاکی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ کھا ہید کھے کر آب دیدہ ہو گئے اور میرے لئے دعافر مائی کہ یا اللہ! جس طرح قادہ نے تیرے نی کے چرہ کی حفاظت فر مائی ای طرح تو اس کے چرے کو محفوظ رکھ، اور اس کی آئکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا! اور آنکھ کوائی حکوظ رکھ دیا۔ اس وقت آنکھ بالکل محج اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہوگئ۔ حکمد کھ دیا۔ اس وقت آنکھ بالکل محج اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہوگئ۔ (رواہ الطمر انی وائو تیز ہوگئ۔ (رواہ الطمر انی وائو تی والدار تھی والدی والدیار تھی والدی والدین والدین والدی والدین والدی والدی

تین چیزوں سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے

شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اعمال کا قلعہ ہیں۔
ایک بیاعتقادر کھنا کہ جو عمل بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا، تا کہ عجب پیدائہ ہو۔
دوسرے یہ کیمل سے مقصولا اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنائے ، تا کہ اپنی خوا ہش مغلوب ہو۔
تیسرے یہ کیمل سے ثواب کی صرف اللہ تعالیٰ سے تمنار کھے ، کوئی اور طبح یاریا مقصود
شہو۔ان با توں سے اعمال میں اخلاص آئے گا۔
(بحالہ از خزیدۃ الاسرار)

تين باتيں

عوف بن عبدالله رحمة الله عليه فرمات بين كه الجھے اور نيك لوگ اپنے خطوط ميں ايك دوسر ہے وتين با تين لكھا كرتے تھے۔ ايك دوسر ہے كوئين با تين لكھا كرتے تھے۔ ا.....جوكوئي آخرت كے لئے كمانے لكتا ہے اللہ تعالیٰ اس كی دنیا كی كفالت فرماتے

-じ!

الله تعالى كماته الله تعالى كماته درست كرليما م، تو الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كماته الله تعالى كمعاملات كودرست فرمادية إلى-

س. جوکوئی اینے باطن کوورست کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ظاہر کو درست فرما دیتے (بحالداز خزید الاسرار)

تين چيزوں ميں مبتلا

حامد لفاف رحمة الشعلية فرمات بين كه الله تعالى جب كى بلاكت كااراده فرمات بين تواست عن بين جيزون مين جتلا كردية بين -

ا....ا میمل عطافر ماتے ہیں محرا الل علم جیسے اعمال سے محروم رکھتے ہیں۔ اسساسے نیک لوگوں کی ہم نشینی نعیب فرماتے ہیں محران کی حق شتاس سے کورا

رکتے ہیں۔

سستیاعال کادردازه اس پر کھولتے ہیں مراخلاص سے بہر ار کھتے ہیں۔
( بحال از خند الاسرار )

تين چيزوں کو بھولنانہيں جا ہيے

ایک دانا کومقولہ ہے کے عقل مندکو تین چیزیں بھی نہ بھولنی چاہیے۔ایک دنیا کا فانی ہونا اوراس کی بہاروں کا اجر جانا۔ دوسرے موت۔ تیسرے وہ آفات جن سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔

(بحالداز خزیدُ الاسرار)

تين چيزيں تعجب خيز ہيں

حضرت ابودرداءرضی الله عنه بروایت بے بعض نے حضرت ابوذررضی الله عنه اور بعض نے حضرت ابوذررضی الله عنه اور بعض نے حضرت سلمان رضی الله عنه کا نام لکھا ہے، کیکن شیورروایت ابوذررضی الله عنه

ک ہے، فرماتے ہیں کہ تین چیز وں پر جھے اس فقد رتیجب ہوا کہ نسی آنے گلی اور تین چیزوں پراس فقد رغم ہوا کہ رونا آگیا۔ بنسی والی تین چیزوں میں ہے۔

پہلی چیزوہ مخص جوطالب دنیا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، یعنی دنیا سے المحل میں ہے، یعنی دنیا سے المحل میں استدر کھتا ہے لیکن موت کا دھیان نہیں کرتا۔

دوسرے وہ مخص ہے جوخود تو عافل ہے مگراس سے خفلت نہیں کی جارہی یعنی موت سے عافل ہے اور قیامت اس کے سامنے ہے۔

تیسرے وہ مض جومنہ بھر کے ہستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اس پر راضی ہیں یا ۔۔

اور رُلانے والی چیزوں میں سے ایک اپنے پیاروں کی جدائی ہے، لیعنی حضور بھاکا وصال اور آپ بھا کے محابہ کاوفات پاجاتا۔ دوسری چیز موت کے وقت کی مجرا ہے۔

اور تیسری بات الله تعالی کے سامنے حاضری ہے کہ پچھ بتانہیں میرے لئے کس جانب کا تھم ہوگا، جنت کی طرف لے جائے گایا دوزخ کی طرف۔

استخفرت المحضرت التي منافر من المحضرة المحضرة المرافرة المرجانورول كو المحضرة المرجانورول كو المحلم المحلم

(بحواله تاریخ این خلدون ج ۲ )

تين آ دميول كي دُعار دنيس موتي

حضور والمحقاف ارشاد فرمایا که تین فتم کے آدمی ہیں جن کی دعا بھی رہیں ہوتی۔
عادل حکران، روزہ دار جب کہ افطار کرنے گے اور مظلوم کی دعا کوسب پردوں سے اوپر
اشایا جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال اور عزت کی فتم کہ میں تیری
ضرور مدد کروں گا۔ کو بچھ عرصہ بعدی سی سی

## عين بارجنت اوردوزخ كويادكرنا

حفرت انس بن ما لک رضی الله عندراوی بین کہتے بین که حضورا کرم الله! اے ارشاد ارسال کرتا ہے قبت کہتی ہے اے الله! اے برنان کا برنانی کے بین بار جنت کا سوال کرتا ہے قبہ جنت کہتی ہے اے الله! اے بین داخل کردے اور جو محض دوز رخ سے تمین بار بناہ جا بتا ہے قو دوز رخ کہتی ہے اے الله! اسے آگ سے بناہ دے بیاہ دے بیاہ دے بیاہ داخلہ عطافر ما کیں۔

الله ! اسے آگ سے بناہ در جنت کا داخلہ عطافر ما کیں۔

(بحالہ از خرید الاسرار)

# تين شميس اعمال ناھے كى

> ایک ده جس کوالله تعالی معاف فرمادیں ہے۔ دوسرے وہ جن کی الله تعالی مغفرت بیں فرمائیں سے۔ تیسرے وہ جن سے اللہ تعالی چھے بھی نہ چھوڑیں ہے۔

پہلاوہ ہے جس میں بندہ نے خودائی ذات پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا ہے اور معالم اس کے اور اللہ کا درمیان ہے۔ دوسراوہ ہے جس میں بندے نے شرک کیا ہے اللہ اللہ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دوسراوہ ہے جس میں بندے نے شرک کیا ہے اللہ اللہ کا ارشاد ہے:

اند من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و ماوه النار د "بے شک جو محض الله کے ساتھ شریک قرار دے گا اس پرالله تعالیٰ جنت کا داخلہ حرام کردے گا اور اس کا محکانا دوز خ ہے۔"

اور تیسرے وہ ہے جس میں بندوں کے باہمی ایک دوسرے برظلم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور فظاسے قل کرتے ہیں کہ قیامت میں تمام حقوق والوں کوان کے حقق دلائے جائیں ہے، جتی کہ سینک والی بحری نے اگر بے سینک بحری کو مارا تھا تو بے سینک بحری کو سینگ والی بحری سے بدلہ دلا جائے گا۔ اس لئے بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے جھڑے والوں کوراضی کرنے کوکشش کرے کیونکہ بندہ کا معاملہ اگراللہ کے ساتھ ہوگا تو وہ رجیم ہے، معافی ما تکنے پر بخش دیتا ہے۔ البتدا گرمعاملہ بندہ کا بندے کے ساتھ ہوگا تو وہ لازی طور پراپنے تن کا مطالبہ کرے گا جس میں تو بداستعفار پھوفا کہ ہیں میں تو بداستعفار پھوفا کہ فیس دیتے ، جب تک کہ صاحب حق راضی ند ہو۔ اگراسے راضی ندکر سکا تو قیا مت کے دن وہ اس کی نیکیوں سے اپنا تی وصول کرلے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

(بحال ازموارف الحدیث)

تنین عمل مرنے کے بعد جاری رہنے والے معنی میں مالی میں ما

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آ دمی مر جاتا ہے تواس کے مل بھی بند ہوجاتے ہیں البنہ تین مل بند نبیں ہوتے۔

ا....مدقه چارىيە

۲ ..... علم جس ہے لوگ نفع حاصل کررہے ہوں۔ سنسنیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (بحوالدازم

(بحالهازمعارف الحديث)

تین حقوق بینے کے باپ کے ذمہ

نقید ابواللین رحمة الله علیه اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کے حضور اللہ نے فرمایا باپ کے ذمہ بیٹے کے حضو تیں سے تین چیزیں

س\_ب

ا..... پیدائش پراس کا چھانام رکھے۔ ۲..... محمد ارہوجائے تواسے قرآن یاک بڑھائے۔ ( بحواله از سميدالغافلين )

س....بالغ موجائة الكاتكات كرے-

تین چیزیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں

کتے ہیں کہ تین چزیں الل جنت کے اخلاق میں سے ہیں جو کسی مرد کا ال میں بی الی جاسکتی ہیں۔

ا..... برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا۔

٢ .....ظالم سے در گزر کرنا۔

س. محروم ركنے والے وصطاكرتا۔ يمحوالله مايشآء ويثبت (٣٩١٣) "الله تعالى جس محم كوچا بين موقوف كردية بين اور جس محم كوچا بين ثابت ركھتے "كوالداز عبيدالغاللين)

י-טַ

تين فتميس مسابيك

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں بعض

ے تین حقوق ہیں بعض کے دواور بعض کا مرف ایک تق ہے۔

مہلی میں کاوہ مسامیہ جو مسالیکی کے علاوہ رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی۔

دوسری مسلمان مسائے کی ہے۔

اورتيسرى تنم يعنى جس كامرف ايك حق بوده ايبا مساييب جوندمسلمان بن

رشته دار بلکهذی کافرہے۔

جب پردی مسلمان رشته دار موتواس کے تین تن ہیں۔ قرابت کا، اسلام کا اور جسابیہ مونے کا۔ رشتہ دار نہ موتو صرف اسلام اور جسائیگی کے دوئی مول کے۔ اور اگر ذی کا فرمو تو مرف پردی مون کے اور اگر ذی کا فرمی کو تری ہواس کے تن کی رعابت بھی تو مرف پردی ہونے کا حق ہے۔ البذا پردی خواہ ذی کا فربی ہواس کے حق کی رعابت بھی لازم ہے۔ للذا پردی ہوائیں)

## تين چيزين نكل كرجهي واپس نبيس آتي

- ا تیرکمان سے۔
- ۲ بات زبان سے۔
  - ۳ جانجىم سے۔

تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنادیتی ہیں

- محدث
  - ال ال
  - ۳ زمین\_

تين فراعنهمصر

ا ..... فرعون سنان بن الاهتعل بن علوان بن العميد بن عملي بي معترت ابراجيم عليه السلام كيزمان بين تفار

۲ ..... فرعون ریان بن الولید بیسیدنا بوسف علیه السلام کنه مانے کا ہے۔ سست فرعون الولید بن مصعب ریموی علیه السلام کنه مانے کا ہے۔ سست فرعون الولید بن مصعب ریموی علیه السلام کنه مانے کا ہے۔

(بحاله: جرت انكيز اسلام معلومات)

تنين واجب التعظيم مخض

خضرت ابوموی اشعری خاصد دوایت بے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین اشخاص کی تعظیم خداوندی کی ہے، بوڑ هامسلمان ، حافظ قرآن جونہ حد سے تجاوز کرنے والا مو ( بعنی غلط خوال اور غلط طریقہ سے تغییر کرنے والا نہ ہو ) اور نہ اس کی تلاوت سے دوری اختیار کرنے والا ہو، مصنف با دشاہ۔ ( بحوالہ: ابوداد وشریف)

تين چيزيں قرآن ميں

ان میں تقویٰ کے تین در ہے ہیں

تفوى عام، تفوى خاص، تفوى اخص الاخواص\_

ان میں یقین کے تین در ہے ہیں

علم اليقين ،عين اليقين ، حق اليقين -

الله قرآن میں دلیل کے تین در ہے ہیں

دلیل ساوی، دلیل ارضی، دلیل انفسی

الم قرآن میں ایمان کے تین در ہے ہیں

وجودوين، وجود عيني، وجود لساني \_

الم قرآن مي مراطمتنقيم برآنے كيتن طريقيين

( بحواله: جيرت انكيز اسلامي معلومات )

س كر، و كي كر، يو چه كر\_

تنين مخض حساب سے آزاد

حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہتے ہیں کرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"د تین مخص ایسے ہیں جنہیں حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی (اور وہ اس سے بالکل بے فکر ہوں ہوگی اور انہوں نہو کی سے بالکل بے فکر ہوں سے )اور انہیں نہتو پہلے صور کی چیخ دہشت زدہ کرے گی اور نہوئی قیامت کے دن میدان محشر کی بڑی گھراہت ممکین کرے گی۔"

ا .....ایک قرآن کا حافظ جوحی تعالی کے احکام پوری پابندی سے مل کرے۔ یہ اللہ تعالی کے دربار میں (اہل جنت کا) سردار اور معزز ہوکر آئے گا۔ یہاں تک کہ رسولوں کارفیق بن جائے گا۔

۲ .....دوسراوه مئوذن جوسات سال تک اذان دے اوراس پر بخواه نہ لے۔
۳ ..... تیسراوه غلام جواپی جان سے اللہ کاحق ابھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا کی۔

تین سطریں جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تحریر ہیں

(١) ..... لااله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم\_

(۲) .....جوہم نے آئے بھیج دیا لینی صدقہ وغیرہ کردیا اس کا تواب ل کیا اور جو دنیا میں ہمیں دنیا میں ہمیں منیا میں ہمیں دنیا میں ہمیں منیا میں ہمیں نقصان ہوا۔

(m) .....امت گناه گار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ (متنب اعادیث منی نمبر سے)

تین تھیجتیں عقبہ بن عامر کی اپنی وفات کے وفت اپنی اولا دکو

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے انقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا!" اے میرے بیٹو! میں تہمیں تین باتوں سے روکتا ہوں انہیں اچھی طرح یاد رکھنا"۔

ا .....حضورا کرم کا کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتاد آدی ہے ہی لیناکسی اور سے نہ لینا۔

المسترضد لینے کی عادت ند بنالینا جا ہے چوغہ کان کرگز ارا کرنا پڑے۔
سیسا شعار لکھنے میں ندلگ جانا ور ندان میں تہارے ول ایسے مشغول
ہوجا کیں کے کرقر آن سے رہ جا کے۔
(حیاۃ الصحابہ جلد اس میں است رہ جا کے۔

تین د بوان کلیں سے قیامت کے دن انسان کے

آپ و کا کافر مان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تین دیوان کلیں گے، ایک بیل نکی ہوئی ہوں گی، دوسرے بیں گناہ ہوں گے، تیسرے بیل خدا کی نعیتیں ہوں گی۔
اللہ تعالی اپی نعیتوں بیل سے سب سے چھوٹی فعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے۔ اس سے اس کے سارے ہی نیک گل ختم ہوجا کیں گے، پھر بھی وہ یک وہ یک وہ یک وہ یک وہ یک کہ باری تعالی میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال سے کے ابھی کما ہوا ہے، اور تمام نعیتوں کا دیوان بھی ایک تھا اور اس کے اور تمام نعیتوں کا دیوان بھی ایک تھا اور اس سے اگر بندے پر خدا کا ارادہ رخم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی انکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گنا ہوں سے تجاوز کرجائے گا اور اس سے فرمادے گا کہ بیس نے اپنی فعیتیں تھے بغیر کے گئی ہوں۔

(تغیر این کیش میں۔ (تغیر این کیش میں۔ (تغیر این کیش میں اس کی ایک میں سے اپنی فعیتیں کی کے بغیر کی کے بغیر کے کھیں۔ (تغیر این کیش میں۔ کی کھیں۔ (تغیر این کیش میں۔ کا کہ میں۔ کے کھیں۔ کے کھیں۔ کی کھیں۔ (تغیر این کیش میں۔ کا کہ میں۔ کے کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں۔ کی کھیں۔ کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کے کھیں کی کھیں۔ کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کی کھی

تین چیزیں دانتوں کے لئے ضرررسال

اطباء لکھتے ہیں کہ تین چزیں الی ہیں جن کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے

بي-

(١) .... كُرم كمانا كمان كمان كالعند فيندا بإنى بينے -

(٢) ..... مجعلی اوراند و بیک وقت کھانے سے۔

(بحواله: انتظاب لاجواب)

(س).....فینی چیز کھانے ہے۔

#### جإركاعدد

## چارخوش نعیب محدثین محمنام کے

تیسری مدی اجری میں معرکے چار محدثین بہت مشہور ہوئے چاروں کا نام محمد تعا اور چاروں علم مدیث کے جلیل القدرائمہ میں شار ہوئے۔ ان میں سے ایک محمد بن المرد رحمة الله علیہ تیسرے محمد بن المحد درجمة الله علیہ تیسرے محمد بن المحد درجمة الله علیہ اور چو ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمة الله علیہ الله علیہ اور چو ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمة الله علیہ ان کا ایک بجیب واقعہ حافظ ابن کیو نے الله علیہ اور چو ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمة الله علیہ ان کا ایک بجیب واقعہ حافظ ابن کیو بن المحمد الله علی خدمات میں اشجاک اس قدر بردھتا کہ فاقوں تک فورت بی جو باتی ۔ ایک با اوقات ان علمی خدمات میں انہاک اس قدر بردھتا کہ فاقوں تک فورت بی بی جو باتی ۔ ایک دن چاروں ایک محمد میں جمع بوکرا حادیث کھنے میں مشغول تھے کھانے کو پچھ نہ تھا با الآخر طے با ایک کھر میں جمع بوکرا حادیث کھنے میں مشغول تھے کھانے کو پچھ نہ تھا با الآخر طے با ایک کھر میں جمع بوکرا حادیث کھنے میں مشغول تھے کھانے کو پچھ نہ تھا با الآخر طے با یک کھی اور دیا گیا تھی صاحب طلب معاش کے لئے با برتکلیں گے تا کہ غذا کا انظام بو سکے ۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمد بن تھر مزوزی کے نام انکلا ۔ انہوں نے طلب معاش کیلے لگانے سے پہلے نما ڈیرومنی اور دعا کرنی شروع کردی۔

یہ تھیک دو پہر کا وقت تھا در مصر کے حکمران احمد بن طولون اپنی قیام گاہ میں آرام کررہے تھے ان کوسوتے ہوئے خواب میں سرکار دو عالم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ فرمارہے تھے کہ محدثین کی خبرلو، ان کے پاس کھانے کو پچونیس ہے۔

ائن طولون بیدارہوئے تو لوگوں سے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں؟ لوگوں نے ان حضرات کا پہند دیا۔ احمد بن طولون نے اسی وقت ان کے پاس ایک ہزار دینار مجھوائے اور جس محمر میں وہ خدمت حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوادی اوراسے علم حدیث کامرکز بنا کراس پر بڑی جائیدادی وقف کردی۔ (البدیدوالہایس۱۰۱۰،۱۱۱)

عارچزیں قرآن مجیدے متعلق

ا۔ آسانی کتابیں جارہیں۔توریت،اجیل،زبوراورقرآن مجید۔

٢ - آپ الكانام مبارك محرقر آن مجيد مل صرف جارم تبدآيا --

س\_ قرآن مجيد ك فزان كي كنجي، بم الشالرطن الرحيم من مجي عاربي كله

-0

س قرآن مجدو ارمضامن من بند ب-عقائد، احكام فقص ،امثال-

۵۔ قرآن مجید میں جارمقعودی مسائل ہیں۔ توحیدرسالت، صدق قرآن،

آخرت

٧- قرآن مجيد مين جارجاعتون كاتذكره م مونين، منافقين بشركين،

اهل تماب\_

2\_ قرآن مجیری برایت کے جار در بع بیں، مدایت ، استقامت ،

انابت الى الله ، رابط على القلب -

۸۔ قرآن مجیدیں مرای کے چاردرے ہیں۔ فک ، اضلال ،جدال،

مهرجباديت

۹\_ قرآن مجید میں کفر کی جا و تسمیں ہیں۔ کفر تکذیب، کفراعراض، کفرنفاق

كفرارنداد\_

۱۰ قرآن مجید میں شرک کی جارتشمیں ہیں۔شرک فی اعلم، شرک فی

الضرف، شرك، في الدين، شرك في عبادة الصالحين-

اا۔ قرآن مجید کی ہرسورة میں چار چیزیں ہیں۔امیانسورت، دبطسورت،

دعوی سورت، تقتیم سورت\_

۱۲۔ قرآن مجید میں شرک فعلی کی جارتشمیں ہیں۔تحریمہ اللہ تحریمہ غیراللہ، نیازات غیراللہ۔ نیازات غیراللہ۔

۱۳ قرآن مجیر می عذاب کی جاروجو ہات ہیں۔استھزاء بالسوسل، اخواج بالرسل، معجزه کا الکار۔الل تی سے مقابلہ۔ (خطبات کیم الاسلام، جلد سنونبر ۲۵۸) جارعلامات نیک سختی کی جارعلامات نیک سختی کی

٢ ....اولا دفر ما فيرداراورمالح مور

س....اس كشركا واورسائتى نيك مول\_

اسساس کارزق این وطن می مو

جار خصلتين منافقت كي

ا ..... جباس کے پاس امانت رکمی جائے تو خیانت کرے۔

٢ ..... جب بات كرے توجموث بولے۔

سى جى عدكر ئودموكدد \_ ي

س....جب جمكر اكر يقو كاليال دے (مكوة المعابع صفي عامان بخارى وسلم)

جارتتم کےدل ہیں

ا۔ ایک توماف دل جوروش چراخ کی طرح چک د ماہو۔

٢\_ دوسرےوه دل جوغبار آلود بين-

س\_ تير عده دل جوالخ بي-

سم چے دودل جو الوط ہیں۔

پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح تورائی ہے۔ دوسرا کافر کا دل ہے جس پر روے پرے ہوئے ہیں۔ تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جا تا ہے اورا نگار کرتا ہے ، چو تعا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں ایمان کی مثال اس سزے کی طرح ہے جو یا کیزہ یائی سے بوھر ہا ہوا ور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح میں میں پرپ اور خون بوھتا ہی جا تا ہے۔ اب جو مادہ بر ھا جائے دوسرے پر غالب جس میں پرپ اور خون بوھتا ہی جا تا ہے۔ اب جو مادہ بر ھا جائے دوسرے پر غالب آجا تا ہے۔

اس مدید کی اسنادیهت علامین - (تغیراین کیرطدفررا فیمرام

عار چزون كامطالبهانبياء عليهم السلام كى طرفس

حضرت ابو برور ورا الدعلية فرمات بيل كداللد تعالى نا انجاعيم السلام كو مبعوث فرمايا تا كرخلوق كواس كى طرف بلا ئيس اورد وست دي اوران برچار چيزون كامطالبه ركيس ، دل ، زبان و يكر اعداء اورخلق مجران چار بيل سے بهی جرايك سے دوباتوں كا مطالبہ كيا۔ دل سے احكام خداوى كى تعظيم اور خلوق برشفقت كا مطالبہ نان سے بحيث مطالبہ كيا۔ دل سے احكام خداوى كى تعظيم اور خلوق برشفقت كا مطالبہ ديكر اعداء سے بيشہ بابندى كے ساتھ اللہ تعالى كو كر اور لوكوں كے ساتھ خوش كلاى كا مطالبہ ديكر اعداء بيان اللہ تعالى كى عبادت اور مسلمانوں سے تعاون كا مطالبہ اور خلق سے اللہ تعالى كى تعنا بر

راضی رہے اور مخلوق کے ساتھ اجھے معالمے اور ان کی تکالیف کو برداشت کرنے کا مطالبہ کیا حمیا ہے۔

# جار گريول سے بھي غافل ندر بو

وهب بن مديدرهمة الله علي فرمات بين:

كة "آل داود" كي حكيماندا قوال من لكعاب:

سمجھدارانسان کوچاہے کہ وہ چار گھڑیوں سے بھی عافل ندر ہے، ایک وہ گھڑی جس میں اپنا محاسبہ کرے، تیسری وہ معری جس میں اپنا محاسبہ کرے، تیسری وہ معری جس میں اپنا محاسبہ کرے، تیسری وہ معری جس میں وہ اپنے ان محلف دوستوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹے، جواس کے جیوب سے آھا کریں اور پوری سچائی کے ساتھ اپنے آپ سے آشا کریں اور چوتی وہ گھڑی جس جواہے اور اپنی لذتوں کیساتھ گذارے، جومود اور حلال ہوں کہ بھی کھڑی اس کے لئے جواہے اور اپنی لذتوں کیساتھ گارہوگی اور بھی کھڑی دلوں کی راحت کا سامان ہوگی، دوسری کھڑیوں میں محاون اور مدوگار ہوگی اور بھی کھڑی دلوں کی راحت کا سامان ہوگی، اور مجمد ارانسان کوچاہیے کہ وہ صرف تین چیزوں کے لئے چاں پھڑتا نظر آئے ، اصلاح روزگار کیلئے، حلال لذتوں کے لئے اور وکھالی تیاری کیلئے۔

اور مجعدارانسان کوچاہیے کہ وہ اسپنے دوراور زمانے سے خوب اچھی طرح واقف ہو، اپن زبان ک حفاظت کرتا ہواورا پنے کام سے کام رکھتا ہو۔ (عالم النس سے) جارفتمیس گفتگو کی

ابواسحاق المغز اری رحمة الله علیه نے فر مایا: ابراہیم بن ارهم، زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، ایک دن بیل نے رہا کرتے تھے، ایک دن بیل نے ان سے کہا: بات کیجئے تا! تو انہوں نے فر مایا: محققگو کی چارتسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک گفتگو جس سے تم نفع کی امید بھی رکھتے ہواوراس کے نتیج سے بھی ڈرتے ایک ایک گفتگو جس سے تم نفع کی امید بھی رکھتے ہواوراس کے نتیج سے بھی ڈرتے

ہو،اس سے بیخے میں بی سلامتی ہے۔

اورایک ایس گفتگوجس سے نہم کسی فائدہ کی امیدر کھتے ہواور نہ بی اس کے تنائج سے ڈرتے ہو، تو اس سے بچنے میں کم سے کم بیفائدہ ہوتا ہے تم اپنے بدن اور اپنی زبان کی ذمدداری ملکی کردیتے ہو۔

اورایک این گفتگوہوتی ہے جس سے جہیں کسی فائدہ کی امیر بیس ہوتی ، جب کہاس کے نتائج سے تم درجے ہو، تو یہ سب سے خطرناک روگ ہوتا ہے۔

اورایک ایسی گفتگوہوتی ہے، کہ جس سے تہمیں بھر پور فائدہ حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے، اوراس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں ایسی گفتگوکو عام کرنا اورسب تک پہنچانا تہمارا فرض بنتا ہے، وہ کہنتے ہیں: کہ اس طرح انہوں نے تین تہائی گفتگو کو برکار قرار دے دیا۔
دیا۔

#### جارطرح کے آدمی ہوتے ہیں

خلیل بن احدرحمة الشعلیه فرماتے ہیں: آدمی جارطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ
آدمی جوجاً نتاہے اورجا نتاہے کہوہ جا نتاہے۔ لہذااس سے مسائل دریافت کیا کرو۔
اورایک وہ آدمی جوجا نتا تو ہے، گراسے میہ پیتنہیں کہوہ جانتا ہے، ایسا آدمی تعلکو ہوتا ہے، ایسا آدمی تعلکو

ادرایک آدمی جو کھونیں جانتا اوراسے اچھی طرح پنة ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ،ایسا آدمی رشدومدایت کا طلبگار ہوتا ہے،اسے سکھایا کرو۔

اورایک آدمی جو پیخیبی جانتا اوراس بات سے لاعلم ہوتا ہے کہ وہ پیخیبیں جانتا ،ایسا آدمی جامل ہوتا ہے،اسے محکراویا کرو۔
(عیون الاخبار۵-۱۲۱) چار چیزیں مسلمانوں کے حقوق میں تم پرلازم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آنخضرت اللہ عنہ ارشاد کرائ نقل فرماتے ہیں کے مسلمانوں کے حقوق میں سے چار چیزیں تجھ پرلازم ہیں۔

اسسید کہ وان کے نیکو کا راوگوں سے تعاون کرے۔

اسساور دوسرے بیک ان کے گنمگاروں کے لئے اِستنتار کرے۔

س....تیرے بیکان میں سے جوتو بہرے اس کے ساتھ محبت کرے سے ..... چوتھ بیکدان کے بہتو فیقوں کے لئے دعا کرتا رہے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله اللہ است سنا ہے کہ ایک مسلمان محالی پر چھ یا تنبس لازم ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوڑ دیا۔
چھوڑ دی تو کو یا ایک می واجب چھوڑ دیا۔

ا. اول بيكما كروه دعوت وغيره بربلائة قول كرے-

۲. باربوقواس کی مزاج پری کرے۔

٣. فوت بوجائے توجنازه پر پنجے۔

سم. مجمى ملاقات بوتوسلام كم

۵. وہ خرخوای کا تقاضہ کرے تو مدردی کرے۔

٧. چينك آنے يرالحمدللد كي توجواب دے۔ (بحالداد حوق العبادم ٩٩)

جارامورسےاسلام کا قیام ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اسلام کا قیام چارامور سے ہے۔ یقین، عدل، صبر اور جہاد علماء نے ان چاروں امور کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یقین کی دو صور تیں ہیں ایک یہ کمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، دنیا کی متاع اور مخلوق کی

رضامطلوب ندمو ووسرے سے کہ اللہ تعالی کے وعدہ رزق پر پورالورااعماد مو

جإراحسان

م بنده جس وقت مناه كرتاب، الله تعالى اس برجارا حسان فرما تا --

ا....نبین بند کرتارز ق کو-

بر سنبيل موقوف كرتا تندرتي كو-

س نبین طا برکرتا گناه کو-

(بحواله مخزن اخلاق)

م منبين عذاب كرتا في الحال-

چارشم کے لوگوں پر چار بندوں کے ذریعہ قیامت کے دن ججت قائم کی جائی گی

سہتے ہیں کہ اللہ تعالی چارفتم کے لوگوں پراپنے چار بندوں کے ذریعہ ججت قائم

فرمائيں ہے۔

اغنیاء یعنی مالداروں پر حضرت سلیمان بن داؤدعلیماالسلام کے ذریعہ۔ جب غنی کے گا کہ مال ودولت کی مصروفیت نے جھے تیری عبادت سے ہٹائے رکھا تو اللہ تعالی فرمائیں گا کہ مال ودولت کی مصروفیت نے جھے تیری عبادت سے ہٹائے رکھا تو اللہ تعالی فرمائیں گے تو سلیمان (علیہ السلام) سے بردھ کرغنی نہ تھا۔ اس کی دولت وثروت نے اسے میری عبادت سے نہیں روکا۔

غلاموں پر حضرت بوسف علیہ السلام کے ذریعہ ججت قائم کریں گے۔ جب کوئی غلام کے گام کہ میں مملوک غلام تامیری غلامی تیری عبادت سے رکاوٹ بنتی رہی۔ تو اللہ تعالی فرما کیں گے کہ بوسف علیہ السلام کوتوان کی غلامی نے میری عبادت سے نہیں روکا تھا۔

اورفقرار حفرت عیسی علیه السلام کے ذریعہ جست قائم کریں مے فقیر کے گا کہ میری احتیاج تیری علیہ السلام) احتیاج تیری عبادت کرنے میں آڑبنی رہی۔اللہ پاک فرمائیں محتو عیسی (علیہ السلام) سے ذیادہ تاج نہ قامکران کے فقرنے میری عبادت سے انہیں نہیں روکا۔

اور بیار یوں پر حضرت ابوب علیہ السلام کے ذریعہ ججت قائم فرما تیں مے۔ جب مریض کیے کا کہ میرے لئے بیاری رکا وٹ بنتی رہی تو ارشاد ہوگا کہ تیرا مرض زیادہ شدید تھا بیا ابوب علیہ السلام کا؟ ان کوتو بیاری نے میری عبادت سے نہیں روکا۔

چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا بھی کوئی عذر نہیں چل سکے گا۔ نیک لوگ بیاری یا کسی خق وغیرہ کی وجہ سے خوش ہوا کرتے تھے کہ اس میں گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ لوگ بیاری یا کسی خق وغیرہ کی وجہ سے خوش ہوا کرتے تھے کہ اس میں گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ (بحوالہ ملیة الاولیاء جسم ۲۲۰)

## جار چیزوں کی تلاش

ا ..... وُهو عَدْا ہم نے دولت مندی کو مال میں مگر پایا اس کو قناعت میں۔ ۲ ..... وُهو عَدْا ہم نے راحت کو کثر تِ مال میں مگر پایا اس کو قلت مال میں۔ ۳ ..... وُهو عَدْا ہم نے لذت کو نعتوں میں مگر پایا اس کو تندر سی میں۔ ۴ ..... وُهو عَدْا ہم نے رزق کو زمین میں مگر پایا اس کو آسانوں میں۔ (جا د لفائ) چارچیزیس خترین اعمال سے ہیں

جارچزیں خترین اعمال سے ہیں۔

ا..... بخشأ خطا كاونت غصے كے۔

۲.... سخاوت کرنا وقت مفلسی کے۔

سى .... ياك دامن ر بهنا وقت خلوت ميل -

سم ..... سجى بات كهنا بوقت خوف يا اميد كـ ( بحوال يخزن اظلاق م ١٤٠)

چارشم کے نمازی ہوتے ہیں

نمازی جارتم کے ہوتے ہیں۔

1. مفاتھے ۲. آٹھے ۳. کھاٹ کے ا. تین سوساٹھ کے۔

مُفاتُم كوه جوه بخكانه برصة بين-

آ تھے کے وہ جوآ تھویں دن صرف جعد پڑھتے ہیں۔

کھاٹ کے وہ جومجور انماز جنازہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں

اور تین سوساٹھ کے وہ جوعید کے دن شاملِ نماز ہوتے ہیں۔

(بحواله مخزن اخلاق ص ١٤٠)

عارجزي

و عورت ہم چارچزیں چاہتے ہیں۔ ا. اس کے دل میں نیکی ہو ۲. اس کے چرے میں حیاء ہو ۳. اس کے چرے میں حیاء ہو ۳. اس کی زبان میں شیر بی ہو ۳. اس کے ہاتھ کام میں گئے رہیں۔
رہیں۔

جإركا كلدسته

www.besturdubooks.net

دونوں نام مبارک میں چار حرف ہیں اور رب تعالی کے اسم ذات "الله " میں ہی چار ہی حرف ہیں۔ حرف ہیں۔

آپ سے پہلے تغیران الوالعزم صاحب شرائع بھی چار سے، توح علیہ السلام، الراجم علیہ السلام، موکی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام۔

آپ کی بعثت کے وقت جارنی زندہ تھے۔ دو زمین پر، حضرت خضراور حضرت الیاس علیم السلام اور دوآسانوں پر، لین حضرت ادر لیں اور حضرت عیسی علیم السلام۔ (تغییر درمنشور، جلد نجم)

> آسانی کتابیں بھی چار ہیں۔ توریت ، انجیل ، زیوراور قرآن جمید۔ حمر کے مادے سے آپ کے جواسائے گرامی سے ہیں وہ بھی چار بھی ہیں: حامہ جمود ، احمداور جمع علیہ الصلاق والسلام۔

آپ الکا کا نام مبارک محمد (الکا) قرآن مجید بیل جاربارآیا ہے۔ قرآن کے فزان کے فی 'دبیم اللہ الرحمٰن الرحیم'' بیس بھی جارتی کلے ہیں۔ ای طرح کلہ طیبہ' لا الدالا اللہ'' بیس بھی صرف جار کلے ہیں۔ ملا کلہ مقربین بھی جار ہیں۔ جبرائیل، میکا ئیل، امرافیل اور عزدا ئیل علیہم السلام عرش کو اشائے والے فرشتے بھی جارہیں۔

آپ الله کے خلفائے راشدین بھی جارہی ہیں۔ابو بکر،عمر،عثمان اور علی رضی الله تعالیٰ عنہم۔

آپ اللے کے دین اسلام میں سلاسل صوفیہ کرام بھی چار ہیں۔ قادر بیہ انتشبند بیہ چشتیادر سپرور دیہ۔

حضور الله كي صاحبزاديان جارتهي:

حضرت زينب معفرت رقيه محضرت ام كلثوم اورحضرت فاطمد رضي الله عنهن ـ

قرآن چارمضاهین هی بند ہے۔ عقائد، احکام، تضعی اور امثال۔ قرآن هیں چار مقعودی مسائل ہیں۔ تو حید، رسالت، صداقت قرآن ارآخرت۔ قرآن میں چار جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ موسین ، منافقین ، مشرکین اور اہل کماب۔ قرآن میں ہدایت کے چار درج ہیں۔ ہدایت، استقامت، انا بت الی اللہ، دابط علی القلب۔

قرآن میں ممرای کے جارورہ میں۔ شک،اصلال، جدال اور مہر جباریت۔ قرآن میں تفری چارشمیں ہیں۔ تفریکذیب، تفراعراض، تفریفاق اور تفرار تداو۔ قرآن مجید میں شرک کی چارشمیں ہیں۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی عبادة الصالحین۔

قرآن کی ہرسورہ بیں جارچزیں ہیں۔امبیازسورت،ربطسورت،دعویٰسورت اور تفتیم سورت۔

قرآن میں شرک فعلی کی جارفتمیں ہیں۔تحریمۃ اللہ،تحریمۃ غیراللہ، نیازات اللہ، نیازات غیراللہ۔

قرآن میں عذاب کی جاروجوہات ہیں۔استھر اوبالرسل،اخراج بالرسل، معجزہ کا انکار،اہل حق سے مقابلہ۔

سيرة الني والمناصرار بعدة العليم كتاب، تلاوت الفاظ بعليم حكمت، تزكيفس-سيرة النبي والمشعل نور، آپ كي سنتين را بنما، آپ كا بتا يا بهواراسته قرآن، اس پر جلنے والا مسلمان - (بحوالہ چيده چيده الاسرار)

جار بادشاہ روئے زمین پر حکمرانی کرنے والے علامہ ملیمان الجمل رحمۃ الشعلیہ لکھتے ہیں:

"وجملتمن ملكها كلهااربعة،النان مؤمنان والنان كافران فاالمومنان

سليمان وذوالقرنين والكافرون نمرود وبخت نصر."

(حاشية الجمل على الجلدلين. جلد أ، ص ١٠٥)

" دوکل روئے زمین پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جارہوئے ہیں، جن میں سے دو موثن تنے اور دوکا فر، موثن بادشاہ تو سلیمان علیہ السلام اور سکندر فردالقر نین تنے اور کا فر بادشاہ نمر دداور بخت نصر تنے۔"

عارجيزين زبرقاتل اورجار جيزين ان كاترياق

عاريزين دبرقائل بي اورجار يزين ان كاترياق ع:

ا .... دنیاز برقائل ہاورز ہر (دنیا سے برغبتی) اس کا تریا ت ہے۔

٢ .... مال زبرقاتل ب، ذكوة اسكاترياق بـ

٣ ..... كلام (بروفت بولنا) زبرقائل باورذ كراللداس كاترياق بـ

المسدونياكى بادشابت زبرقاتل باورعدل وانساف اسكاترياق بـ

(الكنز المدفون م ٩٦)

جارعلامتیں اللہ کے بہندیدہ بندے کی

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه سے میں فے معلوم کیا، الله کے پہندیدہ اور مخصوص بندے کی کیاعلامات ہیں؟ فرمایا، چارعلامتیں ہیں:

ا.....وه راحت کوترک کردے۔

٢ ....اس كے پاس تعور ا بہت جو كھ بھى ہواس ميں الله كے لئے ضرور خرج ہے۔ اللہ اللہ كے باس تعور ا بہت جو كھ بھى ہواس ميں الله كے لئے ضرور خرج

سسد نیاوالوں کی نظر میں اپنے مقام اور مرتبہ سے بنچ کرنے پرخوش ہو۔ سسساس کی نظر میں تعریف اور برائی میسال ہو۔ (عبیالغافلین ابوالیٹ مرقدیؓ)

شریف آدمی کوجار باتوں برعمل کرنا جاہیے

مشہور ہے کہ شریف آ دی کو چار باتوں سے عاربیں کرنی چاہیے، اگر چہ حکمران ہی

کیوں نہ ہو۔

ا. والدین کے لئے اپنی مجلس سے کھڑے ہوجانا۔

۲. مهمان کی خدمت کرنا۔

اسی کورے کی مرانی رکھنا۔

سم. اینے استاد کی جس سے علم سیکھا ہے خدمت کرنا۔

جارعلامتين رياكاركي

ريا كاركي جارعلامتيس بيس

ا .... جائی میں نیک کام میں ستی کرتا ہے۔

٢....اوكوں كےسامنے بورے نشاط اور چستى سے كرتا ہے۔

س ....جس کام براوگ تعریف کریں اوراس کوزیادہ کرتا ہے۔

س جسمل براس کی برائی کی جائے اس کوم کردیتا ہے۔ (بحوالہ عبدالغافلین)

جار شرطیں عمل کی قبولیت کے لئے

ہمل کی تبولیت کے لئے جارچیزیں ضروری ہیں۔

ا علم کے بغیر عمل کا میچے ہونا دشوار ترین بلکہ ناممکن ہے اور وہی عمل قبول موتا ہوتا ہوتا ہے ہوئا۔ موتا ہے جو ج

المسنیت (نیت کے بغیر عمل باعث اجرنہیں ہوتا اور بعض اعمال نیت کے بغیر معتبر بین ہوتا اور بعض اعمال نیت کے بغیر معتبر بین ہیں)۔ "انعا لا عمال بالنیات" (عمل کا دارو مدارنیت پر ہے)
سیر (ہر عمل کومبر وسکون کے ساتھ کرے یا عمل کرنے میں جو پریشانیاں پیش

أتي ان پربطيب فاطرمبركرے)\_

( پہلی دوچیزی عمل سے پہلے اور تیسری چیز درمیان کی ہے۔)
سے اخلاص (اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔)

( بحواله فداق العارفين احياء العلوم الماغز الي )

حإر چيزول كاالتزام

نقیدرهمة الله علیفرمات بیل که جوش عجب کاعلاج کرنا جا متاب اے جار چیزوں کا التزام کرنا جا ہیں۔ کا التزام کرنا جا ہیں۔

ایک بیر کہ جمل کواللہ تعالیٰ کی تو فیق سے یعین کرے، اس سے عجب کی بجائے شکر میں سکے گا۔

دوسری بیرکداپنے اوپر جوافدتھائی کی تعتیں ہیں ان میں دھیان لگا تا رہاس سے مشکر میں معروف رہےگا۔ شکر میں معروف رہے گا جمل میں پھٹنگی آئے گی اور تجب سے مخفوظ رہے گا۔ تیسری بیرک بیرک ڈرتا رہے کہ کیا معلوم عمل قبول بھی ہوگا یانہیں ، قبول نہ ہونے کے خوف میں مشغول ہوگا تو خود پسندی میں جتلانہ ہوگا۔

چوتھی چیز میہ ہے کہ اپنے گزشتہ کنا ہوں پرنظر ڈالٹارہے جب بید خطرہ گردش کرتارہے کا کہ کہیں گناہ نیکیوں پرعالب ہی نہ آجا کیں تو تجب پیدا نہیں ہوگا، بھلا ایبا آوی اپنے مل پرکیا ناز کرسکتا ہے جسے بھی پیتنہیں کہل تیا مت کے دن نامہ اعمال میں کیا ظاہر ہونے والا مہر ہے۔ یس خوشی اور مسرت تو نامہ اعمال پڑھنے کے بعد بی ظاہر ہوسکتی ہے۔

(بحواله عبيدالغافلين ابوالليث ثمر قدي )

عادتهم كاخرج

حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه حضورا قدس الكاكارشاذ قل كرتے بين كه جارتم

كاخراجات ايسے بين كرتيامت كون ان كاكوئى حسابيس موكار

ا ..... و وخرج جوابية والدين بركيا-

٢ .... جوافطار كے لئے كيا۔

س....وه جو تحری کے لئے کیا۔

٧ .....اوروه خرج جواسية الل وعيال بركيا . (بحالة عبدالعافلين الوالليث غرقندي)

#### جارطرح کے دینار

جارخصوصيتين مرض كے دوران

ایک مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخص کی بیاریُری کی اور کہا کہ جھے یہ بات پینی ہے کہ مریض کواپنے مرض کے دوران چارخصوصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔

ا. قلم اس سے الحالیاجا تاہے (کراس کے مناه وغیرہ بیس تھے جاتے)۔

۴. تدرس كايام من جواعال كياكرتا تقاءان كاسارااجروثواب بدستوراس كوملتا

رہتاہے۔

س. اس کے جوڑ جوڑ سے غلطیوں اور کوتا ہیوں کونکال باہر کر دیا جاتا ہے۔

٧. مركياتومغفرت كي اتهمر عادر جيتار باتومغفرت كي ساته جيئاكا-

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه فرماتے جیں کہ الله تعالیٰ جب سی مومن بندہ کو بیاری میں جبلا کرتے جیں تو یا کیں جانب والے فرماتے جیں کہ اس سے قلم اٹھالے بیاری میں جبلا کرتے جیں کہ اس سے قلم اٹھالے

اور دائیں والے کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ صحت کی حالت میں جواجھے اعمال کیا کرتا تھا وہ بدستور لکھتے رہو کہ اس کور کا وٹ میری طرف سے پیش آئی ہے۔

(بحوالداز مریض کے فضائل ص ۱۲۰)

چارآ دمی ہیں جواز سرِ نواعمال شروع کرتے ہیں نی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جارآ دمی ہیں جواز سرِ نواعمال شروع کرتے ہیں ( یعنی پہلی برائیاں سب صاف ہوجاتی ہیں )

ا. مریض جب تندرست بوجا تا ہے۔

٢ مشرك جب ملمان بوجاتا ہے۔

٣ ايمان واخلاص كرماته جعد يره وكرلوفي والا

سم طلال كمائي سے ج كرنے والا۔ (بحالہ خطبات عيم الاسلام جس)

جارتوجه طلب چيزي

کی دانا کا تول ہے کہ جار چیزیں ایسی ہیں جو جار مقامات میں غوط دگاتی اور جار جگہوں میں جاکرا بحرتی ہیں۔

پہلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو طاعتوں میں غوطہ لگاتی ہے اور تخوں کے کھر میں سر نکالتی ہے۔

دوسری اللہ تعالیٰ کی ناراضکی ہے جو خطاؤں اور گناہوں میں غوط لگاتی ہے اور بخیلوں کے کھر جا کرا بھرتی ہے۔

تنیسری خوش عیشی (عمده زندگی) اور رزق کی وسعت جوثو اب دالے اعمال میں چھپتی ہے اور نمازیوں کے گھروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ چھٹی تنگدی جومز اوالے اعمال میں چھپتی ہے اور نماز میں سستی کرنے والوں کے چھٹی تنگدی جومز اوالے اعمال میں چھپتی ہے اور نماز میں سستی کرنے والوں کے چھٹی تنگدی جومز اوالے اعمال میں چھپتی ہے اور نماز میں سستی کرنے والوں کے

( بحاله از حكمت كموتى )

محمروں میں جا کرنمودار ہوتی ہے۔

چارچیزوں میں مبتلا ہونے والا چار باتوں سے سطرح عاقل رہتا ہے حضرت جعفر بن محرر حمة الله عليه فرماتے بيں كة بجب كى بات ہے كہ چار چیزوں میں مبتلا ہونے والا چار باتوں سے سطرح عافل رہتا ہے اُس مخص پر تعجب ہے جو عمول میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی "لاالله الا انت مسبحانك انى كنت من الطلمين" 0

(AZ/II)

" تیرے سواکوئی معبور نہیں تو پاک ہے بے شک میں خودظلم کرنے والوں میں سے موں۔" موں۔"

نہیں پڑھتاجب کراللہ تعالی فرماتے ہیں: فاست جبنالہ و نجینہ من الغم و کذالک ننجی المؤمنین ٥

" " بم نے ان کی دعا قبول کرلی اورغم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کواسی طرح نجات دیتے ہیں۔"

اور جھے اس مخص پرتجب ہے، جوذرا بھی مصیبت کا خوف رکھتا ہے پھر
"حسبی اللّه و نعم الو کیل" " بھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اوروہ بہترین کارساز
ہے۔" نہیں پڑھتا۔ کیونکہ آ کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فسانقلبوا بنعمة من اللّه
وفضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم ٥

(14mm)

" بہل بیلوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے والیس آئے کہ ان کوکوئی ایکواری پیش نہیں آئی اوروہ لوگ رضائے حق کے تالع رہے اور اللہ تعالی برافضل والا

اور جھےاس مخص پر تعجب ہے جولوگوں کے مرسے ڈرتا ہے اور پھر

"وافوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد"
"میں اینامعالمداللہ کے سپر دکرتا ہوں خدا تعالی سب بندوں کا تحران ہے۔"
نہیں پڑھتا۔

كونكماللدتعالى اسك بعدفر مات بين: فوقه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ٥ (٣٥/٣٠)

" پھر خدا تعالی نے اس مومن کوان لوگوں کی معنر تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر (مع فرعون) موذی عذاب تازل ہوا۔"

اور جھے ال مخص پر تنجب ہے جو جنت کی رغبت کے باوجودمانسآء اللّه لاقوة الابالله الابالله

''جواللہ کومنظور ہو وہی ہوتا ہے بدول خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں۔'' نہیں پڑھتا۔ کیونکداس کے بعداللہ تعالی فرماتے ہیں: فعسلی رہی ان یؤتین خیر امن جنتک

"قریب ہے کہ میرارب جھ کو تیرے باغ سے انجھاباغ دیدے۔" (عیدالفافلین ابواللیث مُروَدیؓ)

## جار چزیں سونے سے پہلے

کسی دانا سے پہلے تو یہ کھنا چاہے کہ سونا کس نیت سے المحنا چاہے؟ فرمایا کہ اس سوال سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہے کہ سونا کس نیت سے چاہیے۔ اٹھنے کا سوال تو پھر ہوگا۔ جوسونے کی حالت اور کیفیت سے واقف نہیں وہ جاگئے کا طریق کیا جانے گا۔ پھر فرمایا کہ بندے کواس وقت تک سونا مناسب نہیں جب تک چار چیزیں درست نہ کرلے۔ پہلی تو یہ کہ روئے زمین پراگر کسی مخص کا اس پر پھے مطالبہ ہے تو اس معاملہ کوختم کے بغیرسونا مناسب نہیں کیا جانے کہ مَلک الْمؤت آجائے اور اسی حال میں اللہ تعالی کے حضور پغیرسونا مناسب نہیں کیا جانے کہ مَلک الْمؤت آجائے اور اسی حال میں اللہ تعالی کے حضور

پیشی موکه کوئی عذریا دلیل پاس ندمو۔

دوسری بیکرسونے سے پہلے و کھے لے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمہ باقی تونہیں۔

تیسری بیرک سے کہا ہے گاہوں سے قربر کر کے مکن ہے ای رات ملک المؤت آجائے اور توبد کے بغیری موت کی آغوش میں چلاجائے۔

چھی بیرکہ سونے سے پہلے اپی ومیت سی اور جائز طریق سے لکھی ہوئی ہو، مبادا ومیت کے بغیر بی مرجائے۔

جار چیزوں کی نیت

مسى دانا كاقول بكرة دى مع كرتا باقوائد چار چيزول كى نيت كرنى چا بيد-ايك الله تعالى كفرائض اداكرنے كى -

> دوسری جن ہاتوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے زکنے گی۔ تیسری معاملات والوں کے ساتھ انساف کرنے گی۔

اور چوتی ہے کہ جن کے ساتھ جھڑا ہے ان کے ساتھ مصالحت کرنے کی جب ان جارنیوں پرمج کرے گی جب ان جارنیوں پرمج کرے گاتو امید ہے کہ صالحین بی شارہونے گے اور کا میاب ہوجائے۔ جارنیوں پرمج کرے گاتو امید ہے کہ صالحین بی شارہونے گے اور کا میاب ہوجائے۔ (بحالہ عبدالغالمين)

جارافرادتاريخ كمتازترين

بیاللہ کا بہت برافعل تھا، اور اس امت کی اقبال مندی کہ اس کارعظیم (تدوین حدیث، تدوین فقد، فن اساء الرجال ، صحاح ستہ وغیرہ) کے لئے ایسے لوگ میدان میں آئے جوابی ذہانت، ویانت، اخلاص اورعلم میں تاریخ کے متاز ترین افراد ہیں، پھران میں سے چار مخصیتیں امام ابو حنیفہ (م دھاجے) امام مالک (م ویاجے) امام شافعی (م میں سے چار محسیتیں امام ابو حنیفہ (م دھاجے) امام مالک (م ویاجے) امام شافعی (م میں سے جارہ بیتانِ قکر کے امام میں میں امام احد بن عنبل (م اسلامے) رحم میں اللہ تعالی جوفقہ کے چار د بستانِ قکر کے امام

ہیں، اور جن کی فقہ اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے، اپنے تعلق باللہ، للبيت، قانوني فهم علمي انهاك اورجذبه خدمت ميں خاص طور پرمتاز ہيں، ان حضرات نے اپنی بوری زندگی اور اپنی ساری قابلیتیں اس بلند قصد اور اس اہم خدمت کے لئے وقف کردی تھیں ، انھوں نے دنیا کے کسی جاہ واعز از اور کسی لذت ورحت سے سروکا رہیں ركها تها، امام ابوحنیفه رحمه الله کودوبارعهد و قضابیش کیا حمیا، اور انھوں نے انکار کیا یہاں تک ك قيد خاندى من آپ كا انقال مواء امام ما لك رحمد الله في اسك مسكله ك اظهار من کوڑے کھائے اوران کے شانے اتر محے ،امام شافعی رحمہ اللہ نے زندگی کا بروا حصر عسرت مل گذارا، اورا بی صحت قربان کردی، امام احدر حمداللد نے تن تنها حکومت وقت کے رجان اوراس کے "سرکاری مسلک" کامقابلہ کیا اورائے مسلک اور اہل سنت کے طریقہ پر بہاڑ كاطرح جهرب،ان ميس سے ہرايك نے اسے موضوع يرتن جہنا اتناكام كيا اورمسائل و تحقیقات کا اتنابرا ذخیره پیدا کردیا، جوبری بری منظم جماعتیں اور علمی ادار یے بھی آسانی سے نہ پیدا کر سکتے ،امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے تراسی برارمسائل اپنی زبان سے بیان کئے ، جن میں سے اڑتمیں ہزارعبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پینتالیس ہزار معاملات سے۔ منس الائم كردرى رحم الله في كلما ب كمام الوحنيف رحم الله في جس قدر مسائل مدون کے ان کی تعداد چھلاکھ ہے۔المدونہ میں جوامام مالک رحمہاللہ کے فاوی کا مجموعہ ہے چھتیں ہزار مسائل ہیں ، کتاب الأم جوامام شافعی کے افادات کا مجموعہ ہے، سات ضخیم جلدول میں ہے، ابو برخلال رحمداللد (مااسم عید) نے امام احدر حمداللد کے مسائل جالیس جلدوں میں جمع کئے۔ (تاریخ دوت وعزیمت جام ۸۲۸)

# عار چیز و**ں کاشکر**

حضرت ایراجیم ادہم رحمۃ الشعلی فرماتے ہیں کہ ہرضیح کرنے والے پرچار چیزوں کا شکر اواکر تاواجب ہے، پہلاتو بطور شکر ہی ہے: "المحمد للله الذي نور قلبي بنور الهداى وجعلنى من المؤمنين ولم يجعلنى ضالا" "سبتعريفيس اس ذات ك

لئے ہیں جس نے میرے دل کونو رہدایت ہے منور فر مایا اور جھے اہل ایمان میں رکھا اور محراہ نہیں کیا۔" نہیں کیا۔"

دوسراشکر یوں کرے: المحمد لله الذی جعلنی من امة محمد صلی الله علیه وسلم "تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے حضرت محمد الله الذی بنایا۔"

تیراشریرک: الحمد لله الذی لم یجعل دزقی بیدغیره "اس ذات کے لئے سب تعریفی بیل جس نے برارزق کی اور کے قصد میں بیس ذیا۔"
اور چوتھا شکر یوں کرے: الحمد لله اللذی منتو علی عیوبی "سب تعریفیں اس اللہ کی بیں جس نے میر سے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی۔" (بحالہ عبد النافلین)

عارچيزول كاجانناضرورى ب

حضرت شقیق بن ابرا بیم رحمة الله علیه فرمات بین که کوئی شخص اگر دوسوبرس تک زنده رہےاوران جارچیزوں کونہ جان سکے تو کوئی چیز بھی اس سے زیادہ دوزخ کی سزاوار نہیں۔

ایک الله تعالی کی معرفت۔

دوسر الله تعالى كفل كي معرفت \_

تيسر اينفس كامعرفت

چوتھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی معرفت۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت تو یہ کہ ظاہر و پوشیدہ میں اس کا فیضان سمجھے کہ کوئی اس کے سوانہ عطا کرنے والا ہے اور نہ رو کنے والا ۔ اللہ کے عمل کی معرفت یہ ہے کہ یہ یقین حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لئے ہو۔ اپنفس کی معرفت یہ ہے کہ اپنا ضعف بہجانے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے یہ اسے ذرا بھی رونبیں کہ سکتا ، الغرض قسمتِ خداوندی پرراضی رہبیں کے اللہ کے اور اپنے وشمن کی معرفت یہ ہے کہ

اے شراور برائی کی اصل جڑ سمجھے اور اس کا علاج معرفت خداو عمی کے ذریعہ سے کرے حتیٰ کہاس کی قوت کمزور بڑجائے۔
حتیٰ کہاس کی قوت کمزور بڑجائے۔
(بحالہ مخزن اخلاق)

چار چیزوں کی قدر

حاتم زاہدر حمة الله عليه سے منقول ہے كہ چار چيزوں كى قدر چار قتم كے لوگ بى پيجانتے بيں۔

ا. جوانی کی قدر بوز ھے لوگ بھیانے ہیں۔

٢. عافيت كى قدرمصائب مِن بتلالوك بيجانية بين-

المحت کی قدر باروں کومسوس ہوتی ہے۔

م. اورحیات کی قدر کا احماس مرنے والے کو ہوتا ہے۔

( بحاله محلت کے موتی ص ۸۸)

چار چیز ول سے حکمت پیدا ہوتی ہے۔
ایک دانا کا قول ہے کہ حکمت چار چیز دل سے پیدا ہوتی ہے۔
اول ایسا بدن جود نیوی مشاغل سے خالی ہو۔
دوم ایسا پیٹ جود نیوی خوداک سے خالی ہو۔
سوم ایسا ہاتھ جود نیوی ال دمتاع سے خالی ہو۔

چہارم دنیا کے انجام میں دھیان رکھنا لینی اپنا انجام پیشِ نظرر کھنا کہ کچھ پتانہیں کیا ہوگا نامعلوم اعمال قبول بھی ہوں سے یانہیں کیونکہ اللہ تعالی اعمال طبیب ہی قبول فرماتے بیں۔

جار چیزی عمل کی بنیاد حاتم رحمة الله علیہ ہے کی نے ہو جما کرآپ نے عمل کی بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ فر مایا

جارچزوں کو۔

ایک بیک میرارزق مقرر ہے جومیر سواکسی کونہیں مل سکتا، جیسا کہ کی دوسرے کا رزق مجھے نہیں ملتا، اس بات پر میں نے خوب یقین بٹھالیا ہے۔

دوسری مید که میرے ذمہ می فرائض ہیں جومیرے سواکوئی دوسرا ادانہیں کرسکتا البذا میں ان کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔

تیسری ید کمیرایقین ہے کہ میرارب ہروفت مجھے دیکھ رہا ہے لہذا میں اس سے حیاء رکھتا ہوں۔

چوتھی چیزید کہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس ایک مت ہے جو چلی جارہی ہے البذا میں اس سے بھی پہلے کچھ لینا چاہتا ہوں۔

نقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی طرف سبقت کا مطلب ہے اعمال صالحہ کے ذریعہ اس کی تیاری کرنا، اللہ تعالی کے روکے ہوئے کاموں سے ژکنا اور اس کے مامنے عاجزی کرتے رہنا کہ اس توفیق پرقائم رکھے اور خاتمہ یا گخیر ہوجائے۔
سامنے عاجزی کرتے رہنا کہ اس توفیق پرقائم رکھے اور خاتمہ یا گخیر ہوجائے۔
(بحوالہ عبید الغافلین)

جارچروں کے باوجود

ابونظرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محص جار چیزوں کے باوجود کسی بھلائی میں اضافہ بیں کرسکا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیمل بھی مقبول نہیں۔

پہلی بہ کہ جو تحص ماور مضان کے روزے رکھتا ہے اور مزید کی نیکی میں ترقی نہیں کرتا بہجی اس کے نامقبول ہونے کی علامت ہے۔

دوسری یہ کہ جو جج فرض ادا کرتا ہے اور کسی بھلائی میں آھے ہیں بردھا یہ بھی اس کے

نامقبول ہونے کی علامت ہے۔

تيسرى يدكه وفخض جهادكر كوناب يحركسى بملائي مين اضافة بين كربايايال بات

کی علامت ہے کہ اس کا جہاد بھی مقبول نہیں۔

چوتھی بیکہ جو محف بیماری سے صحت یاب ہوا اور کسی بھلائی میں آ مے نہیں بوھا بیاس بات کی علامت ہے کہ بیماری اس کے گنا ہوں کا کفارہ نہیں بی۔ (بحوالة و سالقلوب)

جارچزیمل کی درستی کے لئے

کہتے ہیں کہ عاقل مخص کو جار چیزیں در کار ہیں جن سے ان کے اعمال درست ہوں کے اور مخت منا کتا شہوگی۔

ايك علم جواس كے لئے جمت بنے ،۔

دوسراتو کل کدعبادت میں دل جمی میسرآئے اورلوگوں سے کوئی امیدوابستہ نہ ہو۔ تیسرامبر کداس کاعمل عمل ہو۔

اورچوتھااخلاص کاس کے ساتھاجریا سکے۔ (بحالہ جواہرات علیدس ۲۳۰)

#### جإرخوبيال

ایک دانا کا قول ہے کہ استفامت کی علامت بیہے کہ دہ مخص پہاڑ جبیابن جائے،
پہاڑ میں چار خاصیتیں ہیں، ایک بیا کہ گری اور حرارت سے بچھلٹا نہیں، دوسری بیا کہ سردی
اسے مُجمد نہیں کرتی، تیسری بیا کہ ہوا اسے ہلانہیں سکتی اور چوتھی بیا کہ سیلاب اسے بہانہیں
سکتا۔ایسے ہی استفامت والے مخص میں چارخوبیاں ہوتی ہیں۔

ایک بیرکداس پرکوئی احسان کریے تو صرف احسان کی وجہ سے وہ ناحق اس کی طرف نہیں چھکتا۔

دوسری مید کدکوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو صرف اس دجہ ہے وہ ناحق بات نہیں کہتا۔

تيسرى يدكننس كى خوامشات اساحكام خداوندى سے نبيس بلاسكتيں۔

اور چوشی بیرکه د ننوی متاع کا سیلاب اسے الله تعالی کی اطاعت سے نبیس روک سکتا۔ (جوال محمت کے موتی ص ۲۸۸)

جارنشانیاں جامل کی ہیں

مشہورے کہ جامل کی جارنشانیاں ہیں۔

أيك بلاوج غصردكمانا-

دوسری غلط امور میں نفس کے پیھے لکنا۔

تيسري ناحق اورغلط كل يرمال خرج كرنا\_

اور چوشی این دوست اور دشمن مس تمیزند کرنا۔

مطلب بدكه جالل الله كى اطاعت كى بجائے شيطان كى بيروى اختيار كرتا ہے اوربيد

مس قدر بدر بن جادله بــــالله تعالى فرمات بين: افت خدونه و ذريته اولياء من

(A+/A)

ووني وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلاه

''سوکیا پھرتم اس کواوراس کے چیلے جانٹوں کودوست بناتے ہو جھے کوچھوڑ کر حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں میر ظالموں کے لئے بہت یُرابدل ہے۔'' (بحالہ عبیالغافلین)

جارعلامتیں عاقل انسان کی ہیں

عاقل انسان کی جارعلامتیں ہیں۔ اول جاہل کے مقابلہ میں حلم و بردباری دکھانا، ووسری باطل سے نفس کوروکنا، تیسری برحل مال خرج کرنا اور چوشی اپنے دوست اوروشن میں تمیز کرنا۔

جاروشمن آدمی کے

فقیدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ خوب جان لے تیرے چاروشن ہیں۔ اور تخفی ان سب کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہان میں ہے۔ ایک وشن ونیا ہے جو بہت ہی وجوکہ باز اور مکار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
وماالحیوٰ ق الدنیا الامتاع الغرور "اورو نیوی زندگی محض وجوکہ کا اسباب ہے۔ نیز
ارشاوفر مایا: فلا تغرنکم الحیوٰ ق الدنیا و لایغرنکم بالله الغرور ٥ (١٨٥/٣)

دسوتم کو دنیوی زندگانی وجو کے میں نہ والے اور نہتم کو دجوکہ بازشیطان اللہ سے
وجوکہ میں والے۔ "

اوردوسرادشمن تیراا پنانفس ہے جو کہ بدترین دشمن ہے۔ اور تیسرادشمن شیطان ہے۔

اور چوتھارشمن انسانی شیطان ہے اس سے بہت بچو کہ بیشیطان جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ شیطان جن تو وسوسہ بی سے ایڈا دیتا ہے اور شیطان الانس وہ کرارفیق ہے جس کی ایڈا بالمشافہ ہوتی ہے اور علانیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تیرے گئے ایسے حیلوں کا تاش میں رہتا ہے کہ جس کے ذریعہ وہ مجھے تیرے مقصد سے ہٹا دے۔ (بحالہ عبدالغالمين)

جارمراحل آدی کے لئے ہیں

کسی دانا کا قول ہے کہ انسان کے لئے چار مراحل ہیں۔
ایک مرحلہ دنیوی زندگی کا۔
دوسرا قبروالے قیام کا۔
تیسرا محشر میں حاضری کا۔

اور چوتھام طداس آخری محکانے کا ہے جس کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں۔
تو ہماری دنیوی زندگی کی مثال تو یہ ہے جیسے تجاج کا رواں دواں قافلہ جو چند
ساعتوں کے لئے کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لئے زکا ہو، کہ وہ نہ تو پڑا او کرتے ہیں نہ
اپنے جانوروں سے سامان وغیرہ اتارتے ہیں، کیونکہ جلد ہی چل دینے کا ارادہ ہے اور قبر
میں مخبرنے کی مثال یوں ہے جیسے یہی قافلے والے کسی منزل پر پڑا او کرنے کے لئے

سامان وغیرہ کھول دیے ہیں ایک دن یارات آرام کر کے پھرکوچ کرجاتے ہیں اورحشر میں سامان وغیرہ کھول دیے ہیں اورحشر میں سام کے کا قلے سب کم کرمہ میں جا کراترتے ہیں جو ہر حاجی کا قبلہ مقعود ہوتا ہے، دور دراز کی گھن میسا فتیں طے کرنے والے قافلے یہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں مگر جج کے اعمال وعبادات ادا کرنے کے بعد سب دائیں بائیں بھرجاتے ہیں محر کا قیام بھی ایسا ہی ہے کہ حساب سے فارغ ہوکر سب اپنے اپنے جنت یا دوزن فیس محرکا قیام بھی ایسا ہی ہے کہ حساب سے فارغ ہوکر سب اپنے اپنے جنت یا دوزن والے محکانوں کی طرف چلے جائیں گے۔

(بحوالہ عمی النافلین)

عارفتمیں ہیں قلوب کی قلوب کی جارفتمیں ہیں۔

ایک دہ قلب جس پر پردے پڑے ہوں بیکا فرکا دل ہے۔ دوسرادہ دل ہے جو بالکل خالی ہودہ منافق کا دل ہے۔ تیسرادہ دل ہے جو چراغ ہے بھی زیادہ روشن ہودہ مومن کا دل ہے۔

اور چوتھا وہ دل ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ پس ایمان ایک ایسے
ہاغ و بہار درخت کی طرح ہے جسے عمدہ پانی سیراب کرر ہا ہوا ور نفاق کی مثال اس چھوڑے
کی سے جس میں خون و پیپ پرورش پار ہا ہو۔

جارد بين بعائي

علامه این جوزی بغدادی رحمة الله علیه سے علی بن مغیره رحمة الله علیه نے بیان کیا که جب "نزار بن معد" کا وقت رحلت آیا تو اس نے اپنے مال کواپنے بیٹول میں تقسیم کردیا۔ جن کی تعداد چارتھی۔(۱) مفر (۲) ربیعہ (۳) ایاد اور (۲) انمار۔ اس نے ان سے کہا بیٹو! یہ سرخ (خیمہ جو چرے کا بنا ہوا تھا) اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ "مفر" کا ہے۔ اس کی وجہ سے سفر کو "مفر الحمراء" کہا جا تا ہے۔ مشابہت رکھتا ہے وہ "مفر" کا ہے۔ اس کی وجہ سے سفر کو "مفر الحمراء" کہا جا تا ہے۔

اور میہ جوسیاہ خیمہ اور جو مال اس کے مشاہم ہے وہ ربیعہ کا ہے اور بیرخادمہ اور جو مال کے مشاہم ہے وہ ربیعہ کا ہے اور بیرخاد مکا تحلوط رنگ تھا جس میں سیابی سفیدی تھی )۔ اور بید تھیلی اور پہوںک انمار کی ہے۔

اود نزار نے بیٹول سے بیمی کہا ''اگر موجودہ چیزوں کی تقیم کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوجائے تو تم لوگ''افعی بن الافعی جرہی''سے نیملہ کروا لینا۔

اب جب "نزار بن معد" کاسفرآخرت گزر چکااوروہ جہانِ فانی سے کوچ کر گیا تو چاروں بھائیوں کا آپس میں اس تقلیم کے وقت اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس صورت حال کے بعد چاروں بھائیوں نے افغی کے سامنے اپنامعا ملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا اورافغی کی طرف جانے کے لئے تیاری شروع کردی۔ افغی اس وقت شاہ تجران تھا۔ پھر چاروں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر "مفر" کی نظر ایک زمین کے کلائے پر بڑی جس میں سے کسی جانور نے گھاس چری تھی، بیدد کیے کراس نے کہا یہاں سے اونٹ نے گھاس چری ہواوروہ وانٹ ایک آئھ سے کانا ہے۔

ربیعہ کہنے لگاوہ ٹیڑھا بھی ہے پینی ایک کروٹ میں جھک کر چلا ہے۔
پھرایاد کہنے لگا بیاونٹ ایئر بھی ہے، پینی اس کی دم کئی ہوئی ہے۔
پھرانمار کہنے لگا دہ بد کا ہوا ہے بینی اسٹے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔
یہ با تیں ہوئیں اور پھروہ لوگ چل پڑے، ابھی انہوں نے تھوڑ اسافا صلہ ہی طے کیا
تھا کہ ان کوایک فض ملاجس کی سواری کا اوٹ کھو گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈ تا پھرر ہاتھا۔
اسٹی نے ان چاروں بھائیوں سے اپنے اوٹ کے بارے میں پوچھا کہتم نے
اسٹی مرکوئی اوٹ تو نہیں و یکھا؟ اس کی بات من کرمفر نے کہا:
کہاوہ کا تاہے؟

اس مخص نے کہاہاں۔

پھرر بید نے اس سے خاطب ہو کرکھا کیاوہ ٹیڑھا بھی ہے؟ اس مخض نے اس بات کی بھی تقدیق کی ، پھرانماراس سے کہنے لگا کیاوہ بدکا ہوا ہے (لینی تم سے بھا گا ہوا ہے)۔

ال مخف نے اس بات کی بھی تقیدین کردی اور کہنے لگا''واللہ! بیسب نشانیاں میرےاونٹ کی ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟''

سوان چاروں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھالیکن وہ آدمی بیساری معلومات من کر کہاں مانے والا تھا۔ چنا نچہ وہ ان سے لیٹ پڑا اور کہنے لگا میں نہمیں کیسے ہے سمجھوں جبکہ تم نے اونٹ کی تمام علامات بیان کردی ہیں۔ پھروہ مخص ان کے پیچھے لگ گیا حتی کہ بیلوگ چلتے خوان پہنچ گئے اور 'دافعی جرہی' کے پاس چلے گئے ، تو اونٹ والے بوڑ ھے مخص نے بادشاہ کو پکار کر کہا کہ 'ان لوگوں کے ہاتھ میرا اونٹ لگا ہے کیونکہ انہوں نے جھے تمام علامات بتلائی ہیں اور اس کے ہا وجود کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔

افعی بھائیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا جس چیز کوئم نے نہیں دیکھااس کی علامات کیسے بیان کیں؟

اس کی بات س کرمفر کہنے لگا ہم زمین کے ایک گڑے کے پاس سے گزررہے تھے وہاں ہری بھری گھاس جرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس جرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کوئیں چھیڑا ، اس بات سے میں سمجھا کہ وہ ایک آ تھے سے کانا ہے۔ اس کے بعدر بید گویا ہوا۔

زمین پرمیں نے اس کے پاؤں کے ایک نشان کو کمل پایا اور دوسر انشان خراب پایا۔ اس بات سے میں نے اعدازہ لگایا کہ وہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ایک پاؤں زمین پر سخت ڈالتا ہے اور اس کورگڑتا ہواا ٹھانے کی وجہ سے خراب کردیتا ہے۔ ان بھائیوں نے اپناپورامعاملہ افلی کے گوش گزار کیا تواس نے ان کومر حبا کہااور پھر بولا باوجوداس قدر فہم وزکاء کے جو میں دیکھ چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے فیصلے کی احتیاج کسے ہوئی ؟

پھراس نے ان کے لئے عمدہ سے عمدہ کھانا اور عمدہ شراب منگوائی اور ان کو بیٹھک میں تفہرایا اور ایک شخص کو ان پر متعین کر دیا جو ان کی گفتگو کے بارے میں کا ن لگائے رکھے۔اب بیرچاروں بھائی جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مفرنے کہا آج تک میں نے ایک عمدہ شراب ہیں دیکھی ،اچھا ہوتا کہ بیقبر پر گئے ہوئے انگور کی نہ ہوتی۔

عرربيه كبني لكا:

میں نے آج تک ایبا گوشت نہیں کھایا کاش کہ وہ جس بکری کا ہے اس کی کتیا کے دودھ سے پرورش نہ کی جاتی۔

پھرایاد کہنے نگامیں نے آج تک ایساصاحب ٹروت وشرافت نہیں دیکھا کاش کہوہ اس باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیاجا تا ہے۔ اس کی میر گفتگوسی تو جا کرافعی کو بیان کردی۔ بادشاہ نے اس کے اس کے اس شخص نے جب ان کی بیر گفتگوسی تو جا کرافعی کو بیان کردی۔ بادشاہ نے اس کے

بعدناظم شراب خاندسے پوچھا کہتم نے جوشراب ابھی مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی تھی؟

اس نے کہا بیاس انگور سے بنائی مئی ہے جوآپ کے والدصاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے ہارے پاس اس وقت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود نہیں تقی -

پر بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تواس نے اقرار کرلیا کہ ہم اس بکری کو کتیا کا دودھ پلایا کرتے تھے اور بکریوں میں اس سے فربداور کوئی بکری نہیں۔
اس لئے اس کو ذری کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی مال سے اپنے باپ کے بارے میں تحقیق کی تواس نے بتایا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کی اولا ذہیں ہوتی تھی اس لئے جھے اس بات سے بدی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا تو میں نے اپنی بات سے بدی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا تو میں نے اپنی اس سے اس ساطنت کا وارث پیدا ہوا۔

اس تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذہانت پر جیران ہوااوران کے پیچےای مخص کولگایا جس نے ان کی ہاتیں سی تھیں کہ ان سے جو پچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے دریافت

چنانچاس مخص نے ان سے جاکر گفتگو کی۔ اس کی بات س کرمفر کہنے لگا یہ شراب اس انگور سے بنائی گئی جو قبر پرلگا ہوا ہے، یہ جھے ایسے معلوم ہوا کہ شراب کا خاصہ ہے کہ جب بی جاتی ہے تو سرورلاتی ہے اورغم زائل ہوجاتا ہے کیکن اس شراب کا اثر میں نے اس سے مخلف پایا، جب میں نے اس بیا تو دل برغم کا غلبہ ہو گیا۔

پرربید کہنے لگایہ بات کہ گوشت اسی بحری کا ہے جسے کتیا کا دودھ بلا کر پالا گیا ہے جسے اسے معلوم ہوئی کہ بھیڑ بکری اور دوسری اقسام کے حیوانات کا گوشت نیچ اور جم بی محصے ایسے معلوم ہوئی کہ بھیڑ بکری اور دوسری اقسام کے حیوانات کا گوشت نیچ اور جم بی اس کا گوشت اوپر اور چر بی نیچ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس اوپر ہوتی ہے جر کتے کے کہ اس کا گوشت اوپر اور چر بی نیچ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس

موشت میں کتے کی بیرخاصیت دیکھ کر سجھ کیا کہ بیرگوشت الی بکری کا ہے جس کو کتیا کا دورھ پلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے گوشت نے بیرخاصیت حاصل کی۔

پھرایاد کے لگار ہات کہ یہ یادشاہ اپنے بائے کا بیٹانہیں ہے جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بیل نے اس طرح معلوم کی کداس نے ہمارے ساتھ نہیں کھایا، بیس اس بات سے سمجھ کیا کداس کی بیطیعی حالت اس کے باہ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسانہیں کیا کرتا تھا۔ سمجھ کیا کداس کی بیطیعی حالت اس کے باہ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسانہیں کیا کرتا تھا۔ اس فخص نے جا کرافنی کواس تمام گفتگو سے مطلع کیا تو اس نے کہا یہ لوگ شیاطین معلوم ہوتے ہیں لہذا ان کوجلد رخصت کرنا جا ہے۔

پھرافلی ان بھائیوں کے پاس آیا اور ان سے کہاا پی رودادسناؤ تو انہوں نے جو پکھ
ان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو پکھ باہم اختلاف واقع ہوا وہ بھی بیان کیا تو
اس نے فیصلہ کیا جو مال سرخ فیمے کے مشابہ ہے وہ مفر کا ہے، چنا نچہ مفر کے جھے میں دینار
اور سرخ اونٹ آئے۔ پھرافلی نے کہا جو اموال سیاہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ وہ چو پائے ہول یا
کچھاور بیسب رہید کا ہے پھراس کے جھے میں کا لے گھوڑے آئے اس لئے اس کوربیعہ
الفرس بھی کہا۔

پھراس نے کہا کہ جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ بیں سفیدی اور سیابی ہو وہ ایادکا ہے تو اس کے حصے بیں ابلق گھوڑ ہے یعنی ایسے گھوڑ ہے (جو سیاہ وسفید مخلوط رنگ کے ہوں) اور گائے بیل آئے۔

پھرانمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا، پھراس کے بعد بیرچاروں بھائی افعی سے رخصت ہو گئے۔ (کتاب الاز کیاء،علامہ ابن جوزیؓ)

جادتم کے اکرام

مشہور فقیہ ابواللیٹ ٹمر قندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو محض امیدوں کو مخضر رکھ اللہ تعالیٰ اس پر چارفتم کے اکرام فرماتے ہیں۔ ا .....این اطاعت برقوت عطا فرمادیتے بیں اور جب اسے جلد بی موت کا یقین موجاتا ہے توعمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور با گوار چیز دن سے متاثر نہیں ہوتا۔

٢ ....اس كاغم كم موجاتا ب-

س....روزی کی تفور ی مقدار پررامنی ہوجا تا ہے۔

سىساللەتغالى اس كەدل كومنوركردىت بىل-

علائے کرام نے کہاہے کہ دل کا نور جار چیز ول سے ہوتا ہے۔

ا .... فالى پيدر منے سے۔

٢ ..... نيك آدى كے ياس رہے ہے۔

س.... گزرے ہوئے گنا ہوں کو یا دکرنے اوران پر عدامت کرنے سے۔

اسداميدول ومخفركرنے سے-

جس مخص کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اللہ تعالی اس انسان کو جار عذا بوں میں جتلا کر

وسيتيس-

ا ....ع ادت على كا بلى بيدا موجاتى -

٢ .....ونيا كاغم زياده سوار بوجا تاب-

س..... مال جمع كرف اور بوهان كى فكر بروقت مسلط ربتى ب-

السان كاول بخت موجا تا ب-

علائے کرام نے لکھا ہے کہ دل کی تی جارچیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔

ا....زیاده شکم سیری (زیاده پید مجر کر کھانا)۔

۲..... بری صحبت

٣ .... كنابول كويا دنه كرنے سے۔

م .....اميدول كلبابون سـ

اس کے ضروری ہے کہ آدمی کمی امیدیں نہ باعد ہے۔انسان کو ہروفت یہ فکروزی جا ہے کہ آدمی کمی امیدیں نہ باعد ہے۔انسان کو ہروفت یہ فکروزی جا ہے کہ پہنچہیں کون ساسانس زعد کی کا آخری سانس ہواور کس وفت قلب کی حرکت بند ہو جائے۔

حارقيتي باتيس

جب شیطان انسان سے جار ہاتیں سرز دکرا دیتا ہے تو کہتا ہے اب مجھے اس کے خلاف اور کچھ کرانے کی ضرورت نہیں۔

یعنی چار میں سے ایک بات بھی اس کی تاہی کے لئے کافی ہے، وہ چار باتیں ہے ہیں:

ا. انسان کا تکبر کرنا۔

۳. اپنے گنا ہوں کو بھول جانا۔

۳. پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔

اور فر مایا کہ بیآ خری خرابی یعنی پیٹ بھر کر کھانا سب خرابیوں کی جڑ ہے۔

( مفوظات حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ )

### جارلزكون كى شهادت كااعزاز

خنساء رضی الله عنها (تماضر بنت عمروین الحارث) عرب کی مشہور شاعرہ تھی ، زمانہ جالمیت میں اس کے بھائی کا انقال ہوگیا بیہ حادث اس کے لئے اتنا سخت تھا کہ وہ اس پر چھا گیا وہ ہر وفت غم میں ڈوئی رہتی اور در دناک اشعار پڑھ پڑھ کر روتی رہتی ۔ خنساء رضی الله عنہانے کچھ صے بعد اسلام تبول کیا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ چھڑی تو اس نے اپنے چارلاکوں کو جہاد کے لئے روانہ کیا۔ بیچاروں لڑکے جنگ قادسیہ میں شہید ہوگئے۔ جب اس نے اس حادثہ کی خبری تو اس کی زبان سے لکلا:

"اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بیعزت دی کہ میرے بیٹے تھرت دین اور اعلاء کہ مة الاسلام کی راہ میں مارے گئے، میں امید کرتی ہوں کہ خدا مجھانی رحمت کے مقام پر

(بحواله حكايات وصالحين)

ان سے ملائےگا۔"

#### جارانعام اتباع سنت کے اجتمام سے

جوفض اتباع سنت کواپنی حیات کا جزولایفک بنالیتا ہے تو خداوند قد دس اسے چار انعامات سے نوازتے ہیں۔

ا۔ زندگی میں برکت ..... برکت وہ نعت خداوندی ہے جس کا ہر فردو بشر متلاثی ہے ہرانسان جا ہتا ہے کہ جھے پراللہ تعالی برکت کی بارش برسائے۔

اوربیرکت اسے حاصل ہوتی ہے جواتاع سنت کا خوب خوب اہتمام کرتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے اس کے تمام مشکل کام آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں جس کامشاہدہ عام ہے۔ درحقیقت اتباع سنت سے سرشارانسان کی زندگی " قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر دستیں "کی معدات ہو جاتی ہے۔

۲۔ وین پر استفامت ....اتاع سنت کے اہتمام سے خدا وند قدوں دوسرا انعام دین پر استفامت کا عطافر ماتے ہیں اور بیانعام وہ ہے جس کی ضرورت ہرمسلمان کو ہے ارشاد باری تعالی ہے وان الذین قالو ربنا الله ثم استفامو ،۔

صرف ایمان کے آنا اور خداوند قدوس کو اپنا رب مان لینا کافی نہیں بلکہ تھم ہے استقامت کا کہ پھراستقامت اختیار کرو۔

دنیا میں مصائب وآلام کا آنا ایک لازی امر ہے خصوصاً آن کے اس پُر آشوب دور میں جبکہ ہرطرف نے نئے فتنے سراُ بھارر ہے ہیں، ہرجانب گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلنا جارہا ہے، ظاہری روشنیوں سے دنیا جگمگار ہی ہے لیکن باطنی روشنیاں ناپید ہیں۔۔ روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے میح بھی الیمی نظر آتی ہے گویا شام ہے ایسے دور میں فتنوں سے بچ بچا کرگز رجانا یقیناً سعادت وافتی رمندی کی بین دلیل ہاور بیاستقامت ہے، ممکن ہا گربیانعام خداوندی ہمارے شامل حال نہوتو ہر دم پھل جانے کا کھنکا لگا رہے۔ چنانچہ اس عظیم انعام خداوندی لینی استقامت کے حصول کا ذریعہ جذبہ انتاع سنت ہے۔

سے نیک لوگوں کی محبت سیسراانعام خداوندقد وس کی طرف سے بیماتا ہے کہ نیک لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت گھر کرجاتی ہے نیک لوگوں کی محبت کے شک انتہائی کار آ مداور ذریعہ نجات محبت گھر کرجاتی ہے نیک لوگوں کی محبت بے شک انتہائی کار آ مداور ذریعہ نجات ہے۔اور نیک لوگوں کی محبت سے دنیا اور دین دونوں سنور تے ہیں بیر محبت انسان کے لئے فوز وفلاح کے داستے ہموار کرتی ہے۔

سم الله کے شمنوں پر رعب .... چوتھاانعام خدادندی بید یا جاتا ہے کہ اتباع
سنت کی برکت سے خدادند قد وس اپنے وشمنوں کے قلوب پر اپنے اس بندے کا رعب
بیٹھادیتے ہیں۔ شب دروزہم دیجھتے ہیں کہ جن کے چبرے پرسنت نبوی صلی الله علیہ وسلم
نمایاں ہوتی ہے ان کے چبروں پر ایک بجیب سانور چکٹانظر آتا ہے جبکہ دیگر چبرے اس
نورسے نا آشانظر آتے ہیں۔

چنانچ اتباع سنت کی برکت ہے اس کا ایبار عب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طاقت و قوت والوں کی نظریں ان کے چبرے پر نہیں تکتی اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی دولت سے سرشار فرمائے۔ آمین

جارباتوں میں توبہ پیجانی جاتی ہے

کسی دانا کا قول ہے کہ آ دی کی تو بہ چار ہا توں میں پہچانی جاتی ہے۔
ایک بیرکہ! پنی زبان کو ضنول کوئی، غیبت اور جھوٹ سے روک لے۔
دوسری بیرکہ! ہے دل میں کسی کے لئے حسد اور عداوت ندر کھے۔
تیسری بیرکہ! بدکارلوگوں سے علیحد گی اختیار کرلے۔

چوتی ہے کہ! موت کی تیاری میں لگارہے۔ گزشتہ پرندامت کے ساتھ استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری پر کمر بستہ ہوجائے۔ (بوالہ کنا ہوں نے بہتے)

جارعلامتين بين توبدكي قبوليت كي

مسی تھیم سے پوچھا گیا کہون تی علامت ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ تو بہ قبول ہوگئ ہے فر مایا جارعلامتیں ہیں۔

پہلی یہ کہ! کر ہے لوگوں سے ہٹ کرا چھے لوگوں سے میل جول اختیار کرے۔ دوسری بیر کہ! سب گناہ چھوڑ کرتمام اطاعتوں پر کمر بستہ ہوجائے۔

تیسری بیرگراس کے دل ہے دنیا کی لذتیں اور فرختیں سب جاتی رہیں اور آخرت کاغم ہمیشہ کے لئے اس کے دل میں گھر کرجائے۔

چوشی بیر کہ!رزق وغیرہ اشیاء سے جس کی اللہ نتالی نے منانت اور ذمہ داری لے رکھی ہے اپنے آپ کو فارغ کر کے ان کاموں میں گئے جن کا اللہ نتالی نے تھم دے رکھا ہے۔

میعلامتیں موجود ہوں تو وہ ان لوگوں میں سے ہوجائے گا۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ!

یقینا الله تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہے والول سے۔ (سورہ آل عران آیت نبر۲۲۲)

اورلوگوں پراس کے حق میں جارچزیں واجب ہوجا ئیں گی۔

ملی بیک اس سے محبت کرنے لگیں اس لئے کدوہ اللہ تعالی کومجوب ہے۔

دوسری بیکہ!اس کے لئے تو بہ پردوام وٹابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔

تيسرى يدكه! گزشته گنامول پراست شرمنده نه كياكرير

چوتھی یہ کہ!اس کے پاس بیٹا کریں ،اس کے ساتھ بھلائی میں تعاون اور اچھی

مفتگوکیا کریں اور اللہ تعالی اس مخص کوچا رکرامات سے نوازیں گے۔
ایک بیر کہ! اسے گنا ہوں سے بوں پاک کردیں مے جیسے اس نے گناہ کیا بی نہیں۔
ووسری بیر کہ! اس محبت رکھیں گے۔
تیسری بیر کہ! شیطان لعین کواس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔
چوتمی بیر کہ! دنیا سے جانے سے پہلے اسے خوف سے امن کی نوید عطافر ما کیں گے۔
چوتمی بیر کہ! دنیا سے جانے سے پہلے اسے خوف سے امن کی نوید عطافر ما کیں گے۔
(بحالہ گنا ہوں سے قربہ بیجے)

جإرباتيس

ہوسکتا ہے کہ دنیا والوں کو ہماری گندی نیت اور بدنظری کاعلم نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کوتو ہر ہر چیز کی خبر ہے۔علامہ آلوسی نے "بیشک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جوتم کرتے ہو" کی تغییر میں جارہا تیں کھی ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ!

(۱) .... تهاری نظری گھا گھا کرد کھنے سے باخبرہے۔

(۲) ....برنگائی کرنے والافخص حواس خسد کے ذریعے جولذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی کواس کی بھی خبر ہے۔

(۳) ....بنظری کرنے والا اس سلسلہ میں ظاہری اعضاء کو جواستعال کرتا ہے۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔

(س) .....اور بدنظری سے اس کا جو پچھ مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ مقصود بھی بیت مخضر میں کہ ۔۔۔ بوشیدہ نہیں مخضر میں کہ۔

جو کرتا ہے تو جب کے الل جہاں سے کوئی دیکتا ہے گئی ہوگی ہے الل جہاں سے کوئی ہوگا ہوگا ہوگی توجم کے بہر حال نظری پاکٹریس ہوگی توجم کے دوسر مال نظری پاکٹریس ہوگی توجم کے دوسر ماعضا وکا یاک رہنا مشکل ہوگا۔ (بحالہ بدنظری کے نصانات ۸۸)

#### جاربا تبن سکھے

حصرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزررہے تھے ایک لڑے پر فاجی ہے نظر پردی جس کے چیرے سے ذہانت ہو بدائتی ۔ آپ نے بوجھا بیٹا! پچھ پڑھا بھی ہے یابوں بی اپنا وقت اور عریر بادکررہے ہو، اس نے جواب دیا پچھ نیادہ تو نہیں پڑھا لیکن میں نے چار با تیں بیکی ہیں۔ آپ نے بوچھا کئی؟ کہنے لگا: مجھے سرکاعلم وکا نوں کاعلم، نبان کاعلم اوردل کاعلم عاصل ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے بھی تو پچھ بتاؤہ اس نے کہا سر؛ اللہ تعالی کے سامنے چھکا نے کے لئے ہے، کان اس کا کلام سننے کے لئے، زبان اس کا ذکر کرنے کے لئے اوردل اس کی یاد بسانے کے لئے ۔ حضرت ابن مہارک اس کے حکمت کرنے کے لئے اوردل اس کی یاد بسانے کے لئے ۔ حضرت ابن مہارک اس کے حکمت کرنے کے لئے اوردل اس کی یاد بسانے کے لئے ۔ حضرت ابن مہارک اس کے حکمت کرنے کہا اس کے حکمت کیلام سے اسے متاثر ہوئے کہا سے بھیجے کے لئے پڑھا ہے تو پھر اللہ تعالی کے علی وہ ایس دھا ہے۔

(بحواله الكنو المدفون ص ٢٣٠)

### جارمفتيل بيدا ليجي

منداحد میں فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہ جاریا تنیں جب بچھ میں ہوں۔ پھراگر ساری دنیا بھی فوت ہوجائے تو تخفے نقصان نہیں۔

- (۱) امانت کی حفاظت۔
- (۲) بات چیت کی صداقت۔
  - (٣) حسن اخلاق
  - (۴) وجهرهلال کی روزی

#### چار چيز ول سے بچئے

حعرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله وہ انداز ارشاد فر مایا

کہ چار چیزیں ہیں جوروزہ کوئم کرتی ہیں، وضوکوتو ڑتی ہیں، عمل کوضائع کرتی ہیں۔

الم غیبت ١٠ جموت ١٠ چنلی اور ١٠ ایسی عورت کے موقع حُسن کو
د کھنا جس کی طرف د کھنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں برائی کی جڑوں کو یوں سیراب کرتی ہیں جیسے

پانی پودے کی جڑوں کی سیراب کرتا ہے۔ اور شراب بینا ان سب سے برو ھکرہے۔ حضرت

کعب احبار قرماتے ہیں کہ میں نے اخبیا کے سابقین کیے ہم السلام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ
جوفی غیبت سے تو بہ کر کے مرتا ہے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اور جو بلا

توبہ یونہی مرکمیا وہ دور زخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔

حاتم زاہر رحمة الله عليه كامقوله ہے كہ نين چيزيں جب كى مجلس ميں موں تو وہاں سے رحمت برنادى جاتى ہے۔ ا. دنيا كاذكر ٢. بنى اور ٣. لوگول كى غيبتيں۔

یکی بن مُعاذرازی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ تیری طرف سے ایک مومن کے حصہ میں نئین چیزیں آئی چاہیں ، تو تیراشارا چھے لوگوں میں ہوگا۔ ایک بید کہ اگر تواسے نفع نہیں پہنچا سکتا تو معزت بھی نہ پہنچا۔ دوسری بید کہ اگر تواسے مسرت نہیں پہنچا سکتا تو نم بھی نہ دکھا۔
تیسری بید کہ اگر تواس کی تعریف نہیں کرتا تو فد منت بھی نہ کر۔

كسى دانا كاقول بكراكرتو تنين باتون سے عاجز بے، تو تين باتيں اورا فتياركر۔

ا۔ اگرتو بھلائی سے عاجز ہےتو برائی سے دُک جا۔

۲۔ اگرتو نفع رسانی سے عاجز ہے قومطر ترسانی سے بازرہ۔

س. اگرتوروز ونبیس رکھ سکتا تولوگوں کا گوشت بھی مت کھا۔

(بحواله تعبيه الغافلين)

## جا وشميس غيبت كي

فقيدرهمة الله علية فرمات بين كه غيبت كى كى قسمين بين ايك كفر ب، دوسرى نفاق ،تیریمصید ، چھی مباح جوکہ تو جب اجر ہے۔ کفری صورت یہ ہے کہی مسلمان کی فيبت كرر باب كسى في كاكمفيب ندكرتوبيكها بكريفيب نبيس باوريس في بى كهد ربابوں، اس مخص نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو طلال قرار دیا ہے۔ اور ایسا کرنے والا آدی كافر موجاتا ب(العياد بالله)-نفاق كى بيصورت بككى انسان كى غيبت اسكانام لئے بغیر کرے اور خاطب اسے مجھ رہا ہو کہ اس کی مراد فلاں مخص ہے، ایبا مخص اینے جی میں سمحد ہاہے کہ میں غیبت سے فی حمیا ہوں مروا قعمیں اس نے غیبت کر لی ہے، بینفاق ہے۔معصیت بہے کہ ایک آ دمی کسی کا نام لے کراس کی غیبت کرتا ہے اورایے اس فعل کو معصیت اور گناہ بھی سجمتا ہے، ایا مخص گنمگار ہے اور اسے توبدلا زم ہے۔ چوتھی صورت سے ہے کہ کسی فاس مخص کی غیبت کرے جو کہ علائی شق کرتا ہے، یا کسی صاحب بدعت کی غیبت كرتاب بيمياح بالمعنس كواجر مطي كالمركوك اس كتعارف كرانے سے اس فاس يا برعتی سے نے سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فاس کافسق ذکر کردوتا کہ لوگ اس سے (بحواله تعبيرالغافلين)

### جاربين اورباب كى جاردارى

حفرت طاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مخف کے چار بیٹے تھے۔وہ بیار ہوا۔ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے تین بھا کیوں سے کہا کہ اگرتم باپ کی تیار داری اس شرط پر کروکہ تم کو پاپ کی میراث میں سے بحظ بین سے گا، تو تم کروور نہ میں اس شرط پر تیار داری کر تا ہوں کہ میراث میں سے بچھ نہ لوں گا۔وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تو بی اس شرط پر تیار داری کر ہم نہیں کرتے ۔اس نے خوب خدمت کی ۔لیکن باپ کا انتقال بی ہوگیا اور شرط واری کر ہم نہیں کرتے ۔اس نے خوب خدمت کی ۔لیکن باپ کا انتقال بی ہوگیا اور شرط

#### جارباوشا بول كمقوسك

ابو بكرعياش رحمة الله عليد سے منقول ہے كہ جار بادشا ہوں نے ایک ایک بات كى مكر ايك كات كى مكر ايك بى كان سے نظے ہوئے تير ہيں۔

ا .....کسری کامقولہ ہے کہ جو یات میں نے کہی نہ ہواس پر بھی عدامت جیس ہوگی، البتہ کہی ہوئی ہات پر بھی عدامت بھی ہوتی ہے۔

۳ ..... شاہ چین کا کہنا ہے کہ جب تک میں نے کوئی بات نہیں کمی وہ میر ہے قالو میں ہے، گر جب کہ دی تواب وہ مجھ پر غالب ہے میر ہے ہیں۔ ہے، گر جب کہد دی تواب وہ مجھ پر غالب ہے میر ہے ہیں میں نہیں۔ سا ... قیصر رہے کا کہنا ہے کہ مجھے ایسی بات پر جونہ کہی ہوکرنے کی طاقت ہے گر جو م ..... شاہ بندکامقولہ ہے کہ ایسے خص پر تعجب ہے جوالی بات کرتا ہے کہ اگراس کا چرجا کیا جائے تواسے نقصان دے اور اگراسے عام نہ کیا جائے تواسے کچھفا کدہ نہ ہو۔ (بحوالہ خزید: الاسرار ۲۲۲)

### جار ہزار حدیثوں میں سے جار کا انتخاب

حضرت شفیق بلخی رحمة الله علیہ منقول ہے کہ میں نے چار ہزار حدیثوں میں سے چار سے میار میں سے چار میں سے چار سے معرف جار چار سواحادیث نکالیں اور چار سوے چالیس کا انتخاب کیا، پھران میں سے بھی صرف چار حدیثوں کو نتخب کیا۔

ا۔ عورت کے ساتھ دل شداگاؤ کہ وہ آج تیری ہے کل کسی اور کی ہوگ،اس کا کہنا مانے گا تو تخفے دوز نے تک پہنچاہے گی۔

۲. مال کے ساتھ دل نداگاؤ کہ بیہ منتعار چیز ہے جوآج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ لہذا غیر کی چیز کے لئے خواہ مخواہ مشقت شاٹھاؤ کہ اس کے منافع تو غیر اشاکا کو اس کے منافع تو غیر اشاکا کو است کرے اور یہ بھی ہے کہ مال کے ساتھ دل نداگاؤ کے تو بختے حقوق اللہ کی اوائیگی سے روکے کے ، فقر کا خوف پیدا ہوگا اور شیطان کی اطاعت ہونے سے کہ کے ۔

سو. دل میں جو بات کھئک پیدا کرے اس ترک کردو، کیونکہ مومن کا قلب کواہ ک ماند ہے جوشبہات پراضطراب محسوس کرتا ہے، حرام سے بھا گتا ہے، حلال سے سکون یا تا

م. کوئی عمل اس وقت تک اختیار ند کرو جب تک کداس کی قبولیت کا یقین نه مونے گئے۔ مونے گئے۔

( بحالة زيدة الامرار ٢٢٢)

### جارطرح كاكرام

نقیدرجمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی امیدیں مختفر ہوں اللہ تعالی اسے چار طرح کے اکرام سے نوازتے ہیں۔

ا. اسے بی اطاعت وبندگی کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ بندہ جب یفین کر لیتا ہے کہ وہ عقر یب مرجائے گا، تو دہ طاعات میں محنت کرنے لگتا ہے اور کوئی تکلیف بھی آئے تو پرواہ نہیں کرتا اس سے اس کے اعمال بوھ جاتے ہیں۔

۲. الله تعالى اس كغم وافكاركوكم كردية بين كيونكه جب عقريب مرجان كايفين بهذا موافق بات بحى پيش آجائي وجندان خيال نبيل كرتا۔

س. است قبل مقدار پر راضی اور قانع بنا دیتا ہے کوئکہ جب عنقریب مرجانے کا یقین ہے تو وہ کثرت کوطلب بی نہیں کرےگا ،اس کا تو سار افکر فکر آخرت بی ہوتا ہے۔

اللہ کومنور فرماتے ہیں کیونکہ مشہور ہے کہ نور قلب چار چیزوں سے میسر آتا ہے ،ایک بھوکا پیٹ ، دوسری نیک ساتھی ، تیسری ہے کہ اپنے سابقہ گنا ہوں سے بے میسر آتا ہے ،ایک بھوکا پیٹ ، دوسری نیک ساتھی ، تیسری ہے کہ اپنے سابقہ گنا ہوں سے بے فکر نہ ہو، چوتھی ہے کہ امید مختصر ہو۔

الکی کیا مید مختصر ہو۔

الکی کیا المید مختصر ہو۔

الکی کیا المید مختصر ہو۔

### چارچيزول سے تک دلى پيدا موتى ہے

کبی امیدیں لگانے پرچار چیزوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ طاعات میں ستی، دنیا کے افکار کا بجوم، مال جمع کرنے کی حرص اور دل میں قساوت یعنی نتی پیدا ہوجاتی ہے۔ کہتے ہیں کرسٹک دلی چار چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔

- ا. مجرے ہوئے ہیٹ سے۔
- ۲. نمرے ساتھی کی رفاقت ہے۔
- ٣. سابقه گنامول كوبعلانے دينے سے۔

(بحواله تنبيه الغافلين)

م. كبى كبى اميدس باندھنے سے۔

عارصفات الحجي عورت مين مونى عامين

ا ..... بہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے لبر پر ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے گرعورتوں میں بہترین ہے۔

۲ .....دوسری صفت اس کی زبان میں شیرینی ہولیتنی جو بو لے تو کونوں میں رس کو لے۔ بیر ند ہوکہ ہر وفت خاوند کو جلی کئی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جمر کتی

رہے۔

سی تنیسری صفت بیرکه اس کے دل میں نیکی ہو۔ سم ..... چوتھی صفت بیرکہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ بیرخو بیاں جس عورت میں ہوں یقیناوہ بہتریں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ گزار سکتی ہے۔

جارچزوں کادعوی جارچزوں کے بغیرباطل ہے

ماتم زاہدرہمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو مخص چار چیز دل کا چار چیز ول کے بغیر دعو کا کرتا ہے وہ جموٹا ہے۔ وہ مخص جوا ہے مولا کی محبت کا دعو کا کرتا ہے مگراس کے حرام سے نہیں بچتا۔ دوسراوہ مخص جو جنت کی محبت کا دعو کی کرتا ہے مگر اللہ تعالی کی اطاعت میں مال نہیں خرچ کرتا۔ تیسراوہ جورسول اللہ وہ کی کہت کا دعو کی کرتا ہے مگر سنت کی اتباع نہیں کرتا۔ چوتھا وہ مخص جو اعلی درجات کی محبت کا دعو یدار ہے مگر فقر ااور مساکین سے ہم نشینی کرتا۔ چوتھا وہ مخص جو اعلی درجات کی محبت کا دعو یدار ہے مگر فقر ااور مساکین سے ہم نشینی

نہیں رکھتا۔

كى كى كى كا قول ہے كہ جس مخص ميں جار چيزيں ہوں كى وہ برتم كى بھلائى ہے خالى

\_63-

- ا. اول اسيخ ما تحول يردست درازي كرف والا
  - ۲. اینے والد من کی نافر مانی کرنے والا۔
    - ٣. جو خض غرباء کو حقیر جانتا ہے۔
- س. جو خص مساکین گوان کی ناداری کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے۔ (بحوالہ قدیل سس)

جار چزوں میں دل کی حیات ہے

بعض حماء کا قول ہے کہ دل کی حیات چار چیز دل میں ہے، علم، رضاء قناعت، اور زہد علم کی بدولت رضا کا درجہ ملتا ہے اور رضا ہے قناعت حاصل ہوتی ہے اور قناعت زہد تک پہنچاتی ہے۔ اور زہد دنیا کی نگاہوں میں بے وقعت ہوتا ہے، نیز قرمایا کہ زہد تین چیز دل کا نام ہے، اول دنیا کی معرفت اور اس کے پیچے ندلگنا۔ دوسرے مولی کی خدمت اور اوب کی رعایت کرنا۔ تیسرے آخرت کا شوق اور اس کے لئے طلب اور محنت کرنا۔ اوب کی رعایت کرنا۔ تیسرے آخرت کا شوق اور اس کے لئے طلب اور محنت کرنا۔ (جوالد قدیل موسی)

چارشم کے اکرام

فقیدابوالیٹ سرقندی رحمۃ اللہ علیدار شادفر ماتے ہیں کہ جو مخص امیدوں کو مخضرر کھے جن تعالیٰ شائ چارفتم کے اکرام اس پر کرتے ہیں ۔ا:اپنی طاعت پراس کو قوت عطا فرماتے ہیں اور جب اس کو عفر یب موت کا یقین ہوتا ہے قیمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور تا گوار چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ۔۱:اس کو تم کم ہوجا تا ہے۔۳:روزی کی تھوڑی مقدار

(بحاله يمبيالغافلين)

پررامنی ہوجاتا ہے۔ اس کےدل کومنور کردیتی ہے۔

جار چزوں سےدل کا نور پیدا ہوتا ہے

علاءنے کہاہے کردل کا نور چار چیزوں سے پیرا ہوتا ہے۔

ا: خالی پید دہنے سے ۲: نیک آدمی کے پاس رہنے سے ۳: گزرے ہوئے گناہوں کویادکرنے (اوران پر ندامت) سے ۲: اورامید کے فقر کرنے سے۔

(بحواله منهات ابن الجرّ)

جارتم كعذاب

اورجس مخض کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں ،اس کوئی تعالی شانہ جا رہتم کے عذابوں میں جٹلا کردیتے ہیں۔

ا ....عبادت على كالملى پيدا موجاتى ہے۔

٢ ..... دنيا كاغم زياده سوار بوجا تا ہے۔

٣ ..... مال كے جمع كرنے اور بردھانے كافكر ہروفت مسلط رہتا ہے۔

(بحاله منبهات ابن جرز)

٣ .....ول سخت موجا تا ہے۔

چارچيزول سےدل کي تي پيدا ہوتى ہے

اورعلاء نے لکھاہے کہ دل کی خی چار چیز وں سے پیدا ہوتی ہے۔

ا....زیاده هم سیری سے۔

۲..... بری محبت ہے۔

٣ ..... كنامول كويا دنه كرنے سے۔

سم .....امیدول کی کمبی ہونے سے۔

اس لئے ضروری ہے کہ آدی کمی کمی امیدیں ہرگز نہ باعظیں ہروقت سے

قرر بناج ہے کہ ندمعلوم کونسا سانس زندگی کا آخری سانس ہو (کس وقت قلب کی حرکت بند ہوجائے )۔

جار چيزون كوطلب كرو

ایک دانا کا قول ہے کہ ہم نے چار چیزوں کی طلب کی ، مران کے طریق میں غلطی کمائی۔

ا. ہم نے مال میں غنا کو تلاش کیا مگروہ قناعت میں تھی۔

۲. ہم نے فراوانی اور کثرت میں راحت کو ڈھونڈ اوہ قلت اور فقر میں تھی۔

س. ہم نے عزت مخلوق میں الاش کی محروہ تقویٰ میں تقی ۔

۳۰ ہم نے نعمت طعام ولباس میں مجمی مگروہ اسلام میں اور اللہ تعالیٰ کی ستاری لیعنی پردہ پوشی میں تقی۔ (بحوالہ منبہات این جڑ)

جارتورات كى سطري

حضرت و ببرحمة الله عليه بن مُنجّة فرمات بي كه بين كه في في ورات بين جارسطري مسلسل ديكيس-

میلی سطر کامضمون بیہ ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، اور پھر بھی بیگان رکھے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والوں

میں ہے۔

دوسری سطر کاتر جمہ بیہ ہے کہ جو مخص اپنے او پر آنے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے۔

تیسری سطر کا حاصل بہ ہے جو مخص کسی شی کے فوت ہونے برغم کھا تا ہے وہ اپنے رب کی تقذیر برخفا ہوتا ہے۔ چوتی سطریں ہے کہ جو محض کسی غنی کے سامنے واضع دکھا تا ہے واس کے دین کے دو تہائی حصے جاتے رہے ہیں، یعنی اس کا یقین ناقص ہوجا تا ہے۔ (بحوالہ منہا تا ابن جرّ)

جارمراتب کھانے کے

فاوی عالمکرریمی لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے چندمرات ہیں۔

پہلا درجہ فرض ہے اوروہ اتن مقدار ہے جس سے آدی ہلاکت سے بچے۔ آگر کوئی مخص اتنا کم کھائے یا کھانا پینا جبوڑ دے جس سے ہلاک ہوجائے تو مناہ گار ہوگا۔

دوسرا درجہ تو اب کا ہے کہ اتن مقدار کھائے جس سے کھڑے ہوکر نماز پڑھی جاسکے اور روز ہ ہولت سے رکھ سکے۔

تیسرا درجہ جائز کا ہے۔اوروہ کی مقدار پر پیٹ مجرنے کی مقدار تک اضافہ ہے تاکہ بدن میں قوت پیدا ہو۔اس درجہ میں نہ تواب ہے نہ گناہ ہے معمولی حساب اس میں ہے بشرطیکہ کہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو۔

چوتھا درجہ حرام ہے وہ پیٹ جرنے سے ذاکد مقدار ہے البتہ اس درج میں اگر مقدار مقدار ہے البتہ اس درجہ میں اگر مقدار مقدار مقدار مقدار میں ہوکہ مہمان بحوکاندر ہے تو اس مقدار میں بھی مضا نقہ ہیں۔اور کم کھانے کا ایسا مجاہدہ جس سے فرائف میں نقصان آوے جائز نہیں۔البتہ اگراس میں نقصان نہ آوے تو کم کھانے کا مجاہدہ کرنے میں مضا نقہ ہیں کہ اس میں نقس کی اصلاح بھی ہے،اور کھانا بھی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔اس طرح سے کی جوان کو کم کھانے کا مجاہدہ تا کہ اس کی شہوت کا زور ٹوٹ جائے جائز ہے (بحالہ فاوی عالمیری) جوان کو کم کھانے کا مجاہدہ تا کہ اس کی شہوت کا زور ٹوٹ جائے جائز ہے (بحالہ فاوی عالمیری)

**حار ضروری کام** 

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ الله علیہ ہے کی نے عرض کیا کہ اگر آپ کی وقت تشریف رکھا کریں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوجایا کریں کہ مجھ ارشاد

سنیں۔انہوں نے فرمایا۔ جھے جار کام اس وقت در بیش ہیں ان میں مشغول ہوں ،ان سے فراغت پر بیہ وسکتا ہے۔

ا ..... جب ازل میں عبدلیا گیا تھا توحق تعالی شاندنے ایک فریق کے متعلق فر مایا تھا کہ ریجنتی ہیں ، اور دوسروں کوفر مایا تھا کہ رید دوزخی ہیں۔ جھے ہروفت ریکر رہتا ہے کہ نہ معلو م میں کن میں ہوں۔

۲ ..... جب بجد ال کے بیٹ میں شروع ہوتا ہے قاس وقت ایک فرشتہ جواس نطفہ پرمقرر ہوتا ہے وہ ت ایک فرشتہ جواس نطفہ پرمقرر ہوتا ہے وہ ت الی شاند سے پوچھتا ہے کداس کوسعید لکھوں یا بد بخت ۔ جھے ہروقت بی گردگار ہتا ہے کہ ندمعلوم جھے کیا لکھا گیا ہے۔

س..... جب فرشد آدمی کی روح قبض کرتاہے تو بیہ بوچنتا ہے کہ اس روح کو سلمانوں کی روحوں میں رکھوں یا کافروں کی ۔ندمعلوم میرے متعلق اس فرشتہ کو کیا جواب ملے گا۔

سم .....قیامت میں محم ہوگا' و امتاز و الیوم ایھا المعجد مون ." آج مجرم لوگ فرمانبرداروں سے الگ ہوجا میں 'مجھے ریجکر دہتا ہے کہ نہ معلوم میرا شار کس فریق میں ہوگا لینی ان چاروآ فکروں سے جب اس نعیب ہوجائے اس وقت دوستوں سے بے فکری سے یا تیں کرنے کا ٹائم مل سکتا ہے۔اب تو میں ہروقت ان فکروں میں رہتا ہوں ، کہاں اطمنان سے بیٹے سکتا ہوں۔

### چارچيزول ميسعورت خاوندسيم ترمو

کہتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں خاوندسے کم تر ہونی چاہیے۔ورنہ خاونداس کی تکاہ میں ذلیل ہوگا ،عمر میں ،قد کی لمبائی میں ،مال میں ،شرافت میں ،اور چار چیزوں میں خاوندسے بردھی ہونی چاہیے،خوب صورتی میں ،ادب میں ،تقل کی میں ،عاوتوں میں ۔ خاوندسے بردھی ہونی چاہیے،خوب صورتی میں ،ادب میں ،تقل کی میں ،عاوتوں میں ۔

جار چیزی

عظرت شفیق بن ابرا ہیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آدی جار چیزوں میں زبان سے تو میری موافقت کرتے ہیں۔ تو میری موافقت کرتے ہیں۔

ا .....وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالی کے بندے اور غلام ہیں۔ اور کام آزادلو کول کے

ے کرتے ہیں۔

م .....ی کہتے ہیں کہ خداتعالی شانۂ ہاری روزی کا ذمہ دار ہے۔ لیکن ان کے دلوں کواس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن ان کے دلوں کواس کی ذمہ داری پر اس وقت تک اطمینان میں ہوتا جب تک دنیا کی کوئی چیز ان کے کواس کی ذمہ داری پر اس وقت تک اطمینان میں ہوتا جب تک دنیا کی کوئی چیز ان کے

ياس شهو\_

سر سی کہ جی کہ آخرت و نیا ہے افضل ہے لیکن و نیا کے لئے مال جمع کرنے کی عکر میں ہروفت کے رہے ہیں (آخرت کا کوئی فکر نہیں)۔

م کیتے ہیں کہ موت بیتی چز ہے آگر ہے گی لیکن اعمال ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن کو معلی مرتا ہی نہ ہو۔ میں جن کو معلی مرتا ہی نہ ہو۔

چو تضا سان کے فرشتے کو مدو کے لئے حرکت میں لانے والی دعا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضوراکرم سلی اللہ علیہ
وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو علق تھی اور وہ تا جر شھائے اور دوسروں کے مال سے
عبارت کیا کرتے تھا وروہ بہت عبادت گزاراور پر ہیز گار تھا ایک مرتبہ وہ سفر میں کئے
انہیں راستے میں ایک ہتھیا روں سے سلح ڈاکو ملااس نے کہاا پناساراسامان یہاں رکھ دو
میں تہمیں قبل کروں گااس: عابی نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لیو، ڈاکو نے کہا نہیں میں
قر تہمارا خون بہانا جا ہوں اس صحابی نے کہا جھے ڈرامہلت دو میں نماز پڑھاوں اس
نے کہا جتنی پڑھئی ہے پڑھاو چٹا نچے انہوں نے وضوکر کے نماز پڑھی اور بیدعا تین مرتبہ

م ما تكى ـ

يساو دوديسا ذالعسوش السميجيديسا فعسال لالمسايسرية استسلك بسعسزتك النسى لاتسرام ومسلسكك السذى لا يسطسام وبسنسورك السذى مسلا أركسان عسرشك ان تكفينسي شسر هداالسلس يسا مسغيسث اغشنسي تواجا تک ایک محور سوار نمودار ہواجس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جے اٹھا کراس نے اپنے محوڑے کے کا نوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا اس نے اس ڈاکوکو نیزہ ماركول كرديا بمروه اس تاجر كى طرف متوجه بوا تاجرنے يوجهاتم كون بو؟ الله نے تہارے ذریعے سے میری مدفر مائی ہے اس نے کہا میں چوشے آسان کا فرشتہ ہوں جب آب نے پہلی مرتبدعا کی تو میں نے آسان کے دروازوں کی کھر کھڑا ہث تی جب آب نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسان والوں کی چیخ و بکار سی پھرآپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعاہم سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض كياكهاس داكوكول كرنے كاكام ميرے ذمه كرديں چراس فرشتے نے كها آپ كو خوشخری ہوکہ جوآ دی بھی وضوکر کے جارر کعت بڑھے اور پھر بیدعا ما سکے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، جاہیے وہ مصیبت زوہ ہویا نہ ہو۔ (حياة الصحابه، جلد: ١٤١١)

# وإرعلامتين سعاوت مندى كى

- ا بوی کا نیک ہونا۔
- ۲ اسکی روزی اس کے شہر میں ہو۔
- س ساتھ أشف بيشف واللوك نيك بول-
- س اس کا گھروسیے ہولیتی اپنے کام سے فارغ ہوکرسیدھا گھر آجائے۔ (بحالہ منہات این جو)

جارينديده باتيس

کہتے ہیں کہ حامد لَقا ف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تہاری ان چار ہاتوں کو اچھی نظرے دیکھتا ہوں کو پیطریق سلف کے خلاف ہی ہے۔

ایک بیکتم فرائض کوخفرطور پراجتمام سے اداکرتے ہو، جیبا کہ سلف کثرت فضیلت کا اہتمام کرتے ہے۔ فضیلت کا اہتمام کرتے ہے۔

دوسری بیرکداین منابول پرعدم مغفرت کا ڈراللد تعالی سے یونبی رکھو۔ جیسا کہ اسلاف طاعت کے قبول نہونے کا خوف رکھتے تھے۔

تیسری بیرکه ال میں اس قدر پر بیزگاری اختیار کروجتنی که وه اوگ حلال مال میں کیا کرتے تھے۔

چقی بیرکداین دوستوں اور بھائیوں سے حسن سلوک اور ایٹار کا وہ معاملہ رکھو، جیسا کراسلاف این جشمنوں کے ساتھ رکھتے تھے۔

(بحوالہ منہات ابن جشر)

جإردنون كاانتخاب

عظرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله الله فی ارشاد فرمایا کہ

بیک اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے چار دنوں کا انتخاب فر مایا۔ مہینوں میں سے چار مہینوں کا۔ عور توں میں سے چار عور توں کا۔ اور چار آدی سب سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔ اور چار آدی ایسے ہیں جن کی خود جنت مشاق ہے۔ چنا نچے دنوں میں سے پہلا جمعہ کا دن ہے جس میں ایک گھڑی الی ہے کہ مومن بندہ اس میں اپی و نیا اور آخرت کے لئے جو بھی ما تک لے اللہ تعالی عطافر ماتے ہیں۔

دوسراعرفه کادن ہے کہ جب وہ دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے بطور فخر فرماتے بیل کہ ذرامیر سے بندوں کو دیکھو جو غبار آلودہ پراگندہ بال اینے مال خرج کر کے جسم وجان کو تعب ومشقت میں ڈال کر پنچے ہیں ، گواہ ہوجاؤ کہ میں نے الن سب کو بخش دیا۔

تیسراقربانی کادن ہے بیدن جب آتا ہے اور بندہ قربانی کرتا ہے تواس کے خون کا
پہلاقطرہ جوز مین پرگرتا ہے بندے کے لئے ہوئے سب گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
چوتھا عیدالفطر کا دن ہے کہ بندے جب رمضان کے روز وں سے فارغ ہو کرعید
کے لئے نکلتے ہیں تواللہ تعالی فرشتوں ہے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کمل کرنے والله پی اجرت کا
مطالبہ رکھتا ہے اور میرے بندوں نے ماہ مبارک کے روز ہے اور آج عید کے لئے
نکلے ہیں اور اپنے اجر کے طالب ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا
ہے اور آیک پکارنے والل آواز لگاتا ہے کہ اے جمہ بھی گی است لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہاری
برائیوں کو نکیوں سے بدل دیا ہے۔

اور مہینوں میں سے جاربیہ ہیں۔

ایک رجب اکیلا اور تین ذوالقعد ، ذوالحجراور محرم ملے ہوئے ہیں اور مسلسل ہیں۔
اور چار عور تیں ہے ہیں ، مریم بنت عمران رضی اللہ عنداور خدیجہ بنت تو ٹیلد رضی اللہ عند اور خدیجہ بنت تو ٹیلد رضی اللہ عند جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی پرسب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ اور آسیہ بنت مرکز احم فرعون کی بیوی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد بھی جو کہ جنتی عور توں کی سردار ہے۔
اور جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہر قوم میں سے الگ الگ ہیں۔
چنانچہ حضرت محمد بھی عرب قوم میں سب سے پہلے جائیں گے۔
سلمان رضی اللہ عندالل فارس سے سابق ہوں گے۔
سلمان رضی اللہ عندالل فارس سے سبقت لے جائیں گے۔
سکمان رضی اللہ عندالل وارس سے سبقت لے جائیں گے۔

اور بلال رضی الله عندابل حبشه سے سابق ہوں گے۔ اور وہ چار آ دمی جن کی جنت مشاق ہے وہ امیر المونیین حضرت علی رضی الله عنه عضرت سلمان رضی الله عنه حضرت عمّار بن یا سررضی الله عنه اور مقداد بن اسوور ضی الله عنه (محرت عمّار بن یا سررضی الله عنه اور مقداد بن اسوور ضی الله عنه (محول الله عنه المحمدین)

(مخواله البدایه والنہایه)

> جارعلامتیں بدخی کی بیں حدیث شریف میں ہے بدئختی کی جارعلامتیں ہیں۔ ا.....آنکھوں سے آنسوکا جاری ندہونا۔ ۲....دل کی ختی۔ سا.....طول امل یعن کمبی امید باندھنا۔ سا....طول امل یعن کمبی امید باندھنا۔

(معارف القرآن، جلد: ٥ مني: ١٤٩)

جارباتنس كناه سيجى يرى بي

مناه بہت یُراہوتا ہے کین چار با تنس گناہ سے بھی زیادہ یُری ہیں۔ (۱).....گناہ کو ہلکا سمجھنا / اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہوجائے تواسے چاہیے کہ وہ گناہ کو گناہ تو سمجھے۔اس گناہ کو ہلکا سمجھنا گناہ سے بھی زیادہ یُراکام ہے۔

(۲) .....گناہ کر کے خوش ہونا / جیسے عور تیں کہتی ہیں، دیکھا ہیں نے اسے
جلانے کے لئے یہ بات کی، اب وہ جو یہ کہ ہیں نے اسے جلانے کے لئے یعنی
اس کے دل کو دکھ پہنچانے کے لئے یہ بات کی ہے، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات ہے۔ یا
اگر کسی گناہ کا داستہ کل جائے تو خوش ہو کہ اب میرے لئے گناہ کرنا آسان بن گیا ہے، یہ
مجمی گناہ کرنے سے دیا دہ برا ہے۔

(س).....گناه پراصرار کرنا/ایک گناه کوباربار کرنامی بہت براکام ہے۔

(سم) .....گناه برفخر کرنا / گناه پراترانا اور فخر کرنا بھی گناه کرنے سے زیادہ برا ہے۔

جاراسیاب ہلاکت کے

حضرت عبد الرحمان بن سابط رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ جب کی بتی والے جار جزوں کو حلال سجھنے لگتے ہیں تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

۱. جب كدوه تول من كى كرين-

۲. پیائش میں کی کریں۔

۳. بکثرت زناکرنے لگیں۔

۴. سود کھانے لگیں۔

کیونکہ زنا عام ہوگا تو ان میں وبا سیلے گی ناپ تول میں کی کریں کے تو بارش سے محروم ہوجا کیں گے۔ (بحوالہ مکافقة القلوب)

جار ہا تیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ سے بھی بدتر ہوجاتی ہیں عُوّام بن وَفَب رحمة الله عليه سے منقول ہے کہ جار ہاتیں ہیں جو گناہ کرنے کے

بعد گناه سے بھی بدتر ہوجاتی ہیں۔

ا. كناه كوحقيراور جمونا جاننا\_

۲. ال يرخش مونا\_

۳. اس پرامرار کرنا۔

م. ال برازانا\_

(بحاله مكاشفة القلوب)

جار چیزیں تمام بھلائیوں کی جامع ہیں مطرت صن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام

www.besturdubooks.net

کووکی بھیجی اے آدم چار چیزیں ایک ہیں جو تیرے گئے اور تیری اولاد کے لئے بھلائیوں
کی جائع ہیں۔ایک وہ جو بھے سے تعلق رکھتی ہے ایک وہ جو صرف تھے سے تعلق رکھتی ہے۔
ایک وہ جو میر نے اور تیرے درمیان ہے ایک وہ جو تیرے اورلوگوں کے درمیان ہے۔ پہلی جو شرف جھ سے تعلق رکھتی ہے کہ قو میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کی کوشریک شد بنائے۔ دوسری جو خالص تیری ہے وہ تیراعمل ہے کہ جس تیرے عمل کی بختے ایسے وقت میں جزادوں گا جب کہ تو اس کا سب سے زیادہ مختاج ہوگا۔ تیسری جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ ہوگا۔ تیسری جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ ہوگا۔ تیسری جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا ما نگا کرے اور جس تیول کیا کروں۔ اور چوتی جولوگوں اور تیرے تیرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر جوان کی طرف سے بختے اپنے تیرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر جوان کی طرف سے بختے اپنے تیرے درمیان ہو وہ یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر جوان کی طرف سے بختے اپنے ہند ہے۔

(جوالہ الکنز الدون)

جارآ دمی نیک بختی سے محروم ہیں

ایک دانا کا قول ہے کہ جارا دی نیک بختی سے محروم ہیں۔ ایک وہ خص جو حضور اقدس بھی پرصلوۃ وسلام پڑھنے میں بگل کرتا ہے۔ دوسرادہ جومؤذن کا جواب نہیں دیتا۔

تیسراوہ جس سے کی کار خیر میں تعاون طلب کیا جائے اور وہ تعاون نہ کرے۔ چوتھا وہ مخص جوابیے لئے اور باقی مومنوں کے لئے اپنی نمازوں کے بعد دعا کرنے سے عاجز رہے۔
(بحالہ عکمت کے موقی)

جارچزي سخت ناپينديده بين

ابوئر يده رحمة الله عليه الله والدرحمة الله عليه عصور الكاكابيار شادُقل كرتے بيل كه چار چزي سخت نا پنديده بيل -

ا. بدكة دى (بلادجه) كمر ابوكر بيتاب كر\_\_

۲. نمازے فارغ ہونے سے پہلے ہی پیثانی پونچھنے لگے۔

٣. اذان سنة موع كلمات اذان كاجواب ندد \_\_

م. بيك ميرانام لياجائة وجي يردرودن يره هي (بحاله عكت كموتى)

چار با توں کے لئے جو محص علم حاصل کرتا ہے وہ دوز خ میں جائے گا ایک حدیث بیں ہے کہ جو مض چار باتوں کے لئے علم حاصل کرتا ہے وہ دوز خ میں

ا. بدكم عاصل كرك المي علم كامقا بلدكر \_\_

۲. یااس کے دربعہ نا دانوں سے بحث کرے۔

m. باس کی بدولت لوگوں کوا چی طرف متوجه کرے۔

الله الله کے دربیدامراء سے مال بور سے اور عزت وجامت حاصل کرے۔
سفیان توری رحمۃ الله علیہ قرماتے ہیں کے علم کا اول درجہ خاموثی ہے اور دوسرا کان لگا
کرسننا۔ تیسرا درجہ اسے محفوظ کرتا ، چوتھا اس پڑھل کرتا ، پانچواں اسے پھیلا تا اور عام کرتا۔
حضرت ابودردا ، رمنی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ عالم بنویا مستعلم بنویا علم سفنے والے بنوہ
اگران تین باتوں ہیں سے کھینہ کیا تو ہلاک ہوجا دیے۔
(یحوالہ عکمت کے موقی ک

جاركام توبنصوح كے لئے

انسان کوچاہیے کہوہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے .... توبہ کیے کرے؟ ذرا توجہ سے پر مے، اہم بات ہے۔

ان پردل میں نادم اورشرمسار ہوا اور آئندہ کی جون ان پردل میں نادم اورشرمسار ہوا ورآئندہ میں نادم اورشرمسار ہوا ورآئندہ میناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔

الم بھردوسراکام بیکرے کدوہ اپنے دل کوحمداور کینے سے فالی کرلے، کیونکہ جب گناہ ہے تھردوسراکام بیکرے کہ وہ ابوا ہوتو وہ توبہ بھلاکیا فائدہ دے گی۔ البذااس کے دل

یں مؤمن کے بارے میں انقام، نفرت اور دشمنی ندرہے وہ سب اللہ کے لئے معاف كروب الك مرتبه ي عليه الصلوة والسلام في الك صحابي الدي التي و يكما توفر ما ياكدوه جنتی آر باہے جنتی آر ہا ہے۔ سننے والے ست جران ہوئے ، جن کدایک ماحب کے دل میں خیال آیا کہ میں پیدتو کروں کہ اس کا کون ساخاص عمل ہے کہ اس کے لئے جنت کی بثارت دی می ہے، چنانچہ وہ اسے کہنے لگے، میراجی جا بتا ہے کہ میں تین دن آپ کے محر مہمان بنوں، انہوں نے کہا، جی ضرورتشریف لاسے، وہ ان کے مریقے مجے۔ انہوں نے تين دن تك اس كود يكها تكران كوكوئي خاص عمل نظرنه آيا - جس طرح با في لوگ تبجداور ديكر نوافل پڑھتے تھای طرح وہ بھی پڑھتے ،ان کوکوئی انو کھی بات نظرنہ آئی ، تین دن کے بعد انہوں نے یو چھا، بھی ایس نے نی اللہ کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں سالفاظ نے تھے اور ای لئے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ جھے آپ کے اعدوہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ ہے آپ کو جنت کی بشارت دی مح تقی کیکن مجھے تو آپ میں کوئی ایساعمل نظر نہیں آیا، اگر کوئی ہے تو آپ خود ہی بتا دیں، انہوں نے فرمایا کہ میرااور تو کوئی خاص عمل نہیں ہالبتہ یہ ہے کہ جب میں دات کو بستر پرسونے کے لئے لیٹنا ہوں تو میں اسے دل میں ایمان والوں کے بارے میں بائے جانے والے عصداور کیندکواللد کے لئے ختم کردیتا

اس کے بعد تیسراکام بیہ کہ وہ فاسق و فاجر لوگوں سے بمیشہ کے لئے علیحدہ ہو جائے۔ میں دوزانہ ور میں اللہ تعالی سے عہد کرتے ہیں: و نسخہ لمے و نتسر کُ من یفجر ک

"اور (اے پروردگار!) ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہراس بندے کو جو فاسق وفاجرہے۔"

ہم روزاندرات کوعشاء کے وقت کھڑے ہو کرنماز میں اللہ تعالی سے ہاتھ باندھ کر

وعدہ کرتے ہیں اورون پھرانی لوگوں کے ساتھ گزاررہ ہوتے ہیں۔اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے کوئی تعلق بی نہیں رہے گا چا ہے دشتہ داری بی ہو، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دوئی ختم کردے۔ لین دین کا معالمہ تو ہرایک کے ساتھ کرنا بی ہوتا ہے، وہ تو کا فروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ گرایک ہوتا ہے دوئی کا تعلق، قلب کا تعلق وہ تو ڑ لے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اب اس کو سلام بھی بھی ہیں کرنا نہیں بلکہ جواصول شریعت نے بنادیکے ہیں ان کی صدود میں رہیں اور دل کی عجبت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کر لیں اور پر ہیز گارلوگوں ہیں ان کی صدود میں رہیں اور دل کی عجبت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کر لیں اور پر ہیز گارلوگوں سے دوئی رکھیں، اگر پھر بھی بدکارلوگوں کے ساتھ صجبت رہے گی تو پھر تو بھی کوئی گندی نا لی صدود تی رکھیں، اگر پھر بھی بلوث کردیں گے۔ اس کی مثال ایسے بی ہے جیسے کوئی گندی نا لی میں پڑا ہوتو اس کے او پر بی پائی ڈالنے سے پھر نہیں ہوتا، اس کو نا کی سے جیسے کوئی گندی نا لی میں ڈالیس تو پھر وہ صاف ہوگا۔ ای طرح ہم اگر اپنے دل کو پاک کرنا چا ہے ہیں تو فاس و فاجراکوں کی گندی نا لی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پھراگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک کی گندی نا کی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پھراگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک بی گار کو بی گار گر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک بی براگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک بی گر اگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک بی گر جا کیں گئو ہو کہ بی گار کر اس پر اللہ کے ذکر کے چند فاجراک بی جا کیں گئو ہو کو بی کا کر جا کیں گئو ہی گار کر اس بوجائے گا۔

ہمیں چاہیے کہ ہما ہے قول کا پاس کریں جو ہم روزاندا ہے پروردگار کے سامنے کہد رہے ہوتے ہیں۔

ال کے بعد چوتھا کام بیر کے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جس بندے نے بیرچار کام کر لئے ، وہ مجھ کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھی تو ہدالنصوح

کی تو فیق عطا فر مادی ہے۔ (بحوالداز گناموں سے توبہ کیجے)

جارانعامات توبرنصوح کے

جب بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی بھی جارکام کردیے ن:

(۱) ....الله تعالی اس بندے سے مجت کرنے نگ جاتے ہیں۔ حدیث یاک میں

فرمایا گیا:التائب حبیب الله "كنابول سے قبر كرنے والا الله كا دوست بن جاتا ہے-"

(۲) .....الله تعالی اس كے كنابول كواس طرح مثاتے بيں كہ جيسے اس نے بھی كناه كيے ين بيس متے ۔ التائب من الذنب كمن لا ذنب له "كنابول سے قبر كرنے والا ايمابوجا تا ہے كہ جيسے اس نے بھی كوئی كناه كيا ين بيس "

(س) ...... چونکہ وہ اللہ تعالی کے سامنے کی تو بہر لیتا ہے اس لئے اللہ تعالی کی مدد اور لفرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی اس بندے کوآ مندہ شیطان کے فریب اور ہنکنڈ وں سے بچالیتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیهم سلطن .

(الجر : ۲۲)

''اےمردود! جومیرے بندے ہوں گےان پر تیراکوئی بس نہیں چل سکتا۔''
اس کا کیا مطلب؟ .... کیا وہ فرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو
سکتا؟ نہیں نہیں .... اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہوسکتا ہے کہ
جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرجائے یا اسے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا
جائے لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی موثی خطاہوئی بھی تو فور آاس سے تو بہر کے معافی ما تگ

(۳) .....ا یے بندے کواللہ تعالی اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کراس کے اسے عصابیام کی خو بخری سادیے ہیں۔ تندزل علیه م السملئک الا تخافوا و لا تحوزنوا و آبشروا بالجنة التی کنتم توعدون (ممالیحة:۳۰)

"ان پرفرشتے اترتے ہیں کہم مت ڈرواور نیم کھا و اور خو بخری سنواس بہشت کی جس کاتم سے وعدہ تھا۔" اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ تمت عطافر مادے۔ (آمین)

جس کاتم سے وعدہ تھا۔" اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ تمت عطافر مادے۔ (آمین)

(بحال از کتابوں سے قبہ بھی۔)

عارسنين انبيائ كرام كى

ترزى شريف كى دوايت بى كه چار چيزي سنن المركين يلالحياء و العطر و المسواك و النكاح. " حيا خوشبو مسواك اورنكاح."
السيام وحيا

دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے وہ سب کے سب باحیا تھے۔ آج تو یورپ کی دنیا کہتی ہے کہ (شرم ایک بیاری ہے)

محویاان کے نزدیک جتنا کوئی بے شم ہوگا اتنائی وہ صحتند ہوگا۔اسلام نے حیا کو عورت کاحسن قراردیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمادیا کہ: المحیداء شعبة من الایمان (حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے)۔ یہیں سے اعدازہ کر لیجئے کہ اسلامی نظریات میں اور آئے کے نفر کی زیم میں کتنا فرق ہے۔ یا در کھیں کہ جس معاشرے کی بنیادہی ہے حیائی پر ہووہاں مادر پدر آزاد پیدا ہوتے ہیں،ان کے اعدانسا نیت بیس بلکہ جیوانیت ہوتی ہے۔
میں شعبو

سب انبیائے کرام خوشبواستعال کیا کرتے تھے۔ دین اسلام نے شروع سے بی پاکیزگی اورصفائی کا تھم دیا ہے۔ چنانچ ارشاد باری تعالی ہے: والله بحب المطهرین (توبنہ ۱۰۸)

"اورالله تعالی پاک صاف د سنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔"

آپ سکموں کو دکھ لیجئے ،ان کے ہاں گذار بہنا ان کا دین ہے، وہ اپنے جسم کے کسی صے کے بال مجمی عربی برنہیں تراشتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان بالوں میں گنی نا پاکی اور گندگی ہوتی ہوگی۔ اسی طرح ساوھ بھی نہا وھو کرصاف سخر نہیں دہتے۔ مگر دین اسلام کا حسن و جمال دیکھئے کہ بھی تو نی کھیے کہ بھی تو نی کھیے کہ بھی تو نی کھیے کہ بھی تو نی کھی نے ارشا وفر مایا: الطہود شطو الایمان (طہارت آ دھا ایمان سے)۔ اور بھی فر مایا: الطہود نصف الایمان (طہارت آ دھا ایمان ہے)۔

جواپے ظاہر کو پاک نہیں رکھ سکتا وہ بھلااپنے باطن کو کیا پاک کرسکے گا۔ سواک

تنام انبیائے کرام مسواک کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم کے ارشاد فر ایا کہ اگر جھے امت پر ہو جھکا ڈرنہ ہوتا تو ہیں مسواک کرنے کو فرض قراردے دیتا۔ ایک اور دوایت ہیں آیا ہے کہ سیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب بھی حضور کے گھر میں تشریف لاتے اور آکر سب سے پہلے آپ کے مسواک فر مایا کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آکر سب سے پہلے آپ مسواک فر مایا کرتے تھے تا کہ اہل خانہ کے پاس بیٹھیں تو منہ ماف ہواور بوند آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کرکے پڑھی جائے ، وہ اس نماز سے سرح کناہ فضیات اور روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کرکے پڑھی جائے ، وہ اس نماز سے سرح کناہ فضیات کے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے ، وہ اس نماز سے سرح کناہ فضیات کے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے ، وہ اس نماز سے سرح کناہ فضیات کے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے ، وہ اس نماز سے سرح کناہ فضیات کے بھی ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے۔

ایک اور روایت ہے کے حضور اکرم ایک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کوصاف رکھا کرو
اس لئے کہ فرشتہ نمازی تلاوت سنتا ہے تی کہ فرشتہ اس کے اتنا قریب ہوجا تا ہے کہ اس
قاری کے ہونٹوں پراپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے۔ بیضیلت اس نمازی کے لئے ہے جو سواک
کر کے نماز بڑھ رہا ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کے مجبوب ان نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم اپنے منہ کوصاف منہ کوصاف رکھنے کی دوسنیں ہیں، منہ کوصاف رکھنے کی دوسنیں ہیں، منہ کوصاف رکھنا کھی سنت ہے اور منہ میں مسواک مارنا بھی سنت ہے۔ کئی لوگ لکوی کی مسواک آو کر لیتے ہیں کین منہ صاف نہیں ہو باتے، جس کی وجب ہر ہوآ رہی ہوتی ہے۔ اس سے ایک سنت پر توعمل ہوجا تا ہے کین منہ صاف رکھنے والی سنت مامل نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ایک سنت پر توعمل ہوجا تا ہے کین منہ صاف رکھنے والی سنت مامل نہیں ہوتی ہے کہ خوالی سنت مامل نہیں ہوتی ہے کہ دوری آئس کرتے تھے جس کی وجہ سے منہ کوصاف رکھنا آسان مار سنتا کرتے تھے جس کی وجہ سے منہ کوصاف رکھنا آسان مار سنتا کرتے تھے جس کی وجہ سے منہ کوصاف رکھنا آسان ماراس وقت نہتو آجی کے دوری آئس کریم ہوتی تھی اور نہ ہی مرض غذا کیں۔ آج کے دور

کے غذاؤں سے اپنے منہ کوصاف کرنے کے لئے اگر مسواک کام پورانہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ برش پر دوائی لگا کر استعال کریں اور منہ کو بوسے صاف رکھیں۔ ہم نے بعض اوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیتو اگریزوں کا طریقہ ہے .... نہیں ، ہر کر ہیں .... بلکہ منہ کو صاف کرنا شروع ہی سے ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔

آج کے دور میں گور تیں آجھی کے کہ مواک کرنا مردوں کے لئے سنت ہے، بیان کی غلط بھی ہے۔ اچھی مرح ذبن شین کرلیں کہ مواک کرنا مردوں کے لئے بھی سنت ہے اور گورتوں کے لئے بھی سنت ہے۔ گورتیں لکڑی کے مسواک کی جگہ کیکر، بادام یا اخروث کی چھال استعال کریں ان کے لئے بھی سنت ہے۔ اخروث کی چھال دانتوں کو اتنا صاف کر دیتی ہے کہ دانت کتنے بی میلے کیوں نہ ہوں، آپ اخروث کی سبز چھال لے کر منہ میں لگائیں تو ایک منٹ کے اندرا تدروانت ایسے صاف ہو جائیں سے جیسے آپ کسی ڈیٹل کا کین تو ایک منٹ کے اندرا تدروانت ایسے صاف ہو جائیں سے جیسے آپ کسی ڈیٹل کیانگ سے دانت صاف کرواکر آئے ہوں۔

٧ .....٧

سب انبیائے کرام میہم السلام نکاح کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ولقد ارسلنا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا و ذریة (الرعد:٣٨)

"اے میرے محبوب اللہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے بی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولا دیں بنائیں۔"

سوچنے کی بات ہے کہ جب انبیائے کرام نکاح کرنے کے باوجوداللدرب العزت کے مجوب اور مقبول بندے مقے تو آج ہم نکاح کریں محتو ہمیں اللدرب العزت کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ کیوں پیش آئے گی۔حضور اکرم اللہ نے ارشاد فر مایا: النکاح نصف الایمان ( نکاح آ دھا ایمان ہے)۔

کنوارا آدمی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے، پھر بھی اس کا ایمان آ دھا ہوگا۔اسے

کامل ایمان اس وقت نعیب ہوگا جب وہ نکاح کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہوجائے گا۔

آج دین سے دوری کا بیرحال ہے کہ کی گھروں میں بچیاں دس دی، بندرہ بندرہ مال سے جوان ہو چی ہیں کینان کے والدین کہتے ہیں کہان کارشتہ با ہر نہیں کرنا، یقین جائے جہنم خریدر ہے ہوتے ہیں۔

(بحالدان خطبات فقیر)

جارچزیں آدمی کے لئے عافیت کی ہیں

حضرت مُعاوید رضی الله عند بن ابی مُفیان رضی الله عند نے ایک دفعہ اہلِ مجلس سے سوال کیا کہ تم لوگ عافیت کے بیجھتے ہو؟ ہرکس نے بچھنہ بچھ جواب دیا، حضرت مُعاوید رضی الله عند نے ارشاد فر مایا کہ آدمی کے لئے جارچیزیں عافیت کی ہیں۔

- ا. وه گرجس میں وہ سرچھیائے ہوئے ہے۔
  - ۲. سامان زندگی جوکفایت کرسکے۔
  - س. اليي بوي جواسے راضي رکھے۔

۳. اورایک و هخف بھی عافیت میں ہے جسے حکام نہیں جانتے کہاسے کسی ایذامیں جتلاکر سکیں۔ جتلاکر سکیں۔ (بحوالہ تاریخ ابن کثیر جس)

## جإر نعتين اور الله كاشكر

کسی کیم کا قول ہے کہ میں چار نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتار ہتا ہوں۔
پہلی ہے کہ للہ تعالی نے ہزاروں قتم کی مخلوق بنائی ہے اور میں نے ویکھا کہ ان سب
میں بی آ دم اشرف المخلوق ہے اور مجھے بھی اللہ تعالی نے انہی میں بنایا ہے۔
دوسری ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عور توں پر فضیلت بخش ہے اور
مجھے اللہ تعالی نے مردوں میں پیرافر مایا۔

تیسری یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسلام تمام دینوں میں سے افضل اور اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہے اور جھے بھی اللہ یاک نے مسلمان بنایا ہے۔

چوشی رید که میں دیکھا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کا است سب امتوں میں افضل ہے اور مجمعے بھی اللہ تقالی ہے اور مجمعے بھی اللہ تقالی ہے اور میں اللہ تقالی نے اس است میں پیدا فر مایا۔

جارخصلتين دنياوما فيهاست بوهركر

محرین کعب رحمة الله علیه فرظی روایت کرتے ہیں که حضرت سلیمان علی بنتا وعلیہ السلام سواری پرسوار ہونے گئے تو بچھلوگ حاضر ہوکر کہنے گئے اے اللہ کے رسول آپ کو یہ ایک اینا انعام ملاہے جو آپ سے پہلے کسی کوئیس ملاے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے گئے جس مخص کوچا رحصالتیں میتر آگئیں وہ تخت سلیمانی سے کہیں بوھ کر ہیں جو آل داؤدکو ملا

- ا. خلوت وجلوت من الله تعالى كاخوف وخشيت.
  - ۲. فقر مو یا عنی مرحال می میاندروی ـ
- ٣. نارافتكي مويارضا مرحال من عدل وانصاف كرنا\_
- ٨. خوشحالي اور تنك حالي مين جميشه الله تعالى كي حمد وثناء كرمنا-

( بحواله لطا نف ونوادر ص ااا)

عارچزين زادراه موتى بي

ابومطیع رحمۃ اللہ علیہ بی نے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جھے پہۃ چلا ہے کہ آپ جنگلوں کے جنگل زادِراہ کے بغیرتو کل پر طے کر لیتے ہیں، کہنے گئے نہیں، بلکہ زادسفر کے ساتھ طے کرتا ہوں، پوچھاوہ کیا؟ جواب دیا چار چیزیں میرا زادِراہ ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ میں پوری دیا کو اللہ تعالی کی مملک تصور کرتا ہوں اور ساری مخلوق کو اللہ تعالی کا کنبہ

خیال کرتا ہوں۔اور تمام اسباب اور ارزاق کو اللہ تعالی کے قبضہ میں یقین کرتا ہوں۔اور پوری مخلوق میں اللہ تعالی کی قضا وقد رکونا فذہ مجھتا ہوں۔
(بحوالہ لطائف ونواڈر میں ااا)

جارتم کول ہیں

ا منداحر میں ہےرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کردل جارت ہے ہیں۔ منداحر میں ہےرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کردل جارت ہیں۔ اسسایک توصاف دل جوروش چراغ کی طرح چک رہا ہو۔

٢ .....دوسر عوه دل جوغلاف آلوده بي-

س....تيرےده دل جوالئے بيں۔

سى يوقع وه دل جو علوط بيل-

پہلادل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے۔دومراکا فرکا دل ہے جس پر دے پر ہے ہوئے ہیں۔ تیسرا دل خاص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکا رکرتا ہے۔ چوتھادل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ دہا ہواور نفاق کی مثال اس بھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اورخون بڑھتا ہی جا تا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جانے وہ دوسرے پر فار ہے جس میں پیپ اورخون بڑھتا ہی جا تا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جانے وہ دوسرے پر فال آتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمرہ ہے۔ (تغیراین کشر، جلد: اسفی ۱۹۹۹)

چارانعامات الله تعالی کے عاشقین کے اللہ تعالی اسے عاشقین کے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تع

(۱)....ان كوبغيرخاندان كيعزت عطافرماوية بي-

(٢) .... بغيركب كاللدتعالى علم عطافر مادية بي-

(m)....الله تعالى بغير مال كے غناء عطافر ماديتے ہيں۔

(م) .... بغير جماعت كان كوأنس عطا فرماديتي جير -

( بحواله: فرمودات مولاتا حافظ پیرذوالفقار احمه صاحب نتشبندی)

چار چیزیں بینائی پراثر انداز ہونے والی

بقراط طیب نے کہا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے قوت باصرہ کونقصان پہنچتا

4

(۱) گرم کھانا (۲) بہت تیزگرم پانی سر پر ڈالنا (۳) آفاب کی طرف نظر جما کر دیکھنا (۷) دشمنوں کے چیروں کودیکھنا۔ (بحالہ:اطباء کے جیرت انگیز کارناہے)

جاركام كرو

ایک بزرگ کہتے ہیں جارکام کرو۔

(۱)....زیادتی نه کرو

(٢) .....جوزيادتى كرےاس كومعاف كردو\_

(٣) ..... جوائي ياس ماورون يرفزج كرو

(4) ..... جودوسروں کے یاس ہے اسکی طع نہرو۔

(بحوالد ذخيره معلومات ص١٥٣)

چارندسر ہونے والی چیزیں

کہتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں سے سیر نہیں ہوتیں۔ (۱) زمین پانی سے۔(۲) آکھ دیکھنے سے (۳) کان سننے سے (۴) طالب علم حصول علم

(بحواله ذخيره معلومات م ١٥٣)

جار برائے فرشتوں کی ڈیوٹی

ابن سابطه رحمة الله عليه فرماتے بين كه چارفر شنة دنيا كے كاموں كى تدبيركرتے بيں - جبرئيل عليه السلام، ميكائيل عليه السلام اور ملك الموت عليه السلام - جبرئيل عليه السلام الشكروں اور مواؤں كے انظامات برمقرر بيں۔ميكائيل عليه السلام كي ذمه بارش

اور نباتات كا انظام بـ قبض ارواح كا نظام مك الموت كسير دب- اسرافيل عليه السلام ان برالله كا تقام المات المات المات المات المات الواثين في العظمة )

جارباتنس مخلص کے اوصاف

کسی دانا ہے بوچھا کیا کہ خلص کون ہوتا ہے فرمایا خلص وہ ہے جوائی بھلائیوں کو بول چہا تا ہے جیسے اپنی برائیوں کو۔اور ایک دانا سے سوال کیا گیا کہ اخلاص کی انہا کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تخفے لوگوں سے اپنی تحریف پیندنہ گئے۔حضرت ذُوالتُون مصری رحمته الله علیہ سے بوچھا گیا کہ کی مخص کے متعلق کیے معلوم ہوکہ وہ اللہ تعالی کے برگزیدہ اور خاص لوگوں میں سے ہفرمایا جارہا توں سے:

ا....راحت وآرام کی پرواه ندکرے۔

٢ .... تمور ايبت جو كجه پاس بوء دے ديا بو-

۳....مرتبه کی پستی کو پیند کرتا ہو۔

٧ .... تعريف اور خدمت اس كويكسال دكھا كى دىتى مو-

(بحواله ذخيره معلومات ١٨٨)

### جارعلامتيس بين ريا كاركى

حضرت علی رضی الله عند سے منقول ہے کہ رہاء کار کی چارعلامتیں ہیں، ال انتہائی ست رہتا ہے۔ ۲. لوگوں کے جمع میں بہت ہوشیار اور چست ہوتا ہے۔ ۳. تعریف کی جائے تو خوب محنت سے کام کرتا ہے۔ ۳. اگراس کی خدمت ہوجائے تہ کام برباد کر دیتا ہے۔

ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب الله تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فر مایا اور اس میں وہ سامان پیدا فر مائے جونہ کی آگھ نے

دیکھے اور شکی کان نے سنے اور نہ بی کسی انسان کے دل پران کا خیال تک گزراتو آپ نے اسے فر مایا کہ کوئی بات کراس پراس نے تین بارکہا کہ پانتھیں مومنوں نے فلاح پائی اور پھر کہنے گئی کہ میں ہر بخیل ،منافق اور دیا وکار پرحرام ہوں۔ (بحوالہ قوت القلوب)

چارچیزی عمل کی سلامتی کے لئے درکار ہیں

ایک دانا کا قول ہے کیمل کی درتی اور سلامتی کے لئے جارچیزیں درکار ہیں۔
ایس شروع کرنے سے پہلے اس کاعلم کہ اس کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوسکتا
کیونکہ جب تک کوئی عمل علم کے بغیر ہوگا تو اس میں بنانے کی نسبت بگاڑنے والی با تیں
زیادہ ہوں گی۔

المستروع كرنے ہے ہملے جو نيت كا بونا كم كل نيت سے در تكى باتا ہے۔ جيسا كر ني كريم الكا المرئ مارك ہے: المدا الاعدال بالنيت والما لكل الموئ ما لي كريم الكا المرئ المرئ ما الاعدال بالنيت والما لكل الموئ ما لي وئى المال كاثمره نيت پرموقوف ہاور برآ دى كو وہى ملى الحواس نيت كى ہے۔ ليل روزه بو يا نمازاور جي ہوياز كو قاليے ہى باتى عباد تيل نيت سے ہى درست ہوتى ہيں۔ البذاعمل كى اصلاح كے لئے بہلے نيت كا مجے ہونا ضرورى ہے۔

س ....مبریعنی دوران عمل مبروحل اختیار کرے تا کیمل سکون واطمینان سے ادا ہو

ہم .....اخلاص، کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اگر تیراعمل اخلاص کے ساتھ ہو گا تو اللہ تعالی اسے قبول فرمائیں مے اور لوگوں کے قلوب کو تیری طرف مائل کردیں ہے۔ (بحوالہ ذخیرہ معلومات ص ۱۹۹)

چارا ہم با تنیں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ الله علیہ کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مجلس مں تشریف رکھیں تو ہم آپ کی ہاتوں ہے مستفید ہوں۔ فرمانے کے کہ میں چار ہاتوں میں مشغول ہوں ان سے فرصت ہوتی تو ضرور تمہارے پاس بیٹھتا پوچھا گیا وہ چار ہا تیں کیا ہیں؟ فرمایا

ایک توبہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یوم جات میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے
میناق سے لیا تھا تو فر مایا تھا کہ بدلوگ جنت میں ہوں مے اور میرا پھی ہیں گیا۔اور بدلوگ
دوز خ میں ہوں کے اور میرا پھی دیں گڑا۔ جھے پہنے ہیں کہ میں ان دونوں گر ہوں میں سے
مس گروہ میں تھا۔

اوردوسری یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ ماں کے پید میں جب بچکاجسم بنتا ہے اور اس میں روح بھو کی جاتی ہے تو اس پر مقرر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ! یہ نیک بخت اور سعید ہے یا شقی اور بد بخت ہے؟ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت میرے لئے کیا جو اب ارشاد ہوا مقا۔

اورتیسری یہ کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے بھے گا اور پوچھے گا کہ یا اللہ! یہ مسلمانوں کے ساتھ رہے یا کا فروں کے قو نامعلوم میرے واسطے کیا جواب ارشادہ وگا۔
مسلمانوں کے ساتھ دہے یا کا فروں کے قو نامعلوم میرے واسطے کیا جواب ارشادہ وگا۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں اللہ پاک کے اس ارشاد میں سوچتار ہتا ہوں، وامتاذوا الیوم ایھا المجرمون (۳۲/۵۹)

"اے جرموآج الگ ہوجاؤ۔" کھی پانبیں کہ میں کس گروہ میں سے ہول گا۔ (بحوالہ عبیدالغافلین)

جارعلامتیں غفلت سے بیدار ہونے کی

عقلند کو خفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ بیدار ہونے کی چارعلامتیں ہیں۔ پہلی میکر دنیا کے کاموں میں قناعت اختیار کرے اور آہتہ چلے۔ دوسری مید کہ آخرت کے کاموں میں دختیار کرے اور سبقت دکھائے۔ تیسری مید کر میں اختیار کرے اور سبقت دکھائے۔ تیسری مید کر میں مور میں علمی تدابیراور

جدوجہدے کام لے۔ چوتمی یہ کے خلوق کے بارے میں ہدردی اور حسن معاملہ اختیار کرے (بحوالہ عبیدالعافلین)

جاراسباب عذاب قبرس نجات کے

نقیدرجمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جو مخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے چار چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور چار چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

سلی چار چیزیں ہیں۔ نماز کی پابندی، صدقہ ،قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت کیونکہ میں چیزیں قبر کومنوراوروسیع کرتی ہیں۔

دوسری چار چیزیں یہ بیں کہ جموت نہ ہوئے، خیانت نہ کرے، چال خوری سے
پر بیز کرے اور پیٹاب کے چینوں سے بچے۔ حضور اللہ سے دوایت ہے کہ بیٹاب سے
بہت بچے کہ اکثر عذاب قبرای وجہ ہوتا ہے اور حضور اللہ استاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
تہاری طرف سے چار چیزیں ناپند بیں نماز میں فضول کام، قر اُت میں افوح کا ساور شور،
دوزہ میں گناہ اور بے جابی گی با تیں اور قبرستان میں ہنا۔ جناب محمد بن مبارک رحمۃ اللہ
علیہ ایک دفعہ قبرستان کی طرف و کھ کر فرمانے گے ان قبروں کی خاموثی سے دھو کہ نہ کھانا،
کیا جانے ان میں کس قدر غم زوہ لوگ پڑے ہیں، اور بظاہران کی کیسا نیت سے بھی دھو کہ
نہ کھائیو کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر نقاوت ہے۔ سوعاقل کو چاہیے کہ قبر میں جانے
نہ کھائیو کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر نقاوت ہے۔ سوعاقل کو چاہیے کہ قبر میں جانے
سے بہلے اس کو بکثر ت یاد کیا کرے۔
(بحوالہ عبدالفائلین)

جاربا تنس اور جاراتيتي

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ تین باتوں پرتو میں تتم کھا تا ہوں اور چوتھی پر بھی اگر قتم کھا تا ہوں اور چوتھی پر بھی اگر قتم کھالوں تو سچاہی رہوںگا۔
است جس کسی کا اللہ تعالی دنیا میں متولی امور بن جائے تو بھر قیامت کے دن اس کو

ممی غیر کے سپر دنہیں کرےگا۔

۲....اوراسلام کا حصد کھنے والے کو بے نصیب نہیں کرےگا۔ ۳....اور جس مخص کوکوئی محبوب رکھے گا قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا۔ ۲ ....اور چوتنی بات رہے کہ اللہ تعالی دنیا میں جس کسی پر پردہ ڈالیں کے قیامت میں بھی اس کی پردہ یوشی فرمائیں مے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند فرماتے بیں کدسورہ نساء کی جار آیتیں مسلمانوں کے لئے تمام دنیا سے بہتر ہیں۔

(١) ....الله ياك كاارشاد ب

ان الله لايغفران يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشآء ومن يشرك بالله فقدافترى الماً عظيمان (١١٧/١١)

" بے شک اللہ تعالی اس بات کو نہ جنٹیں کے کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جائے۔ اس کے سوااور جننے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بین گے۔ اور جو مخف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھم را تا ہے، اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔"

(۲) ..... دوسری آیت یے:

ولوانهم اذظلموا انفسهم جآؤک فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول اوجدوا الله توابارحيمان

"اگروہ لوگ جب اپنا نقصان کر بیٹے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی جاتے اور رسول (ﷺ) بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا اور رحت کی والا پاتے۔"

(۳) ..... تيري آيت بيد:

ان تـ جتنبوا كبآئر ماتنهون عنه نكفر عنكم سياتكم و ندخلكم

(M/M)

مدخلا کریمان

ددجن کاموں سے تم کوئع کیا جاتا ہے ان میں سے جو بھاری بھاری کام ہیں اگرتم ان سے بچتے رہوتو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فر مادیں سے اور ہم تم کوایک معزز مجریعنی بہشت میں داخل کریں ہے۔''

(٣)..... چِرِّي آيت يہے:ومسن يسعمل سوءً او ينظلم نفسله لمم يستغفرالله يبعدالله غفور ارحيمات

دو اور جو محض کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالی سے معافی جا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بدی مغفرت والا یائے گا۔" (بحالہ عبدالغافلین)

چارچيزي انسان کي سعادت مين شار موتي بين

حضورا كرم الكارشادي كه جارجيزي انسان كي سعادت من شار بوتي بين:

ا. بیوی نیک ہو۔ ۲. اولادفر ماثیردار ہو۔ ۳. دوست احیاب نیک ہول۔

س. رزق اینی شرمین بور

چار چیزوں میں مسابیک ساتھ حسن معاملہ کی تمام یا تیس وافل ہیں فقید رحمة الشعلیہ کتے ہیں مسابیک ساتھ کسن معاملہ کی تمام یا تیس چار چیزوں میں داخل ہیں۔

اول یہ کہاہے یاس جو پھی ہواس کے در بعداس کی ہمدردی کرے۔ دوسرےاس کے پاس جو پھی ہو بھی اس کی طبع شد کھے۔ تیسرے اپنی ایڈ اوس اور تکالیف کواس سے دوک کرد کھے۔ چو تھاس کی ایڈ اپر صبر کرے۔ جارا وی جنت کی خوشبوت محروم ہوں کے

خفرت منظی کرجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو منظم شراب کا عادی ہواوراس حالت میں مرجائے وہ قیامت کے دن مدہوشی کی حالت میں اٹھے گا۔

جارکام میری امت میں جاہلیت کے ہیں

حضور الما فران ہے کہ میری امت میں جارکام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ

چھوڑیں گے۔

ا.....حسب نسب پرفخر کرنا۔

٢....انسان كواس كنسب كاطعنددينا

س ....ستاروں سے بارش طلب کرتا۔

٧ ....ميت پرنو حد كرناب

اورفر مایا نوحدکرنے والی عورتیں اگر بے تو بہ کیے مرجائے تواسے قیامت کے دن مخدصک کا پیرائمن بہنایا جائے گا اور تھجلی کی چا در اوڑ ائی جائے گی مسلم شریف میں ہے کہ رسول الدّ صلی اللّه علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کوکان لگا کر سننے والیوں ربحانہ ہر مہنی ہوں کے ربعان مائی ہے۔

ربعنت فرمائی ہے۔

(بحاندابن کیر،جارئبر ۵ منونبر ۲۳۳۳)

**چارسنهري موتي** 

ا ..... جوفض رسول الكاكوعالم الغيب مجمتا ب، وه وي كامكر ب-

۲ ..... جو شخص رسول فلکو حاضر و ناضر مجمئتا ہے، وہ معراج اور ہجرت کا منکر ہے۔

سیجو شخص رسول فلکو مختا ہے وہ آپ فلکی شفاعت کا منکر ہے۔

سیجو شخص رسول فلکو بشر وانسان نہ مانے وہ آپ فلکی اولا داور دالدین کا

رہے۔

(ماخذ خطبات دین پوری)

جارمبلک باتیں

حضرت عبدالرحمٰن بن ثابت رحمة الله عليه فرماتے ہيں جن بستيوں ميں جار باتيں عام ہوجاتی ہيں وہ بستياں برباد كردى جاتی ہيں۔

(۱) کم تولنا (۲) کم ناپنا (۳) زناکاری (۴) سودخور کا۔

(۱) زناکاری سے دیائی امراض معلتے ہیں۔

(٢) كم تولنے اوركم ناہے ہے بارش بند ہوجاتى ہے۔

(٣) سود خوری سے کل وخوزیزی کاباز ارگرم ہوجاتا ہے۔

آج کون ی چیز ہے جو ہارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔

جارفوائدی پینے کے

حضرت مولا ناعبدالشكوروين بورى رحمة الشعلية فرمات يتعام جوفض صدين واده

کی پیتاہاسے جارفائدے حاصل ہوتے ہیں۔

ا .....وه مجمى بوژهانبيس موتا

۲....اے کتانبیں کا فا۔

الساس كريس چورداخل نبيس بوتا۔

س....وەيانى مىن نېيىن دومتا

ان فوائدی انو کی تشریح مینی کلی زیادہ پینے سے آدی بلغم کا شکار ہوجاتا ہے

ساتھ ساتھ مختلف امراض اسے گھیر لیتے ہیں۔اس لیے اموماً بیاری اس کا جوانی میں بی اس کا خاتمہ کردیتی ہے اور بوڑھا ہونے کی نوبت بی نہیں آتی۔

کتااس لیے نہیں کا فاکہ بلغم سے اس کے جوڑوں میں خاص کر گھٹنوں میں درو رہے لگتا ہے اس لیے وہ چیڑی کے بغیر چل نہیں سکتا اور چیڑی دیکھ کر کتا دور سے بھاگ جاتا ہے۔

چوراس لیے گھر میں داخل نہیں ہوتا کہ وہ بلغم کی وجہ سے ساری رات کھانستا اور جا گئار ہتا ہے، البذا چور کو گھر میں داخل ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔

دہ ڈو بتانہیں مرادیہ ہے کہ وہ موٹا ہوجا تا ہے۔ موٹے آدمی کے جسم میں چر فی اور عیس خیس میں چر فی اور عیس زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں ہاتھ پاؤل کے معمولی اشارے کے ساتھ تیرسکتا ہے۔

(ماخذ: خطبات مولاناعبدالشكوردين بوري)

جارعبادتيس اورعمل صالح

اجھے کاموں کے لیے اور کمل صالح کے لیے انسان کو چار عبادتیں تیار کرتی ہیں،
نماز، روزہ، ذکو ہ، اور جے، ان عبادات کے بغیر اسلامی زندگی نہیں بن عتی، ایک مسلمان کو
تمام دوسرے انسانوں سے ممیز اور شخص کرنے کے لیے ان عبادات کی پابندی کرنی
چاہیے، اللہ سے لولگائے جب آپ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھیں کے واحد نسا
الصراط المستقیم کی اور یہ یقین کامل ہوگا کہ آپ اپ رب کے سامنے کھڑے ہیں
اور سیدھے سے راستے کی ہدایت کے طلبگار ہیں تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو
اللہ سیدھارات دکھائے گا۔

انسان انسان میں محبت اور بھائی جارہ ، مسلمانوں میں باہمی خلوص اور رضامندی، انسان کی عزت اور مساوات انسانی کا احترام وہی لوگ کرسکتے ہیں کہ جو سیر سے داستے پر ہوں، بے شک ایسے بی لوگوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ (بحوال مراطمت میں مدین کے اللہ کا انعام ہے۔ (بحوالہ مراطمت میں مدین کے اللہ کا انعام ہے۔ )

چارتنم کے دمیوں پر تعجب ہے جو چار باتوں سے غافل ہیں حضرت جعفرالصادق دہمۃ اللہ علیہ ایک سرتبہ مدینہ منورہ شریف لائے توان سے علمی استفادہ کیلئے آپ نے لوگوں سے کہا کہ جھے تعجب ہے چارتنم کے دمیوں پرجو چار باتوں سے غافل ہیں۔

ا ..... بحص تجب باس مخفل پر جومصیبت میں پھنسا ہوا ہواور ' یاارم الراحمین' نہ پر متا ہو، حالا تک قرآن یا ک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ادشاد ہے۔ وایو ب اذ نادی ربه انی مسنی الضروانت ارحم الرحمین .

(سوره انبياء آيت ٨٣)

ترجمہ ....اورایوب نے جب آپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اورآپ ارجم الراحمین ہیں۔''

ال دعا كافائده خودقر آن كريم من بيبيان كيا كيابك

فاسجبنا له فكشفنا مايه من ضر. (سورة انبياء آيت ۸۳)

ترجمہ: پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انکی تکلیف دور فر مائی۔

٢ ..... بجھے تعجب ہے اس مخص پر جوغم میں پھنسا ہوا ہوا وروہ دعانہ پڑھے جوحفرت یونس نے مچھل کے پید میں پڑھی تھی۔وہ دعایہ ہے:

لااله الا انت مبحنک انی کنت من الظلمین . (سورة انیا ع ۸۰) ترجمه: "تیر سواکوئی حاکم نیس اتو بے یب ہے، پس گنامگار ہوں۔" اسکافا نده قرآن پاک بیل یہ بیان کیا گیا ہے: فاستجبنا له و نجینه من الغم ، و کذالک ننجی المو منین . (سورة انبیاء آیت ، ۸۸)

ترجمہ: ..... پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کوغم سے نجات دی ، اور ای طرح ہم مونین کونجات دی ، اور ای طرح ہم مونین کونجات دیا کرتے ہیں۔

سسسه مجھے تعجب ہے اس مخص پر جھے کوئی خوف لاحق ہواور وہ دعا نہ پڑے جو محابہ کرام نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔وہ دعابیہ ہے۔

> جسبنا الله و نعم الو كيل. (سورة آل عمران . آيت ١٥٣) ترجمه: ..... ' كافى هج بم كوالله ، اوركيا خوب كارساز هج " ' اس كافا كده قرآن پاك ميس بيبيان كيا كيا هيا -

> > فانقلبو بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء .

(سورة العمران، آيت ١٤١)

ترجمہ: پس لوئے وہ اللہ کی تعت اور فضل کے ساتھ اور ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔' سم ..... جھے تعجب اس مخص پر جود شمنوں کے مکر وفریب میں بنتلا ہواور وہ دعانہ پڑھے جوفرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔وہ دعا ہیہے۔

افوض امری الی الله ان الله بصیر باالعباد . (سوره مؤن،آیت ۳۳) ترجمه: میسونیتا بول اینا کام الله کورب شک الله کی نگاه میسب بندین اس کافائده قرآن میل بینتایا گیا۔

فوقه الله سیات مامکرو (سوره مومن آبت ۳۵) ترجمه: ''پس الله نے اس کوا تے برے کروفریب سے بچالیا۔''

(بحواله عبيه الغافلين)

چارتئم کے لوگ ہوتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ،لوگ چارتئم کے ہوتے ہیں۔ اسسایک تو وہ جے بھلائی میں سے بہت حصہ ملالیکن اس کے اخلاق الجھے نہیں۔ ٣ .....وه جس كے اخلاق تو اعظے بين ليكن بھلائى كے كاموں بين اس كا كوئى حصه نہيں۔

سسوہ جس کے شاخلاق استھے ہوں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ (بیتمام لوگوں میں سب سے براہے)

س بین اور بھلائی کے امال کی استھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے۔ یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ (حیاۃ الصحابہ جلد سم منورہ ۵۹)

چارحالتوں کےدرمیان مؤمن رہتاہے

حفرت الى بن كعب رضى الله عنه في رايا، مؤمن چار حالتوں كورميان رہتا هما الله عنه بيت الله عنه بيت الله عنه بيت الله عنه بيت الله وتا ہے قو مبر كرتا ہے اورا كركوئى نعت ملتى ہے قو شكر كرتا ہے اورا كركوئى فيصلہ كرتا ہے قوانعا ف والا فيصلہ كرتا ہے اورا كي فيصلہ كرتا ہے قوانعا ف والا فيصلہ كرتا ہے اورا كي مؤمن كے بارے شل الله تعالى في خرمايا ہے: نور على نور (سورة نور، آيت: ٣٥) مؤمن بي بي فتم كوروں ميل چا چرتا ہے اس كا كلام نور ہے اورا تيا مت كے دن يوركى طرف مؤمن اعمر جاتا ہے تو نور ميل اور بابر آتا ہے نور ہے اور قيا مت كے دن يوركى طرف لوث كرجائے كا۔ اوركا فر بيا بي خوتم كى ظلمتوں (اعمروں) ميں چا كي جرتا ہے۔ اس كا كلام ظلمت ہے، كافر اعمر جاتا ہے تو ظلمت ہے اور بابر آتا ہے تو ظلمت ہے اور بابر آتا ہے تو ظلمت ہے اور بابر آتا ہے تو ظلمت ہے اور قیا مت كے دن ہے دن ہے ہے اور قیا مت كے دن ہے ہے اور قیا مت كے دن ہے ہے ہوں کی اور قیا مت کے دن ہے ہے اور قیا مت کے دن ہے ہے اور قیا مت کے دن ہے ہے ہوں کی قیا ہے کو دن ہے ہے ہوں کے دن ہے ہے اور قیا مت کے دن ہے ہوں کے دن ہے دور کے دن ہے دی ہوں کے دن ہے دور کے دن ہے دور کے دن ہے دی ہوں کے دن ہے دور کے دن ہے دور کے دن ہے دور کے دن ہے دی ہوں کے دن ہے دور کے دن ہے دن ہے دور کے دن ہے دی ہوں کے دور کے دن ہے دور کے دور کے دور کے دن

(حياة الصحابه، جلد٣، صغير ٥٨٧)



# يافي كاعدد

بإنج نا قابل فراموش باتيس

حفرت علی علی کا فرمان ہے کہ میری پانچ با تیں یا در کھو، ان کو بھی مت بھولنا ہے الی با تیں بادر کھو، ان کو بھی مت بھولنا ہے الی با تیں بیں اگرتم لوگ اونٹوں پر سوا ر ہوکر اکلی تلاش میں نکلوتو اپنے اونٹوں کو کمزور اور دبلا بنالو سے مگر ہے با تیں تہیں کہیں نہیں ملیں گی۔

بہلیات کہ وی اپنے رب کے سواکی سے امید ندر کھے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ کی سے نہیں ڈرے سوائے اپنے گنا ہوں سے ۔ یعنی کسی سے

خوف ندر کے ہاں اپنے کئے ہوئے گنا ہوں سے ڈرتارہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ کوئی جاہل وناواقف اس مسئلے کے متعلق پوچھنے میں شرم نہ کرے جس کے بارے میں وہ جانتانہ ہو۔

چوتھی بات یہ ہے کہ جب کی عالم سے کوئی ایسی بات پو چھے جواس کومعلوم نہیں تو وہ یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرے کہ اس بات کواللہ تعالیٰ زیادہ جا نتا ہے، میں نہیں جا نتا۔

اور پانچویں بات بیہ کے مبرایمان کے لئے وہی درجدر کھتا ہے جوبدن کے لئے سر رکھتا ہے اور اس کا ایمان نہیں جس کا مبرنہیں۔ (بحوالہ صلیة الاولیا ہے ہے)

بإنج عقوبتين مومن كيلئ

ىل.

حفرت على كرم الله وجهة فرمات بيل كمومن كيك الله ك يهال يا في فتم كى عقو بتيل

ا ..... بیاری چھوٹے گناہوں کا گفارہ ہے۔

٧ ..... معيبتيل كناو صغيره كا كفاره ب-

سى قرمى عذاب دياجا تاب جب كناه زياده مول ـ

المساكر كناهاس سي كى زياده مول الويل مراط يردوكا جائكا

٥٠ يانجوين هم بيه كه بفرر مرورت دوزخ مي عذاب موكا

(بحاله صلية الأوليا وج ١٣)

یا فی سوسال کے رائے کی چیز ہے لوح محفوظ

ابن عباس معفر ماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے پاس اوح محفوظ ہے، جو یانچ سوسال كرائے كى چز ب\_سفيدموتى كى ب-ياتوت كرو پھرول كے درميان تريس بار الله تعالی اس برتوجه فرماتا ہے۔ جوجا بتا ہے مناتا ہے جوجا بتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ ام الكاب اى كے ياس بے حضور الكا ارشاد ہے كدرات كرتين ساعتيں باتى رہے برذكر محفوظ کھولا جاتا ہے بہلی ساعت میں اس پرنظرڈ الی جاتی ہے جے اس کے سواکوئی اور نہیں ویکانس جوجا بتا ہے مناتا ہے جوجا بتا ہے برقر ارر کھتا ہے۔

(تغییرابن کیژ جلدنمبر۳ صفینمبر۵)

یا مج علامات سعاوت مندی کی

حضرت علی در بن ابی طالب فرماتے ہیں۔ آدمی کی سعاوت مندی کی یا نج یا تیں

اس کی بیوی اس کے موافق ہو۔

اس کی اولا دنیک ہو۔ \_1

اس كے دوست متى ہو۔

\_6

اس کی روزی ایے شهر میں ہو۔

اس كامسايه نيك مو

(بحوالداخلاق سلف صغی نمبر ۸۰)

پانچ خوبیاں ذکرالی کی

ذكرك اعرريا في خوبيال ين-

ا الله کی رضامندی ۲ فرما نبرداری کاجذب بیدا بونا

٣- شيطان سے حفاظت ٣- رفت قلب

۵- منابول سے بر میزکی قوت کا پیداہونا۔ (بوالدالکنو الدون سسا)

يا في علامتين سعادت اور بديختي كي

حضرت فغیل رضی الله عند بن عِیاض فرمائے ہیں کے سعادت کی علامتیں یا بچ ہیں۔

ا. دل میل یقین، ۲. دین میل پر بیزگاری، ۳. دنیاسے زُمدو برعبی،

٧. التحمول ميل حياء اور ٥. بدن ميل خشيت وتواضع

اور پانچ بی علامتیں بدیختی کی ہیں۔

ا. ول مِن حَنَّى كابونا، ٢. آكمول مِن حُود مونا كرخوف خداس، وناندا تابو،

س. حیاء کی کی، س. دنیا کی رغیبت ہو اور ۵. امید سی لمی لمی ہوں۔

(بحالهالكنز المدفون ص١٣٣)

بإنج چيزين قسادت قلب كانشان بين

بالخ چزیں قسادت قلب کانشان ہیں۔

ا. توبدى اميد يركناه كرنا\_

۲. علم سيكمتااور عمل نه كرنا\_

m. عمل كرنا اوراخلاص شهونا\_

۴. رزق کمانا اور شکرند کرناب

وفن كرنامُر دول كااورعبرت نه بكرنا - (حن بعريٌ) (بحواله الكنز الدون ص١٣٥)

## یا نج در ہے انسانی فضیلت کے ہیں

اول درجه نبوت کا ہے اور نی وہ ہے جس پراللہ تعالیٰ کی جانب سے دی نازل ہو۔ دوسرادرجہ صدی تقییت کا ہے، صدیق وہ ہے جس کا دل خودی "و حی الله" پر گوائی

دے۔

تیسرادرجه شبادت کا ہے، شہیدوہ ہے جو بھم نی پرجان فارکر ہے۔ چو تفادرجہ صالحیت کا ہے، صالح وہ ہے جس کی طبیعت نیکی بی پر پیدا ہوئی ہے۔ یا نچواں درجہ اطاعت کا ہے، مطبع وہ ہے جو تھم پرداری بیں لگار ہے، یہ بھی صلحاء کے ساتھ شار ہوں گے۔
(بحوال الکنز الدفون ص ۱۳۸)

### بإنج اساءالقرآن

قرآن جيد كاسامياني شارك كي ين:

پہلانام "قرآن" ہے جوتمام ناموں میں اشر ہے، اکسٹھ الا مرتبدای نام کا ذکر کیا کیا ہے۔ قرآن کا فتوی معنی ہے جمع کرنا اور اصطلاحی معنی ہے تلاوت کرنا، جیسے ارشادر بانی ہے "ان علینا جمعه وقرآنه"۔

دوسرانام ہے "الفرقان" جس كامعنى ہے تق وباطل ميں فرق كرنے والى، جيسے يوم بدركو يوم الفرقان سے تجير كيا كيا ہے۔ چنانچ قرآن كا دوسرانام فرقان ہے تبدار ك الذى نزل الفرقان"۔

اورتیرانام 'الذکر' ہے، چیے قرآن مجید میں ہے 'وانسے لے کے لک ولقومک ''دوسری جگرای مادہ سے فرمایا 'فان الذکری تنفع المومنین ''۔ چوتھا اس کانام ' کتاب ' ہے جیے ارشاد باری تعالی ہے 'ذالک الے کتاب لاریب فیہ ''اور یہاں کتاب بعنی کتوب کے ہے۔

آخرى نام اس كا "كنزيل" ب، جيها كقرآن شريف مل ب " تنزيل من رب العالمين" - باقى صفات قرآن بين ندكرا ساء قرآن -

( بحواله: علوم القرآن مصنف مفتى تقى عثماني )

### بإنج خصوصى انعامات حضور بقطاكى امت ير

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کے فرمایا کہ دمضان شریف کے متعلق میری امت کوخاص طور پر پانچ خصوصی انعامات دیے مجے ہیں، جو کہ پہلی امتوں کڑبیں دیئے مجے۔

ا .....روزہ دار کے منہ کی بوروزہ رکھنے کے بعد بھوک کی شدست کی وجہ سے جو پیدا موتی ہے،اللد کے نزد یک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

۲ ....ان کے لئے دریا کی محیلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور افطار کی وقت تک کرتی رہتی ہیں۔

۳ ..... جنت روزه داروں کے لئے سجائی جائی ہے اور حق تعالی فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میر نے بندے (دنیا کی مشقتیں مجینک کر) تیری طرف آئیں۔ ۲ ....اس ماہ میں شیطان کوقید کر دیا جاتا ہے۔

۵....رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے عرض کیا "کیا بیر شب مغفرت شب قدر ہے؟" فرمایا" دنہیں بلکد دستور ہے کہ مزدور کوکام ختم کرنے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ "

بإنج چزيں بانج امتحان

ایک نی نے ایک دات خواب دیکھا،خواب میں ان سے کہا گیا کہ علی اصبح سب

سے پہلی چیز جو ملے اسے کھالیا، دوسری کو چھپادینا، تیسری کا کہا مان لینا، چوتھی کو مایوس نہ کرنا، یانچویں سے فرارا ختیار کرنا۔

ا گلےروزئ سب سے پہلی جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑتھا۔ بیدل میں کہنے گئے، اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر جھ کو کم میں فرماتے، چنا نچہ کھانے کاعزم لے کر اس کی طرف بڑھے، قریب ہوئے تو یہ پہاڑ چھوٹا سا ہو گیا اور پاس پنچ تو وہ شہد سے بھی میٹھالقہ بن چکا تھا، اسے کھایا اور خدا تعالیٰ کی حمد کی اور پھر آ کے جل دیئے۔

سامنے سونے کا طشت دکھائی دیا ، کہنے گئے اسے چھپانے اور ڈن کرنے کا تھم ہے۔
چنانچہ زمین میں گڑھا کھود کراسے ڈن کردیا اور آ کے چل دیئے۔ تھوڑے فاصلے پرجا کر
چیچے دیکھا تو وہ طشت زمین کی سطح پر پڑاد کھائی دیا ، واپس آ کراست پھر ڈن کردیا بلکہ ٹی بار
یونمی کیا ، گروہ پھراد پرنکل آتا ، آخر یہ کہ کر آ سے چلے سے کہ میں نے تھم کی تعمیل کردی ہے۔
یونمی کیا ، گروہ پھراد پرنکل آتا ، آخر یہ کہ کر آ سے چلے سے کہ میں نے تھم کی تعمیل کردی ہے۔
آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے نے کہا ، اے اللہ کے نمی میری مدد کر ، انہوں

نے بات مان لی اوراے اپنی آسٹین میں پناہ دی۔

اسے ہیں ایک باز آکر کہے لگا، ''اے اللہ کے بی ایس بھوکا ہوں اور اس پر شک کے پیچے میں سے والا ہوں ، آپ جھے میر ہے در ق سے ماہیں نہ کریں۔' انہوں نے دل میں سوچا کہ تیسری کا کہا مانے کا تھم تھا، میں نے مان لی اور چوتی کو ماہوں نہ کرنے کا تھم تھا ، میں نے مان لی اور چوتی کو ماہوں نہ کرنے کا تھم تھا ، میں ایک جویز سوجھی ، انہوں نے اور چوتی چیز باز ہے ، اب کیا کرنا چاہیے۔ اس جرت میں ایک جویز سوجھی ، انہوں نے چری کے ساتھا پی ران سے گوشت کا ایک کھڑا کا نے کر باز کے آگے ڈال دیا ، جے لے کر وہ چل دیا اور خود آگے چل پڑے۔

پانچویں چیز جودیکمی، وہ ایک بدبودار مُر دار تھا، یہ یہاں سے بھاگ کر گزر گئے۔ شام ہوئی تو کہنے گئے " پروردگار! میں تھم تو بجالایا ہوں مگر ان امور کی ذرا تفصیل فرماد یجئے۔" رات ہوئی تو خواب میں بتایا گیا کہ پہلی جو کھائی ہے وہ غضب ہے، جو پہلے پہاڑی ماند ہے گر جب مبرکیا جائے اور غصے کو پی لیا جائے تو وہ شہدسے بھی میشھالقمہ بن جا تا ہے۔ دوسری چیز نیک عمل ہے کہ اسے جتنا چھپاؤ وہ نمایاں ہوکر رہتا ہے۔ تیسری چیز امائت ہے، جو امائت رکھاس میں خیانت نہ کرے۔ چوتی چیز حاجت مند کا سوال ہے، کوئی حاجت مند سوال کرے تو اس کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرے، کوخود بھی ضرورت مند ہو۔ یا نچویں چیز فیبت ہے لہذا فیبت کرنے والوں سے بھاگ کر گز رجاؤ۔ واللہ الماعلم۔ یا نچویں چیز فیبت ہے لہذا فیبت کرنے والوں سے بھاگ کر گز رجاؤ۔ واللہ الماعلم۔ (حیرالغافلین ،از ابواللہ ہے مرتذی مند ہوں)

بإنج لا كهاحاديث كانجورُ بإنج تفيحتيں

دسنوبیا! میں مہیں کام کی پانچ باتیں بتار ہا ہوں، ان کوغور سے س لوہتہارے بہت کام آئیں گیا۔"

"جى فرماية!"

"وه كام كى با في با تيس احاديث بين اوريدان با في لا كداحاديث كانجوز بين جو جمه

يادين-"

"با في لا كا حاديث كانجورُ!"

مارے جرت کے ان کے بیٹے کے منہے لکا۔

"بالغورسسنوا" مارے نی کریم 超ے ارشادفر مایا:

ا....اعال كا دارومدارنيوں پر ہاورانان كے لئے وى ہے جواس نے نيت

کی۔'

٢....انسان كاسلام كى خوبى يه ب كدوه لا يعنى، ب فائده اور ب مقصد كامول كو

چھوڑ دے۔

س ....تم مومن بیں ہوسکتے جب تک کدا ہے مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پندنہ

كرلوجوتم البي لئے بسندكرتے ہو-

م ....طال بھی ظاہر ہے جرام بھی اور دونوں کے درمیان شیمے کی چیزیں ہیں،ان کو بہت سے لوگ نہیں جانے ، جو آ دی شبہات سے بچا،اس نے اپنے دین اور آ بروکو محفوظ کرلیا اور جو محض شبہات میں بڑا، وہ جرام پر بڑجائے گا، جیسے کہ کوئی چروا ہا اگرا ہے ریوڑ کو کسی کے اور جو محض شبہات میں بڑا، وہ جرام پر بڑجائے گا، جیسے کہ کوئی چروا ہا اگرا ہے ریوڑ کو کسی کے کھیت سے بھی پُر لے کھیت کی باڑ کے قریب چرائے تو اس کار بوڑ اس (دوسرے کے) کھیت سے بھی پُر لے

ا تنافر مانے کے بعد حضور اللے نے فر مایا:

خردار! بلاشبہ بربادشاہ نے باڑنگادی ہاورالله کی بار حرام کردہ چزیں ہیں۔ ۵ .....کامل مسلمان کو تکلیف نہ

- 27

یہ یا نج احادیث بیٹے کوسنا کرباپ نے پھر فرمایا:

ان احادیث کو آئینے کی طرح محفوظ رکھنا اور اپنے اعمال کامحاسمان کے ذریعے

کرتے رہنا۔

قارئين! يه وصيت المام اعظم الوحنيفه رحمة الله عليه في الميني بيني جمادكو كي تعلى جو كتاب "وصايا الم اعظم" مين منقول ب- (بحواله وصايا الم اعظم")

یا نج چیزوں میں قلب کاعلاج ہے

عبدالله انطاكى رحمة الله عليه فرماتے ہیں۔قلب كاعلاج پانچ چيزول میں ہے۔ ا۔ بزرگوں كى محبت ٢- تلاوت قرآن

بررون ب حرام مال سے پر ہیز سے اخیررات میں اٹھ کر تبجد پڑھنا

۵\_ منح صادق کونت عاجزی کساتھ دعاما تگنا۔

# بانج خصائل كي وجها الميس بدبخت مواء حضرت وم يانج خصائل

#### کی وجہ سے نیک بخت ہوئے

- ۔ اہلیس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا۔
  - ٢\_ البيساييع مناه برنادم ند موا\_
- س۔ ابلیس نے اسیے نفس کوملامت نہیں کیا۔
- س ابلیس الله سجانه و تعالی کی رحت سے مایوس ہو گیا۔
  - ۵۔ البیس نے نداستغفار وتوبیل۔

نیز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسکے برعکس کیا اور پانچ خصائل کے باعث نیک بخت ہو مجے۔

- ا حضرت آدم عليه السلام في الين محمناه كا اقرار كيا ـ
- ٢- حفرت دم عليه السلام كواسيع كناه ير تدامت موتى -
- س- حضرت دم عليه السلام في اليي نفس كوملامت كيا-
- سم حضرت ومعليه السلام الله سبحانه وتعالى كى رحمت سے نااميد نه ہوئے۔
  - ۵۔ حضرت آدم علی السلام جلدی توب کی طرف متوجہ ہوئے۔

(اخلاق سلف صفح نمبر۵۳)

### بإنج مرتبدز مين كى روزانه بكار

زمین روزانہ پانچ مرتبہ پکارتی ہے۔

ا .....ا سان تو میری پشت پر چلنا ہے اور ایک دن میرے بیٹ میں جائےگا۔
۲ .....ا سان تو میری پشت پر طرح طرح کی چیزیں کھا تا ہے اور میرے بیٹ میں جھے کو گیڑے کو ڈے کھا کیں ہے۔

سساےانان قومری پشت پر ہنتا ہے عقریب میرے پیٹ میں جاکردوئے

م ....ا مان ان قرمیری پشت پرخوش ہوتا ہے کل کومیر سے پیٹ میں ممکنین ہوگا۔ ۵ ..... میں تجھ کومز ادی جائے ۔.... میں تجھ کومز ادی جائے ۔.... (بحال قرمیری پیٹ پرگناہ کرتا ہے میر سے پیٹ میں تجھ کومز ادی جائے ۔...

یا نج باتوں پریقین کرنے کانام ایمان ہے

الله تعالی کے بہت ہے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المؤمن بھی ہے بینی امن عطاکرنے والا اور بے خوف کردیئے والا ، ایمان کے معنی ہیں یقین کرنا ، نقعد لین کرنا ، ماننا اور اعتاد کرنا ، شریعت اسلامی میں ایمان سے مراداس بات کی تقدرین کرنا ہے ، جس کی بابت یکی طور پر معلوم ہو کہ رہے نبی کریم فیلاکا فرمان ہے:

قرآن اورا حادیث کی روشی میں پانچی باتوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسساللہ تعالیٰ کی ذات پراس کی بے مثال صفات کے ساتھ۔ ۲ ..... فرشتوں کے وجود بر ، کہ دہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے فر ما نبر دار بندے

بير.

ساسدالله تعالی کی کتابوں پر ، بالخصوص قرآن مجید پر۔ سسداللہ کے نبیوں پر اور اس کے آخری نبی حضرت محمد اللہ ہے۔ ۵..... آخرت کی زندگی اور اس میں جز ااور سزاپر۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پران باتوں پرایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے ،
ایمان کے اجزائے اعظم سمجھانے کے لیے ایک آیت شریف کامفہوم ملاحظ فرمائے:
ارشاد باری تعالی ہے "رسول اس چیز پریفین رکھتا ہے کہ جواس کے رب کی
طرف سے اتاری گئی لیعنی قرآن پراور جولوگ اس رسول کو مانے والے ہیں، (وہ بھی

یقین رکھتے ہیں) بیسب اللہ پر،اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں برایمان لائے ہیں۔''

ایمان کے ساتھ کمل صالح ضروری ہے، یہیں ہوسکتا کہ زبان سے تو کہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ کمل صالح نہ ہواور آپ وہ کام کریں کہ جن کوقر آن نے ہرا کہا ہے ایمان لائے ، گرآپ کا کمل صالح نہ ہواور آپ وہ کام کریں کہ جن کوقر آن نے ہرا کہا ہے اور اللہ کے رسول نے جن کومنع فرمایا ہے، یاد رکھنے اچھے اعمال کے بغیر نجات ممکن نہیں ،قرآن مجید نے صاف صاف بتادیا ہے کہ:

"جولوگ ایمان لائیں سے اور نیک عمل کریں سے وہی جنت والے ہیں اوروہ اس میں ہیشہ رہیں ہے۔"

چنانچاس موضوع مين چند باتين صاف موكى بين:

الله تعالی مالک حقیقی ہے، وہی حاکم مطلق ہے، زبین اور زبین کی ہر چیزاس کی ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ انسان کا حاکم اللہ ہے۔

اس دنیا میں اللہ کا قانون ہی دستور عمل ہے جو قانون اور دستور قرآن سے الگ ہو، مسلمان کے لیے وہ لائق قبول اور قابل عمل نہیں ہے، مسلمان غیر قرآئی دستور کی پیروی نہیں کرسکتا مسلمان وہ ہے کہ جواللہ تعالی ،اس کی کتاب، قرآن مجیداوراس کے رسول پریقین رکھے اور ایمان لائے ۔اس دنیا میں طسمالے یعنی نیک کام کرے۔

(بحوالہ خوشکوار زیمی کے بیاس ہنمااصول)

### يانج خصوصيات حضور اللكاكى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقد سے اللہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جھے الی یا پی خصوصیات عطا ہوئی جوکسی نبی کوعطا نہیں ہوئیں۔

اسسیں اُٹور وائٹر لینی تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اسسیں اُٹور وائٹر لینی تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اسسیں کومیرے لئے ذریعہ طہارت اور سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ (کہاس

سے پہلے نہ تیم جائز تھا،نہ ہرجگہ عباوت کرنا)۔

س.....تیسرے ایک مہینہ کی مسافت ہے دشمن پر رعب ڈال کرمیری مدوفر مائی گئی۔ سم.....میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا حمیا۔

۵ ..... مجمع خصوصی سفارش کاحق ملاہے جے میں نے اپنی امت کے لئے محفوظ کرلیا (بحوالہ خصوصات مصطفل ﷺ)

بالنج فتم کے حقوق عورت کے خاوند بر

نقیدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر پرعورت کے پانچ طرح کے تن لازم ہیں۔ ایک میہ کہ گھرسے باہراس کے کام کاج سنوارے اور اسے گھرسے باہر نہ جانے وے، کہ وہ عورت ہے جس کا بلاوجہ نکالنا گناہ ہے اور بے مُرَدَّ قَدْ ہے۔

دوسرے بیک نماز، روزہ وغیرہ احکام کے متعلق بقدر ضرورت مسائل اسے سکھائے۔ تیسرے بیکہ اسے حلال کھانا کھلائے کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والا گوشت دوزخ میں بکھلایا جائے گا۔

چوتے یہ کہاں پرکوئی ظلم نہ کرے کہ وہ اس کے پاس امانت ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ اگر اس پر بچھ زیادتی بھی کر بیٹھے تو محض اس ہمدردی میں اسے برداشت کرے کہ ہیں اس سے بھی بوھ کرکوئی بات نہ کر بیٹھے۔

(بحواله تعبيه الغافلين)

بالخ قتم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے حضور الله کا بیار شاد فقل کیا ہے کہ پانچ قتم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ا ....اس عورت کی جس براس کا خاوند ( کسی شرعی وجه سے ) ناراض ہو۔

اسساس غلام کی جوآ قاکی اطاعت سے بھاگ نکلا ہو۔ سسساس شخص کی جوقطع تعلقی کی وجہ سے تین دن سے زائد تک مسلمان بھائی سے کلام نیس کرتا۔

س اس فخص کی جوشراب کاعادی ہے۔

۵....اوراس امام کی جسے مقتدی (کسی شرعی وجہ سے) تا پسند بجھتے ہول۔ (بحوالہ تعبید الغاناتین)

یا نج چیزوں میں غور وفکر کرنا جا ہے

نقیدر جمة الله علیه فرمات بین که فکروسوچ کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے آدی کو مانچ چیزوں میں غور کرنا جا ہیں۔

اول آیات اور علامات میس -

دوسر الله تعالى كانعامات واحسانات مس-

تيسر الله تعالى كواب مي -

چوتھاس کےعذاب میں۔

بانجویں اس کے انعامات اور اپنی بے برواہی اور غفلت میں۔

آیات وعلامات میں تو یہ قکر ہے کہ اس کی عظیم قدرت میں نظر دوڑائے کہ آسان و زمین بنائے ،سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، دات دن کا ایک عیب سلسلہ قائم کیا ہے۔خودا پی ذات پرنظر دوڑائے جیسا کہ آ بت مبارکہ میں ہے: وفی الارض ایات للموقنین 0 وفی انفسکم د افلانبصرون 0

"اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت ی نشانیاں ہیں اورخود تمہاری ذات میں بھی ، تو کیاتم نہیں و کیھتے؟" تو جب بندہ آیات وعلامات میں غور وفکر کرتا ہے تو اس کے یقین ومعرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتوں میں غور وفکر رہے کہ ان پرنظر کرے اور معیم تک کینچ کی کوشش کرے۔ کی دانا سے سوال کیا گیا کہ آلا واور نیم آ و کے لفظوں میں معنوی فرق کیا ہے؟ فرمایا ظاہری تعتیں آلاء اور باطنی تعتیں نیم آ و کہلاتی ہیں چنا نچہ دونوں ہاتھ تو آلاء میں داخل ہیں اور ان میں پکڑنے کی جو قوت ہے وہ نیم آء میں داخل ہے، چہرہ آلاء میں سے ہاور اس کاحسن و جمال نیم آء میں سے ہے، منہ آلاء میں سے ہاور تو ق ذا کقہ نیم آء میں سے دونوں پاؤں آلاء اور ان میں چلنے کی قوت نیماء کی ایک فرد ہے کی بندے کے پاؤں تو ہیں گر سے کو اس کی تعمادی ایک فرد ہے۔ کی بندے کے پاؤں تو ہیں گر چلنے سے معذور ہے تو اس پرآلاء کا فیمان تو ہے گر نیم آء سے محروم بندیاں اور پھے وغیرہ سب آلاء کے فرد ہیں ان کی صحت اور افا دیت نیماء ہیں۔ بعض کا قول سے کہ نیمت کا عطا کرنا آلاء ہے اور آفات کو ٹالنا نیماء ہے، بعض نے اس کے برکس کہا ہے، بعض دونوں کا معنی ایک بی بتاتے ہیں۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، (۳۳/۱۳)

"اوراگرتم الله کی نعبتوں کو مسئے لکوتو من نهسکو ہے۔" تو انسان جب الله تعالیٰ کی آلاءاور نعماء میں غور وفکر کرتا ہے تو محبت خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے۔

تواب میں تھریہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں جوثواب اوراعزاز واکرام رکھے ہیں ان کا دھیان کیا کرے جس سے اس کی رغبت بردھے گی انہیں حاصل کرنے کے لئے مزید محنت اور کوشش کرے گا۔ اپنے رب کی اطاعت وفر ما نبر داری زیادہ سے زیادہ کرسکے گا۔

عذاب کاتفگریہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپ نافر مانوں کے لئے دوزخ میں جو تکالیف اور سزائیں ذات ورسوائی تیار کررکھی ہیں ان کا دھیان کیا کرے، اس سے خوف خداوئدی میں اضافہ ہوگا، معاصی سے بہتے کی ہمت وطاقت بڑھے گی۔ احسانات میں تفکر ہے ہے کہ میں اضافہ ہوگا، معاصی سے بہتے کی ہمت وطاقت بڑھے گی۔ احسانات میں تفکر ہے کہ میرے نمیو ہا کہ کہ میرے نمیو ہا کہ کہ میرے نمیو ہا کہ کہ میرے نمیو ہا ہا در انعام واحسان ہے کہ میرے نمیو ہا ہودہ وال رکھا ہوان پر فور اُسزاد ہے کی بجائے جمعے ان سے قوبہ کرنے کوفر مایا اور اس کا موقعہ بھی دیا، اور

اس کے برعکس میری بے پروائی اور جفایہ ہے کہ اس کے احکام چھوڑ رکھے ہیں اور معاصی میں جٹلا ہوں ، اس فکر اور سوچ سے حیاء اور شرم کا مادہ بیدار ہوتا ہے ، غرض ان پانچ چیزوں میں دھیان لگانے والا انسان وہ ہے جس کے بارے ہیں حضور انتخاکا بیار شادمبارک ہے کہ ایک گھڑی کی فکر سال بحر عباوت سے بہتر ہے ، باتی ان کے سواسوج بچار میں پڑتا وسوسہ ایک گھڑی کی فکر سال بحر عباوت سے بہتر ہے ، باتی ان کے سواسوج بچار میں پڑتا وسوسہ ہے۔

( بحوالہ عبیدالغافلین )

پانچ چیزوں کے جواب

شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سات سوعلاء سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا تمام نے ایک ہی جواب دیا۔

ا ..... میں نے پوچھاعاقل کون ہے؟ سب نے یہی جواب دیا کہ عاقل وہ مخص ہے جود نیا سے میں رکھتا۔

٣ ..... بيل نے بوجها دانا اور بوشياركون فنص ہے؟ جواب ملا جے دنيا دهوكه نه دے . يكهـ

سا ..... میں نے پوچھاغن کون ہے؟ جواب آیا جواب کے اللہ تعالی کی تقسیم پرراضی موجائے۔

سس میں نے بوج مانقید کون ہے؟ جواب ملاجوزیادہ کی طلب نہیں رکھتا۔
مسد میں نے بوج مانقید کون ہے؟ جواب ارشاد ہوا جو مخص اینے مال سے اللہ تعالی کاحق ادائیں کرتا۔
(بحوالد الکنو لد فون س ۱۳۳۷)

پانچ حقوق قرآن مجید کے

ا. قرآن مجيد پرايان:

قرآن جيد كاپهلات بيب كاخلاص دل عقرآن جيد برايان لانا-

٢. تجويدور تيل سے يدهنا:

قرآن مجید کادوسرائ بیہ کرقرآن مجید کونی اکرم اللے کے بتائے ہوئے طریقوں پریعنی تجویدور تیل سے پڑھنا اور پڑھانا۔

س. قرآن مجيد كمعنى ومطالب:

قرآن مجید کا تیسراحق بہ ہے کہ قرآن مجید کامعنی ومطلب نبی اکرم اللے کے بتائے موئے طریقے پرعلاء حق کی تشریحات کے مطابق سیکھنا اور سکھانا۔

٣. قرآنی احکامات برعمل:

قرآن مجید کا چوتھاحق ہے کہ ہر حال میں قرآن مجید کے احکامات پڑگل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کی تا کید کرنا۔

۵. قرآنی (اسلای) نظام:

قرآن مجید کا پانچوال تن سے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی کے بھیج ہوئے اسلامی نظام کوتمام دنیا میں نافذ کرنے کے لئے مخلصانہ محنت اور جدوجہد کرنا۔

( بحواله اصلاحي مواعظ ج٥)

یا نج قشم کے لوگ

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور فقیہ تھے ایک مسئلے کا جواب ویتے ہوئے انہوں نے فرمایا دنیا میں پانچ فتم کے لوگ ہیں۔ایک علماء وہ تو انہیاء کے وارث ہیں دوسرے ذاہد جورہ ہر ہیں تیسرے نمازی جوسیف اللہ ہیں چو تھے تا جرجواللہ کے امین ہیں یا نجے ہیں حاکم جو محلوق کے تہان ہیں۔

جب عالم لا لجی اور مال جمع کرنے والا ہوجائے تو کس کی افتداء کی جائے ؟ اور جب نمازی جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوجائے تو پھر کس سے راستہ معلوم کیا جائے اور جب نمازی ریا کا رہ وجائے اور جب کا کوئی عمل معبول نہیں ہوتا تو دیمن پر کس طرح فتح حاصل کی

جائے؟ اور جب تا جرخیانت کرنے گئے تو امانت داری کہاں ڈھونڈی جائے؟ اور جب ماکم خودہی بھیڑیا بن جائے اور جب ماکم خودہی بھیڑیا بن جائے تو کون بکر یوں کی حفاظت کرے؟ (بحوالہ الکنز لمدنون ص ۱۲۸)

يا في عيب اورخدمت حق تعالى مين يا في فضيلتين

بلخ کا ایک گورز تھا جس کاعم زاد بھائی بردی جانفشانی اور قابلیت سے اس کی خدمت انجام دیتا۔ یکا کی اس نے ملازمت چھوڑ دی اور خدمت حق تعالی میں لگ گیا۔ گورز کو معلوم ہوا تو اس نے اسے بلاوا بھیجا اور پوچھا: وجمہیں کیا ہوا کہم نے ہماری ملازمت ترک کردی اور ہم سے دور ہو گئے؟"

مردی نے جواب دیا: 'میں نے آپ کی ملازمت میں پانچ عیب دیکھے اور خدمت میں پانچ عیب دیکھے اور خدمت میں پانچ عیب دیکھے اور خدمت میں پانچ فضیلتیں پائیں'۔
مورز نے یو جما' وہ کیا؟'

اس نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں آپ کی ملازمت میں تھا ، میں اسے لیکردو پہر تک آپ کے سامنے پاؤل پر کھڑار ہٹا تھا اور آپ ایک بار بھی نہ کہتے کہ بیٹے جاؤ۔ اب جبکہ میں خدمت حق میں معروف ہوں اور چار رکعت نماز اوا کرتا ہوں تو اس دوران میں اللہ تعالی دوبار بیٹے جائے کے لئے فرما تا ہے۔

دوسری مید که جب تک آپ خودسیر موکر کھانہ کھا، نہ لیتے مجھے نہ دیتے اب میں اس آقا کی پرستش کرتا ہوں جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اورخود بھی نہیں کھاتا۔

"تیسری یہ کہ جب آپ سوتے تو ایک تکہانوں کی فوج آپ کے سرھانے کھڑی ہوتی اور بے خواب رہتی اور آپ کے بیدار ہونے تک تکہانی کرتی میں اب اس آقا کی عبادت کرتا ہوں جو جھے سلا کرمیرے جاگئے تک میری حفاظت کرتا ہے''۔

" چوتھی یہ کہ جب میں آپ کا خادم تھا اور بھی قصور کرتا اور آپ کواطلاع ہوجاتی تو خطا بخشوانے کے لیے مجھے کسی بری ہستی کی سفارش لانی پڑتی ۔بصورت دیگر آپ مجھے تل

کرسکتے تھے۔اب میں اس مالک کا نوکر ہوں جومیری توبہ کرنے پرخود بی میرے بے شار گناد معاف کردیتا ہے'۔

پانچویں یہ کہ جب میں آپ کی خدمت کرتا تھا، تو جھے اس کی بھی ضرورت تھی کہ آپ کے ساتھ کئی دوسروں کی بھی خوشا مد کروں۔ اب میں اس مالک کا بندہ ہوں جو جھے اپنے سواکسی دوسر ہے کی خدمت کرنے ہی نہیں دیتا بلکہ اس نے اپنی مخلوق میری خدمت میں لگا رکھی ہے'۔

(بحوالہ الکنز لدفون ص۱۲۲)

### یانج چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں

حضرت ابوہریہ میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اقدی بھے نے ارشادفر مایا کہ یانچ چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں۔

، (۱) موجیس کوانا (۲) ناخن کوانا (۳) زیرناف بال مونڈنا (۳) بغل کے بال اکھاڑنا (۵) مسواک کرنا۔

حضرت مجاہدر حمة الله عليه فرماتے بين كه ايك وفعہ جرائيل بجھ عرصه تك تشريف نه لائے آپ الله نے تاخير كى وجہ بوچى تو كہنے كے كہم كيے آئيں جبلہ يہال كوگ ناخى نہيں تراشية ،مونچيں نہيں كاتے ،اعضاء بدن كى ميل نہيں اتارتے اور مسواك ناخى نہيں كرتے ۔ بھريہى كہا كہم تو تيرے دب كے تلم سے بى حاضر خدمت ہوتے نہيں كرتے ۔ بھريہى كہا كہم تو تيرے دب كے تلم سے بى حاضر خدمت ہوتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ! ہر جمعہ کوشل کرنا ، مسواک کرنا اور خوشبولگانا ضروری ہے۔ جمید بن عبد الرحمٰن رحمۃ الله علیہ کا فر مان ہے کہ! جوشف جمعہ کواپنے ناخن تراشتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی بیاری دور کر دیتے ہیں اور شفاء عطافر ماتے ہیں۔

حضوراقدی کا فرمان ہے کہ معراج کی شب جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو حوروں کی ایک خاص جماعت نے آپ کا استقبال کیا، اور کہنے گئیں کہ آپ کا اپنی

امت سے فرمایئے کہ وہ مسواک کیا کریں کہ اس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدس اللہ نے ہرچالیس دن میں زیرنا ف صفائی
کی اور ہر جمعہ میں ناخن تراشنے کی مدت مقرر فرمائی۔

آیت مبارکہ ﴿ وَإِذِ ابْعَدُ لَى اِبْرَاهِیمَ رَبُّه ﴾ میں جس ابتلا اور امتحان کا ذکر ہے۔
وہ پانچ طرح کی طہارت اور صفائی سرے حصے میں اور پانچ طرح کی باتی جسم میں مراد
ہے۔ سروالی پانچ یہ ہیں موجھیں کو انا ، کل کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ، مسواک کرنا ، اور سر
کی ما تک تکالنا۔ اور باتی جسم کی ہے ہیں ناخن تراشنا، خننہ کرنا ، بغل کے بال اکھاڑنا، ذیر
ناف بال صاف کرنا ، پانی سے استنجا کرنا۔

حصرت فقید ابواللیت سرقدی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ! مسواک کرنا تین قتم پر ہے یا تواس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت پڑلی مقصود ہوگا، یا ذاتی نفع، یالوگوں کی وجہ سے ۔ اگر سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہوتو اس پر اجر ملے گا، اور جرنما زستر نما ذوں کے برابر ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے اور اگر ذاتی نفع کے لئے ہوتو اس پر کرابر ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے اور اگر ذاتی نفع کے لئے ہوتو اس پر گناہ بھی ہوگا۔ (بحالدان عید الفائلین)

ما في آدميون كي صحبت اختيار مت كرو

امام حضرت جعفرصادق رحمة الله عليه فرمات بين كه پانچ آ دميون كي صحبت اختيار مت كرو-

ا....ایک اس مخص کی صحبت جوجھوٹ بولٹا ہو ہتم جھوٹے کے فریب میں مت آناوہ شراب کی مانند ہے دھو کا س کی فطرت ہے۔

۲ .....دوسرے احمق کی صحبت کہتم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکتے ، وہ تہمیں نفع پہنچانا جا ہے گااور جمافت سے نقصان پہنچادےگا۔

سستیرے بخیل کی محبت کہ جب تہہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہتم سے قطع

تعلق كرككا

سے سے بردل کی معبت کہ بیٹمہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھ کر بھاگ جائے گا در تنہاری مددنہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھ گا۔

۵ ..... پانچویں فاسق کی صحبت کہ بیٹھ شہیں ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض میں فروخت کرنے سے کم کے عوض میں فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ ایک لقمے سے کم کیا چیز ہوسکتی ہے؟ فرمایا! لقمے کی حرص کرنا اور پھراس کا ندملنا۔

حضرت ابوسليمان رحمة الله عليه كافرمان بك.

دو کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرنا، ایک اس مخص سے جس سے تم اپنے دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاؤ، دوسرے اس مخص سے جس کے پاس بیٹھ کرتم اپنی آخرت سدھارو، ان کے علاوہ کسی مخص سے دوستی کرنا سراسر جمافت ہے۔

(بحوالداجياءالطوم ٢٠)

بانچ حروف پرشمل انسان کیا ہے؟ لفظ انسان بانچ حروف پرشمل ہے۔ (۱) الف(۲) ن(۳) س(۴) الف(۵) ن

(١) ....الف، عاللد بريقين ركف والا

(٢) ....ن، سے نی الحا عت کرنے والا۔ (بحوالہ الكنز لدفون ص١٢١٠)

ما في أفتول ميس مبتلا موتا م حسد كرنے والا

حضرت ابو ہریرہ کے حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ باہم بغض نہ رکھوایک دوسرے سے حسد نہ کرو محض بڑی بڑھا کر نیلام میں شرکت مت کرواور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہوجاؤ۔ حضرت معاویہ عظمت منقول ہے کہ انہوں نے اپ بیٹے سے فرمایا میرے
بیٹے حسد سے بہت بچو کہ اس کا اثر اندر پہلے ظاہر ہوگا اور تیرے دشمن کے اندر بعد میں۔
ققیر تر ماتے ہیں کہ حسد سے بردھ کرکوئی چیز معز نہیں کہ دشمن تک اس کا اثر بدی بیخے
سے پہلے پہلے خود حسد کرنے والا پانچ آفتوں میں جتلا ہوجا تا ہے۔

(1) .....مسلسل غم

- (٢)....الييم معيبت جس كاكوني اجزيس
- (٣)....الي قابل ندمت حالت جس يرجمي تحسين نبيل
- (٧)....الله تعالى جيد كرنے والے يرناراض موتے ہيں۔
  - (۵) .... توفق كدرواز اس يربند موجات بيل-

حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ پھولوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں ۔ارشاد فر مایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں پر حسد کرتے ہیں۔

مالک بن دینار سے منقول ہے کہ میں قاریوں کی شہادت تمام محلوق پرقابل قبول سمجھتا ہوں۔البتہ باہم ایک دوسر بے پران کی شہادت کوقابل قبول نہیں سمجھتا۔ کیونکہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ ایک دوسر بے پرحسد کرتے ہیں اوران کی اکثریت الی ہی ہے۔ایک دانا کا مقولہ ہے کہ حسد سے بہت بچو۔ کیونکہ حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے جوآسان میں الله تعالی کی معصیت کا باعث بنا اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جوز مین میں اللہ تعالی کی نافر مانی کا سب بنا۔

آسان پراللہ تعالی کی معصیت سے مراد شیطان کا وہ قصہ ہے جب حضرت آدم الطفی کا کو بعدہ کرنے سے اوراسے می الطفی کی کوجدہ کرنے سے اوراسے می سے بنایا ہے۔ آدم الطفی پر حمد کیا جس کی وجہ سے بیمردود ہوا۔ اور زمین میں نافر مانی

ے مراداً دم الطفی کے بیٹے قائیل کا قصد ہے کہ جس نے اپنے بھائی ہائیل کو صدی وجہ سے آل کردیا تھا جس کا ذکر ''وَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الْنَعَى ادَمَ بِا الْحَقَ '' کی آیت میں مذکور ہے۔

ذکور ہے۔

بإنج الجم تفيحتين

ا .... حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ کھلانے سے بہتر ہے۔ ۲ ..... ہراچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ ۳ .... نفس کی تمنا پوری نہ کروور نہ بر باد ہوجاؤ گے۔ ۲ .... جس نعت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہوجاتی ہے۔ ۵ .... اس راستے پرچلوجو بندے کوخالق سے ملادیتا ہے۔

(بحوالهازز فيرومعلومات ص١٢٣)

يانج چيزول كاغم اورفكر

کتے ہیں کرزندہ آ دمی کو پانچ چیز ول کاغم ہوتا ہے، لبذا ہر آ دمی کوان پانچ چیز ول کی فکر میں رہنا جاہے۔

ا ۔۔۔۔۔اپنے گزشتہ گناہوں کی قکرر کھے کہ ان کا کرنا تو بیٹنی ہے مگر معافی کا پچھے پہتہ نہیں ،لہذاان کی ہروفت فکر آئی وہنی جاہیے۔

> ۲ ..... کونیکیا کتنی بھی ہوں کران کے مقبول ہونے کا یقین نہیں۔ ۳ ..... ای گزشته زندگی کا توعلم ہے کہ کیسے گزری کر باقی کا بچھ پیتنہیں۔

المسية يفين بكرالله تعالى في جنت اور دوزخ دو محكاف بنائع بين ، مركيا

معلوم ہمارا مھانا کون ساہے۔

۵ ..... به به نبین که الله تعالی آدی سے دامنی بیں یا ناراض ، پس جس مخص کوعمر پھر سے

پانچ فکر گے ہوں مے وہ اسے ہننے سے روک دیں گے۔ اور جسے دنیا میں یہ پانچ غم حاصل نہیں اسے مرنے کے بعد پانچ فتم کے غموں کا سامنا ہوگا۔

ا....اپنے چھوڑے ہوئے مال پرحسرت ہوگی جے حلال وحرام طریقوں سے جمع کرتار ہا،اور پھرا بنے دشمن وارثوں کے لئے چھوڑ گیا۔

۲....اعمال صالحه مین ستی اور دهیل پرندامت موگی ، نامه اعمال مین تعوزی نیکیال د کیچ کرواپس لوشنے کی اجازت جا ہے گا کہ اعمال صالح کرسکے محراجازت ندیلے گی۔

سسسانے ذمہ حقق کے بہت سے مدی دیکھے گا جنہیں اپنے اعمال دیئے بغیر راضی کرنے کی کوئی صورت نہیں پڑے گا۔

۵....الله تعالی کواپنے او پر ناراض پائے گا، جے داخی کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔

o ایسے خض پر تعجب ہے جوموت کا یقین رکھنے کے باوجود خوشیال منا تا ہے۔

o اس مخص پر جیرانی ہے جے دوزخ کا یفین ہے اور پھر ہنستا ہے۔

o اوراس مخض پر تعجب ہے جو تقدیر پرایمان رکھتا ہے اور پھر مکین رہتا ہے۔

و ال مخض پرتجب ہے جودنیا کے زوال پریقین رکھتا ہے، اہل دنیا کے پاس اسے اور پھراس برمطمئن ہوتا ہے۔

# ٥ اورياني يسطرين "لاالله الاالله محمدر مسول الله" لكما تفار ( بحالدانير سومليد ٢٠٠٠ )

# يانج نافع كلمات

حضرت ابودردارضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے انہیں کہا بھے ایسے کمات سکھا ہے جن سے اللہ تعالیٰ جھے نقع پہنچا کیں۔ ابودردارضی الله عندفر مانے لکے میں کلمات سکھا ہے جن سے اللہ تعالیٰ جھے نقع پہنچا کیں۔ ابودردارضی الله عندفر مانے سکے میں کھیے ایسے کلمات سکھا وُں گا کہ جو بھی ان پر مل کرے کا اللہ تعالیٰ ان کی بر کت سے اس کے درجات بلندفر ما کیں گے۔

ا. بميشه يا كيزه مال كما تيس-

٢. الله تعالى سے يوميدرن كى درخواست كرتے رہيں۔

٣. اينة بومرده او كون بيل شال كرين-

٣. الي عزت الله تعالى كے لئے وقف كردو، جويد أجملا كے يا ايذا يہنيا كاتوا يخ

تی ہے کہ لوکہ میں اپنی عزت اللہ تعالی کے لئے وقف کرچکا ہوں۔

٥. اورجب بمي كوكى برائى موجائة والله تعالى توبراستغفار كردو

(بحالهاز مخزن اخلاق)

### يانج چيزون کي وصيت

روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی آئندہ نسل کو بھی اس کی تاکیدہ کریں۔

یہلی یہ کہ اپنی اولا دسے کہ دود نیا پر بھی مطمئن نہ ہوتا ہیں نے جنت پر اطمینان کیا تھا جوابدی بھی ہے گر اللہ تعالی کو پہندنہ آیا اور جھے وہاں سے سفر کا تھم ملا۔

دوسری سے کہ انہیں کہدو کہ اپنی بیویوں کی خواہشات پر بھی عمل نہ کرنا میں نے اپنی

ہوی کی خواہش پڑمل کیا تھا کہ درخت کا پھل کھالیا،اس پر ندامت دیکھتا پڑی۔ تیسری ہیہ بات کہہ دو کہ جو کام بھی کرنے کا ارادہ کردیہلے اس کا انجام سوچ لو۔اگر

ين انجام سوج ليتا توبعد يس جو يحدد يكماندد يكمار

چوتی بات بیرکہ جب کوئی چیز دل میں کھنگتی ہوتو اس سے اجتناب کروکدا کل شجر کے وقت میرے دل میں کھنگ متنی کے میں ان اور است اٹھانی پڑی۔

پانچویں چیز بیکا ہم امور میں مشورہ کرلیا کرومیں نے اگر ملا تکہ سے مشورہ کرلیا ہوتا تو وہ اہتلانہ ہوتا جو بعد میں ہوا۔ (بحوالہ احیاء العلوم جس)

ياغي باتين تورات مين لكسي بين

حضرت حسن بعرى رحمة الشعلية فرمات بي كرورات بي يانج بالي كسى بيرا

- ا. علی قناعت میں ہے۔
- ٢. سلامتی تنهائی میں ہے۔
- ٣. آزادى خوامشات كے چور نے مل ہے۔
  - م. محبت دغبت ترک کرنے میں ہے۔
- ٥. اورطويل ايام من نفع الحانا لليل ايام من مبركرن برمخصرب-

( بحواله لطا كف وتوادرص ٢٦٧)

پانچ فتم کی شرافت فقیر کو حاصل ہوتی ہے

اول بیرکہ نمازیا صدقہ وغیرہ اعمال میں اس کا اجرعنی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بید کہ اسے جب کسی شے کی ضرورت اورخوا ہش ہوتی ہے اوروہ اسے نہ پاسکے تو اس کے لئے اجراکھ دیا جاتا ہے۔

تیسری میکدوه جنت میں پہلے جائیں گے۔

چوتنی بیرکدان کا حساب آخرت میں قلیل ہوگا۔ پانچویں بیرکدان کوندامت بھی نہ ہوگی کیونکہ آخرت میں توغنی لوگ بیتمنا کریں سے کہ کاش وہ فقیر ہوتے ، مگر فقیر کو بیرحسرت بھی نہ ہوگی کہ کاش دہ غنی ہوتا اس سلسلہ میں متعدد

(بحوالة فزينه معلومات ص ١١٤)

روایات واردیس-

ما نج چیزوں کا اہتمام مال سے متعلق

ا .....بیغورکرے کہ مال کا مقصد کیا ہے۔ کس غرض سے بیہ مال پیدا کیا گیا۔ تاکہ مرف وہی غرض اس سے وابستہ رکھی جائے۔

۲ ..... مال کے آنے اور حاصل کرنے کے طریقے کی تختی سے تکرانی کرے بہیں اس میں ناجائز طریقد شامل نہ ہوجائے مثلاً ایسا ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو ، یا ایساسوال جس میں ذات کا اعدیشہ ہو۔

سسساہت کی مقدار سے زائد اپنے پاس نہ رہنے دے۔ جتنی مقدار کی واقعی ضرورت ہے وہ تو مجبوری ہے اس سے زیادہ کوفوراً خرج کردے۔
میں سیخرچ کے طریقے کی گرانی کرے کہیں بے کل خرج نہ ہوجائے ، ناجائز موقع پرخرج نہ ہوجائے ، ناجائز موقع پرخرج نہ ہوجائے۔

۵.....ال کی آمدیس، خرج میں ، اور بقدر ضرورت روکئے میں ، ہرچیز میں نیت خالص رہے۔ کھن اللہ کی رضا مقصود ہوجور کھے یا استعال میں لاوے وہ محض اس نیت سے کہاس سے اللہ کی اطاعت میں قوت ہو، جو ضرورت سے ذاکد ہواس کو لغوو بے کارسجھ کرجلد خرج کردے۔ اس کوذلیل سجھ کرخرج کرے، وقع نہ سجھے۔ ان شرا لکا کے ساتھ مال کا ہونا معزبیں ہے۔

(بحواله خزينه معلومات ص ٢١٧)

ياغج باتنس خوب يادكراد

حطرت علی رضی الله عندے بچاس کے قریب مشائخ "بیہ بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ عندے بیاں کہ ایک الگ ہے۔ آپ نے فرمایا الے الگ ہے۔

ا. ایخ مناه کے سوائسی سے خوف مت رکھو۔

٢. اين رب كي واكسى سيكوني اميدمت ركهو-

س كوكى خص جب نيس جانا تواسي كيف سے حياليس كرنى جا ہے-

م، جبتم میں ہے کی ایک سے پوچھاجائے اور وہ نہ جانتا ہوتو یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا حیانہیں کرنی جا ہیں۔

0. اورجان رکوکرمبرکاتمام امور میں وہی درجہ ہے جوبدن میں سرکا ہے، جب سر بدن سے جدا ہوجاتا ہے توجم برکار ہوجاتا ہے، ایسے ہی جب مبرجاتا رہ توسب امور برٹر جاتے ہیں۔ حاتے ہیں۔

يانج عطيات

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے علطی اور بھول کو اضادیا ہے۔ اور جس چیز پرتم کو مجبور کیا جائے اور جو تمہاری طاقت میں نہ ہواور بوقت مضرورت بعض چیز پرتم کو کئے حلال کردی ہیں جوعموماً حرام ہیں اور پانچ چیزیں تم کو عطافر مائیں.

ا .....اس نے دنیا تہمیں محض اپنے فضل سے عطافر مائی اور تم سے اس کا مطالبہ بطور قرض کے کیا ہے سوتم اس میں سے جو کچھائی دلی خوشی سے دو محتر قو وہ تہمارے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک بلکہ حدّ بے صاب تک برد حادیا جائے گا۔
سے سات سوگنا تک بلکہ حدّ بے صاب تک برد حادیا جائے گا۔
۲ .....دوسری چیز ہے کہ اس نے بعض چیزیں تہماری طبیعت کے خلاف تم سے لے

لیں۔اورتم نے اس پرمبر کیا۔اور تواب کی امیدر کھی تواس کے وض اللہ تعالی نے تہارے لئے ملاق ورحمت مقرر فرمائی۔ارٹادیاک ہے اولائک علیهم صلوات من دبھم ورحمة .

۳ ...... تیسری چیز ریه ہے کہ نعمت پرشکر کرو مے تو اس نعمت میں زیادتی اوراضافہ کا وعدہ فرمایا کہ شکر کرو مٹے تو میں ضرور تہہیں زیادتی عطا کروں گا۔

سس چوشی بیکتم میں سے و فی شخص اتنی برائی کرے کہ حد کفر کو پانی جائے مگر پھر تو بہ کر ہے کہ است کی بیائی جائے مگر پھر تو بہ کر لے تو تو وہ تو بقول فر مالیتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے' ان الله یحب المعطهرین'' د (۲۲۲۲)

" یقیناً الله تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے ''

ه .....اور یا نجوی چیزید به کدا گرجرائیل علیدالسلام و میکائیل علیدالسلام کوه عطا به وقتی توان کے لئے بھی نہا ہت ہی گرانفذر ہوتی ۔وہ بیہ ارشاد فر مایا" ادعب و نسب استجب لکم . "(۲۰/۲۰)" بمجھ کو پکارویس تمہاری درخواست قبول کروں گا۔" استجب لکم . "(۲۰/۲۰)" بمجھ کو پکارویس تمہاری درخواست قبول کروں گا۔" (۲۰/۲۰)" بمجھ کو پکارویس تمہاری درخواست قبول کروں گا۔"

يا في آفتول ميس كرفقار

علاء نے لکھا ہے کہ نکاح کسی غریب سے کرے ، مالدارعورت سے نہ کرے۔اس لئے کہ جو محض مالدارعورت سے نکاح کرتا ہے، پانچ آفتوں میں گرفتار ہوجاتا ہے۔

ا....مهرزياده دينا پڙڪا۔

۲.....رخصتی میں دیراور ٹال مٹول ہوگی (کراس کے جہنر کی تیاری بی ختم نہ ہوگی)۔ ۳....اس سے خدمت لینامشکل ہوگا۔

٧ .... خ چ زياده ما تلے گا۔

۵....طلاق دینا جابی کی تواس کے مال کالالح طلاق نبیس دینے دےگا۔ (بحوالہ فزید معلومات ص ۲۱۷)

پار پیج قسم کے لوگوں کے لئے جنت کی صانت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنخضرت کے سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر ہایا کہ میں پانچ قسم کے لوگوں کے لئے جنت کا ضائن ہوں۔ اسستنک عورت جواب خاوند کی تا بعدار ہو۔ ۲ سسدوہ میٹا جواب والدین کا فر ما نبردار ہو۔ سسسدوہ خض جواج کے اضاف والا ہو۔

> ۵.....و هخض جو کسی مجرین نیک مجد کرتواب کی غرض سے اذان دیتا ہو۔ (بحالیان حمہ الغاف

(بحال از يميدالغالمين)

یا نے قتم کے آدمیوں کی نماز نہیں ہوتی

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ فارشاد فرمایا کہ پانچ فتم کے آدمیول کی نماز نہیں ہوتی۔

- ا, جومورت این خاوندسے ناراض ہے۔
- ٢. جوغلام اين آقاكے ياس سے بعاف جائے، جب تك واليس ندلوف\_
- س. وقطع تعلق كرنے والا جوتين دن كے بعد بھى استے بھائى سے بيس بولتا۔
  - س. جومن شراب کاعادی ہے۔
  - ۵. ايافض جولوكول كونماز پرماتا باوروه اس كونا پندر كھتے ہيں۔

(بحالداز عبيالغافلين)

# بإلخ خاصيتين جمعهك

حفرت ابولیا بدر منی الله عند کہتے ہیں کہ حضور کی نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور الله تعالیٰ کے ہاں ان سب دنوں سے بڑھ کر ہے اور وہ اللہ کے بزد میں اللہ کے بزد میں اللہ کے بزد میں اللہ کے برد میں برد میں اللہ کی سے بھی بڑھا ہوا ہے، اس کی پانچے خاصیتیں ہیں۔

ا. حضرت دم عليه السلام كى پيدائش اس ميس موئى \_

٢. اوراس من انبيس زمين يرا تارا كيا\_

٣. اوراى دن ان كاوصال موار

۳. اس میں ایک گھڑی ایس بھی آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالی سے جو بھی سوال کیا جائے عطا ہوتا ہے بشر طیکہ سوال حرام کام کانہ ہو۔

۵. ال دن قیامت قائم ہوگی اور ہم مقرب فرشتہ اپنے رب کے پاس ہو یاز مین وآسان میں کہیں جو معد کے دن سے ڈرمحسوں کرتا ہے۔ (کہیں قیامت کادن نہ ہو)

- ا. جماعت كاابتمام\_
  - ۲. انباع سنت \_
  - ۳. مسجد کی آبادی۔
- ۴. قرآن پاک کی تلاوت۔
  - ۵. جهادفی سبیل الله

(بحوالهاز جوابرات علميه)

### يانج چزيں

کہے ہیں کہ جو من پانچ چیزیں رو کتا ہے اللہ تعالی اس سے پانچ چیزیں روک لیتے

ا. جوز کو قروک لیتا ہے اللہ تعالی اس کے مال کی حفاظت روک دیتے ہیں۔

٢. جومدقه كوروكتا بالله تعالى اس عافيت روك ليت بير-

۳. جوعشر روكما بالله تعالى اس كى زمين كى بركتون كوروك دية بير \_

س. جودُ عاروكما بالله تعالى قبوليت روك ليت بير

۵. اور جوفض نماز میس ستی کرتا ہے اللہ تعالی موت کے وقت اسے "لاالله الاالله" روک دیتے ہیں۔ (بحوالداز جوابرات علیہ)

# يا في چيزي اس امت كوخاص طور پردى كئي بي

بن-

تیسری بیکهاس میں سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیررمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔

چوتی یہ کہ جنت ہرروزان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالی شانۂ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپرسے پھینک کرتیری طرف آدیں۔

طريقه تفايه

پانچویں بید کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا کہ بیشب مغفرت دب قدر ہے فر مایا نہیں بلکد ستوریہ ہے کہ مزدور کوکام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔

( بحوالداز جوابرات عليه)

پانچ تصبحتیں حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی حضرت انس مظاری و الله علیه وسلم کی حضرت انس مظاری و الله علیه وسلم نے حضرت انس رضی الله تعالی عند فرمایا:

یانچ با توں کی وصیت کی ہے فرمایا:

ا .....ا ان اکال وضوکرتهاری عمر بردھے گی۔ ۲ ..... جو میراامتی ملے سلام کرونیکیاں بردھیں گی۔ ۳ ..... کھر بین سلام کر کے جایا کرو کھر کی خیریت بردھے گی۔ ۲ ..... منحیٰ کی تمازیز ہے رہوتم سے اسکے لوگ جو خداوا لے بن مجے تھے ان کا یہی

۵۰۰۰۰۰۱ کانس چھوٹوں پررحم کر، بردوں کی عزت کرتو تیا مت کے دن میراساتھی ہوگا۔ (تغیراین کیرجلد:۳،منی:۵۲۸)

پانچ چیزیں جسےعطا ہو تئیں وہ یانچ چیزوں سے محروم نہیں رہتا فقیدر حمۃ الشعلیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الشرعنہ سے روایت کرتے

بیں کہ جس مخص کو پانچ چیزیں عطا ہو گئیں وہ پانچ چیز وں سے محروم نہیں رہتا۔ است جس شک میں میں انہ میں انہ میں انہ میں میں انہ میں میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ

ا ..... جے شکرعطا ہو گیا، وہ نعمت میں اضافے سے محروم نبیس رہتا۔ اللہ پاک کا ارشاد

ہے: لئن شکرتم الازیدنکم "درزیادہ عطا کروں گا۔"
"اگرتم شکر کرو کے تو میں تہیں پالغُر ورزیادہ عطا کروں گا۔"

٢ ..... جے مبرنفیب مواده ثواب سے محروم بین رہے گاار شاد باری تعالی ہے:

(1-/19)

انمايوفي الطبرون اجرهم بغير حساب

"مبركرنے والوں كوان كا جربے حساب ملتاہے"

سى جينوبكاتونق ملى وه قوليت معروم نبيل ربتا \_ارشادر بانى ب:

(ro/mr)

وهوالذى يقبل التوبة عن عباده

''کہ وہی ذات ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تاہے۔''

المساور جس استغفار نعيب موكيا وه مغفرت معمروم بين رمتا - ارشادرباني

(1-/41)

ہے:استغفروا ربکم انهٔ کان غفارا

"ا بي رب سے بخشق مانكا كروكدوہ بہت بى بخشے والا ہے۔"

۵ .....اورجس دعا کی توفیق ملی وه تبولیت سے مروم نبیں رہتا اللہ پاک فرماتے ہیں:

٢١) "متم مجھے پکارو میں تبہاری سنتا ہوں۔"

ادعونی استجب لکم. (۲۰/۲۰)

(بحالداز عبيدالغافلين)

یا نج چیزوں سے یا نج چیزوں کی طرف بلائے

ایک حدیث میں ہے کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، سوائے اس عالم کے جو تہیں یا پنچ چیزوں سے یا پنچ چیزوں کی طرف بلائے۔

- ا. شك سے يقين كى طرف ـ
- ۲. تکبرے واضع کی طرف۔
- ۳. عداوت سے ہدردی کی طرف۔
  - ۴. ریاسے اخلاص کی طرف۔
    - ۵. طمع سے ڈبدی طرف۔

(بحالداز يمبيالغاقلين)

### مانج فرشتول كااعلان

ایک مله کرمه پس ـ

دوسرامد ينهطتيه من-

تيرابيت المقدس ميل\_

چوتفامسلمانوں کے قبرستان میں۔

اور یا نجوال مسلمانوں کے بازاروں میں۔

ملة كرمه والافرشة بياعلان كرتاب خبر دارجوجونى اللدتعالى كفرض كوجمورتابوه اس کی رحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مدیند طبید والا فرشتہ سیاعلان کرتا ہے خبردار جو کوئی والافرشة يكارتا ب، سن لوا جوكوئى حرام طريقه على ما تا بالله تعالى اس كاكوئى عمل قبول نبيس فرمات قبرستان والافرشته المل قبوركو يكاركر يوجهتا بيمهيس ندامت كس بات ير ہورہی ہے اورتم کن لوگوں پر عِبْط اور رشک کرتے ہو، وہ جواب دیتے ہیں کہ میں اپنی عمروں کے بریار چلے جانے پر عمامت ہے اور ہمیں ان لوگوں پر عنظد اور دشک ہے جواللہ تعالی کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں علم دین سیھے سکھاتے ہیں، انخضرت اللہ پرورود جیجے ہیں اینے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور ہم ان تمام اعمال سے قاصر ہیں۔ بإزارون والافرشته يكار يكاركركمتا بالساوكون كروه! ذراعمروذراسوچواللدتعالى كا غیظ وغضب اوراس کا جلال بھی کوئی شے ہے۔جو مخص اس کے جلال اور غضب سے ڈرتا ہانے اینے زخموں کا علاج کر لیما جاہیے۔ایے گناہوں سے توبر کرنی جاہے۔ہم نے تهبين شوق دلايا مرتهبين شوق نه موابهم في تهبين دُرايا مرتهبين دُر پيدانبين موا-اگر يجم

ڈرنے والے اوگ نہ ہوتے ، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے ، رکوع ہود کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے اور زمین پرچرنے والے جوانات نہ ہوتے تو تم پر بھی کاعذاب نازل کر دیا جاتا۔ ہوتے اور زمین پرچرنے والے حیوانات نہ ہوتے تو تم پر بھی کاعذاب نازل کر دیا جاتا۔ (بحالداز عبدالغافلین)

بانچ بانوں کا حکم کرنے کی تاکید

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں جب الله تفالی نے حضرت بیکی علیہ السلام بن ذکر یاعلی نیتنا وعلیما السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے المبیں یا بچے باتوں کا تھم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کو ہر بات کی مثال بھی سمجھا کیں۔ چنا نچے آپ نے انہیں ارشا وفرمایا کہ:

ا. صرف الله تعالی عبادت کروکی کواس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اوراس کی سے مثال بیان فرمائی کوشرک مثال یوں مجھوجیے کی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اوراپی با عری سے اس کا نکاح کر کے دہنے کے لئے ایک گھر بھی دیا ، اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھا پی ضروریات سے نی جائے وہ مالک کوادا کر تاریح ، ادھر غلام نے ریکیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ پچتا تھوڑا سامالک کودے کر باتی سب اس کے دشن کودے دیتا۔ ابتم بی بتاؤ کہ ایسے غلام کوکون اچھا کے گا۔

۲. دوسرے آپ نے ان کونماز کا تھم دیا اوراس کی بیمثال دی کہ جیسے کوئی تخص کسی باوشاہ کی ملاقات کے لئے اجازت حاصل کر ہے لیکن شرف باریا بی حاصل ہونے پر جب باوشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کر ہے تو بیخود کمال خفلت سے دائیں بائیں جھا نکنا شروع کرد ہے جس پر بادشاہ بھی منہ موڈ کراس کی طرف سے بے نیاز ہو بیٹھتا ہے۔

س. پھرآپ نے ان کوروزہ کا تھم فر مایا اور ساتھ ہی بیمثال سمجھائی کہروزہ دار کی مثال اس مخص کی ہے جوہتھیا راگا کر ڈھال تھام کراڑ ائی کے لئے لکا ہے جس کے بعد نہ

تووشمن اس تك ينفي سكتا ہاورندى اس كاكوئى بتھياراس پركاركر بوسكتا ہے۔

م. پھرآپ نے ان کومدقہ کا تھم دیا اور بیمثال سنائی کہ جیسے کی شخص کو دہمن قید کر کے اور بیمثال سنائی کہ جیسے کی شخص کو دہمن قید کر کے اور بیدا ایک خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر لے پھر تھوڑا بہت جو بھی کما تا ہے اوا کرتا رہے تی کہ اپنے آپ کوآزاد کروا لے۔

هرآپ نے ان کواللہ تعالیٰ کے ذکر کا تھم اس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ذکر کی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ذکر کی مثال یوں سمجھوجیسے سی قوم پر دشمن حملہ کرنے کے تووہ قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کرلیں اور قلعہ بند ہوکر دشمن سے اپنی جان بچا کیں۔

مجرحنور والله نے ارشادفر مایا کہ میں تہمیں ان پانچ باتوں کا بھی تھم کرتا ہوں جن کا تھم اللہ تعالیٰ نے حضرت بجی علیہ السلام کوفر مایا تھا۔ اس کے علاوہ پانچ اور باتوں کا بھی تھم دیتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے مجھے ارشادفر مائی ہیں۔

جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا۔ سنٹااوراطاعت افتیار کرنا (بینی حاکم وقت کا جائز امور میں کہا ماننا) ہجرت اور جہاد کرنا۔ اور جوشض اہلِ جاہلیت کی می ہول پکار کر کے گاوہ جہنم کا ایندھن ہے۔
(بحوالداز نایاب تحذی ۲۳۳)

بالخي چيزي پينديده بين ذكراللدمين

ذكرالله من ياني چيزين پينديده اورمحود بين

ا. اس ميس الله تعالى كي رضا ہے۔

۲. اس سے مزید نیکی کرنے کی حرص برحتی ہے۔

m. جب تك ذكر مين لكارب شيطان سے ها ظت رہتى ہے۔

م. اس سے قلب میں رفت بیدا ہوتی ہے۔

(بحالدازناياب تخذص ٢٣٣)

۵. ذکرمعاصی سے روکتا ہے۔

### پانچ چزیں

کسی دانا کا قول ہے کہ عقل مندکوکسی ایسے شہر میں پڑاؤ نہیں کرنا چاہیے جہاں پانچ چزیں نہ ہوں۔ایک بااختیار بادشاہ، دوسرے عادل قامنی، تیسرے کامیاب بازار، چوتنے جاری رہنے والی نیمراور یا نجویں وانا طبیب۔

کسی دانا کا قول ہے کہ تاجر میں نین با تیں ندہوں تو دونوں جہانوں میں خسارہ باتا ہے۔ ایک ایسی زبان جو جھوٹ سے، فضول گوئی سے اور قسموں سے باک صاف ہو۔ دوسر سے ایسا دل جو کھوٹ سے، خیانت اور حسد سے پاک ہو۔ تیسر سے ایسانفس جو جھراور جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں لگتا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماہوا پر جماعت خیال کا رکھتا ہو موقع مطرق علم کی طلب میں گئی ہو کے اس کے دیتا ہو دیا ہوں کی موقع میں کا دیا ہو کھوں کے دیتا ہو۔ (بحوالہ کی دیتا ہو۔ دیتا ہو۔ دیتا ہو دیتا ہوں کیا ہو دیتا ہو د

یا نج چیزوں کا لحاظ ضروری ہے

فقیدر جمۃ الله علیہ فرماتے ہیں جو محض اپنی کمائی پاکیزہ بنانا چا ہتا ہے اسے پانچ چیزوں کالحاظ ضروری ہے۔

ایک بیرکر کمائی میں لگ کر اللہ تعالی کے کسی فرض میں تا خیر نہ کرے، نہ اس میں کوئی تقص بیدا ہونے دے۔

دوسرے بیکراس کی خاطر مخلوق خدامیں سے کسی کوایذ انددے۔ تیسری میر کہ کمائی سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی کفالت مقصود ہو، مال کی کثرت اور خزانے بنانا مطلوب ندہو۔

چوتھی یہ کہا ہے آپ کو ہمت سے بڑھ کرمشقت میں نہ ڈالے۔ پانچویں یہ کہ رزق کومنجا نب اللہ سمجھا ورکسب کوئف نیک ذریعہ یقین کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کھنے کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بندہ جو مجی حرام مال کما تا ہے اسے صدقہ کرے تو اجرنہیں ملتا۔ خرج کرے تو برکت نہیں ہوتی۔ میراث میں چھوڑ جائے تو دوزخ کے لئے زادِراہ بنمآ ہے۔اوراللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے مثاتے ہیں۔
(بحوالداز عبیدالغالماین)

# یا نج چیزوں سے اللد کی پناہ مالکو

صحابہ کافر مانے ہیں آنخضرت کا ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مانے لگے کہ اے مہاجرین وانصاریا کی چیزوں میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔

ا. جب كى قوم ميں بے حيائى عام اور علائيہ ہونے كے توان ميں طاعون اور اليى بيارياں تھيلتى بيں جو يہلے بھى نتھيں ۔

۲. اور جب لوگ ناپ تول میں کی کرنے لکتے ہیں تو قط میں اور باوشاہ کے علم وستم اور کی طرح کی ختیوں میں بتلا ہوتے ہیں۔

۳. جب لوگ زکوة روك ليخ بين تواس سے آسان كى بارش روك لى جاتى ہے اگر چو يائے وغيره ديگر مخلوق نه بوتى تو مجى بارش ند برسى ۔

م. جب لوگ الله اوراس كرسول الله كعبد كوتو زت بين توان پرالله تعالى غير اتوام كورش مسلط كردية بين -

۵. اور جب کگام کتاب الله کے احکام چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان میں ہا ہم اختلاف اور لڑائی ڈال دی جاتی ہے۔
 لڑائی ڈال دی جاتی ہے۔

یا نج چیزوں سے امراض پیدا ہوتے ہیں

تمام اطباءروی، فاری اور مندی اس بات پرمتفق بین کدامراض پانچ چیزوں سے بیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) .....دن کوزیاده نیند کرنے سے۔
  - (۲)....رات کوکم سونے سے۔
- (m)....رات کوزیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے۔

(۴)....جاع کی کثرت ہے۔

(۵) ..... پیشاب کےرو کئے سے۔ (بحالہ از حکمت کے موتی ص۱۱۱)

يا في آدمى الله كى ذمه دارى ميس بيس

حضرت معاذبن جبل فلافرماتے ہیں میں نے حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوں عن الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ

جوآ دمی اللہ کے رہے میں لکاتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اور جو کسی بیار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اور جو مجو وشام کو مسجد جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اور جو مدد کرنے کے لئے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا

اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی غیبت اور برائی نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔

(حیاۃ الصحابہ جلد:۲ بمنی:۸۱۵)

بان ج چیزوں کے فریب میں مبتلا ہونا قابلِ تعجب ہے

کسی دانا کامقولہ ہے کہ یوں توساری دنیا ہی تعجب کا سامان ہے، مگر جھے اس آدم زاد پر تعجب آتا ہے جو پانچ چیزوں کے فریب میں جتلا ہے۔

اول مجھےاس صاحب ٹروّت پر تعجب ہے جود نیا کا زائد حصہ اپنے نقر واحتیاج کے دن (قیامت) کے لئے آھے نہیں بھیجنا۔

دوسرے مجھے اس کھلی ہوئی زبان پر تعجب ہے کہ وہ نفس کی کس قدراطاعت کرتی ہے اوراللہ تعالیٰ کے ذکراور تلاوت قرآن سے إعراض کرتی ہے۔

تيسرے مجھے اس تدرست اور فارغ مخص پر تعجب ہوتا ہے جسے میں ہمیشہ روزے

کے بغیرد یکمنا ہوں وہ ہرمہینہ میں تین روزے کیوں نہیں رکھنا اور اس کے اجھے متائج میں کیوں غورنہیں کرتا۔

چوتھے مجھے ال مخف پر تعجب ہے جو بستر لگا کرمنے تک سوتا ہے رات کی دور کعت نماز کی فضیلت کا بھی خیال نہیں کرتا کہ گھڑی بھر کے لئے رات کوقیام بی کر لیتا۔

پانچویں مجھے اس مخص پر تعب ہے جواللہ تعالی کے حضور جرائت دکھا تا اوراس کے منوعدامور کاارتکاب کرتا ہے، حالانکہ ریجی جانتا ہے کہ اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو بھروہ کیوں اپنے انجام کوسوچ کرباز نہیں آتا۔

(بحالداز حكمت عيموتي ص١١١)

پانچ قیمی چزیں

حضرت منتی بلخی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ چیزوں کو تلاش کیا اور ان کو یانچ مجکدیایا:

- (۱)....رزق کی برکت جاشت کی نماز میں لمی۔
  - (٢)....قبر كى روشى تېجد كى نماز مين ملى\_
- (٣) ....مكرنكير كيسوالول كاجواب قرأت من بإيا-
- (م) ..... بل صراط سے پار ہونا روز واور صدقہ میں پایا۔
  - (۵) ....عرش كاسامي خلوت ميس يايا\_

(بحواله: اولياء الله كي وميتيس اورآخري الفاظ)

پانچ چیزوں میں جلدبازی جائزہے

ا ..... جب لڑی جوان ہوجائے تو جتنی جلدی اس کا رشتہ ل سکے اتنا اچھا ہے، جب ل جائے تو بھی جلدی کرنی جائے۔

۲....اگرکسی کے ذمہ قرض ہوتو اس قرض کوادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ سیسے بیاری کرنی میں جلدی کرنی سیسے اس مرحوم کو دفن کرنے میں جلدی کرنی

واہیے۔

سے سے ہے۔ ہم نے وہ مہان آئے تو مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہے۔ ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی مہمان گھر میں آتا ہے تو فوراً کم از کم پانی تو ضرورہی مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشروبات اور کھانے پیش کیئے جاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ پانی پلانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان میں میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان کے سامنے پانی کا کورا مجر کرد کھ دیا اس نے کو یا مہمان نوازی کرلی۔

۵.....جب کوئی گنا ہ سرزد ہوجائے تو اس سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ (بحالہ از حکمت کے موتی ص ۱۹۹)

بإنج الم فيحتين أتخضرت الكاكي

حفرت عبدالله بن عباس في فرمات بي كدايك آنحفرت الله كي يجيب سوارى يرجيفه ابوا تفاكر آب الله في الدين المالاك الم

ا۔ تو اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائیں مے ، تو اللہ کے

حقوق كى حفاظت كرتوم وفت الله كوابية سائن بإئكا-

۲۔ جب تومائے تواللہ سے مانگ۔

س جب مدوطلب کرے تواللہ تعالیٰ ہی سے مدوطلب کر۔

سے اوراس بات کواچھی طرح جان لے کہتمام امت اکھا ہوکر تخفی پہنچانا جا ہے۔ واللہ تعالی نے تیرے لئے مقدر ہیں جا ہے۔ کو اللہ تعالی نے تیرے لئے مقدر ہیں کرویا ہے۔

۵۔ اور تمام لوگ جمع ہوكر تخفي كوئى نقصان پہنچانا جا بيں تواس كے سواكوئى

الى نے لکھ دیا ہے۔ (ترنی ۲ ـ ۸ ع)

نقصان بين پنچاسكة جواللدتعالى فيلكه ديا بـ

اس مدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بین عباس ﷺ کو مخاطب کرکے یا پنج باتوں کی تھی حت فرمائی۔

ا....الله تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو

تم الله کے تن کی تفاظت اور گرانی کروالله تمہاری تفاظت کرے گااس کا مطلب یہ بہت اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تفاقی میں ، کفتگو میں ، معاشرہ میں ، مور نماز میں ، روزہ میں ، ذکوۃ وصدقہ خیرات میں ، اخلاتی میں ، گفتگو میں ، معاشرہ میں اللہ کے احکام اور نبی وظائی سنت کے تم پابند ہوجا و تو اللہ تعالی بھی دنیاو آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری وظیری کرتارہ کا۔ نیزتم اللہ کے تن کی حفاظت کرو گے ، شریعت کے پابند ہوجا و گئوتم ہروقت اللہ تعالی کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالی ہروقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی کا مختاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی کا مختاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی کا تو تا کہ و نے کسی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تم اور جا دا کون بگاؤ سکت کے دیکھوت سے امرید ہوئے تا تمہاری خلوق سے امرید ہوئے تا تھا تھی خلوق سے امرید ہوئے تا تھی خلوق سے در ہے۔

#### ۲.... مرف خداسے مانگو

دوسری تھیجت آپ وہ ان کہ جبتم کو پھو استے کے دانیانی عقل جران و صرف اللہ سے ماگلواللہ تعالی کی دولت کاسمندر اتنا وسیع ہے کہ انیانی عقل جران اور سفشدر ہے۔ اگراللہ تعالی سب کواس کی تمنااورارزؤں کے مطابق دے دے تواس کی ولت میں سے سوئی کی نوک میں آسکتا ہے۔ اور وہ دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آسکتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھرتم اللہ سے مائلتے ہواورادھراللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہوکر تمہارے پاس لے آتا ہے، اوراگرتم اس کو تبول میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہوکر تمہارے پاس لے آتا ہے، اوراگرتم اس کو تبول میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہوکر تمہارے پاس لے آتا ہے، اوراگرتم اس کو تبول میں ڈال دیتا ہے اور بے جین ہوکر تمہارے پاس لے آتا ہے، اوراگرتم اس کو تبول میں ڈال دیتا ہے اور بے جین ہوکر تمہارے باس کی دولت کو بھی

عنداللدشرف قبولیت حاصل ہواتم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متی کو پہنچ گیا۔
جناب رسول کھنے نے ارشاد فر مایا کہتم مومن کے علاوہ کی دوسرے کو اپنادوست ہرگزند بناؤ اور تہارے یہاں کا کھانامتی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے۔لہذا تہارادوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تہارے مہمان بھی متی لوگ ہونے چاہیے۔
تہارادوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تہارے مہمان بھی متی لوگ ہونے چاہیے۔

#### ٣....صرف الله يعدد مأكلو

تیسری تعیمت آپ والے نے بیفر مائی کہ جبتم کسی مصیبت ، دشواری میں جالا ہو جاؤ۔ کسی پریشانی میں بیال ہو جاؤ۔ کسی پریشانی میں ، یہاری میں ، دشمنوں کے نرفے میں آجاؤ اور ہرطرف سے تہیں ستایا جار ہا ہوتوا یہ حالات میں تہارے ، دیکیر صرف خدا تعالی ہیں۔ اس لئے صرف اس سے فریا دکرواوراس سے مدد ماگلو۔

### س مخلوق تم كونفع نبيس پہنچاسكتی

چوتی هیعت بیفر مائی کراگردنیا کے تمام انسان اور تمام است مل کرتم کو کسی بات کا نفع بہتی بنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک بیسہ کا بھی نفع نہیں بہنچا سکتے ، جواللہ نے تمہارے مقدر میں کھے دیا ہے، لہذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت با عما کرو۔ بیفنول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتارہ گا۔ اور ہروقت خداکی یاد تمہارے اندرغالب رہے گا۔

### ۵.... مخلوق تم كونقصان بيس پېنچاسكتى

یانچویں تھیمت جناب رسول اللہ بھانے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر منفق ہوجائے کہ تم کونقصان پہنچا کیں گے تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کونقصان پہنچا کیں گے تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کونقصان پہنچا سکتے جواللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں جو متہمیں نفع پہنچا ہے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے۔ اس لئے سارا مجروسہ خدا پر کرو۔ اور خدا

تعالی کے ہی نیازمند بن جاؤ۔

### یا نج طرح کی موت کے وقت کی بشارت ہے

کہا عام مونین کے لئے کہ انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کی بیکٹی کا خوف نہ کھانا ، یعنی عظم مونین کے لئے کہ انہیاء کا کہ عذاب کی بیٹی کا خوف نہ کھانا ، یعنی عتبہ میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ انہیاء کرام علیہم الصلو قاوالسلام اور علمائے عظام تمہاری سفارش فرما کمیں کے اور ثواب کے نہ ملنے کاغم نہ رکھو۔ جنت کی بیثارت حاصل کرو کہ مالاً خرتم کو وہاں پہنچنا ہے۔

دوسری بیثارت محلصین کے لئے ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے مردود ہونے کا خوف نہ کھاؤ کہ تہارے اعمال معبول ہیں ، اور ان پر تواب نہ طنے کی پھے فکر نہ کرو کہ تہیں کی محنا زائد کر کے دیا جائے گا۔ اور ایسے بی تو بہ کر لینے کے بعد اپنے کئے کاغم نہ لگائے رکھو۔

تیسری بیثارت تو برکرنے والوں کے لئے ہے کہ آئیں کہا جائے گا کہ اپنے گا ہوں
سے خوف ند کھاؤان کی بخشش ہوگئ ہے اور تو بہ کر لینے کے بعد تو اب ند طنے پر بھی غم ند کھاؤ۔
چوتمی بیٹارت زاہدوں کے لئے کہ حشر اور حساب کا کوئی خوف ند کرواور اجرو تو اب
کے اضافوں میں کسی کی قکر ند کرنا حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں واخل ہونے کی
بیٹارت حاصل کرو۔

پانچویں بٹارت ان علاء کے لئے جولوگوں کو بھلائی سکھاتے تنے اور خورجمی اپ علم پھل کرتے تنے ، کدان سے کہا جائے گا کہ یوم قیامت کی گھبرا ہوں کا پچھ خوف نہ کرواور نہ ہی کوئی غم اور فکر کروکہ تہمیں تہارے اعمال پر جزا دی جائے گی ، اپنے لئے بھی جنت کی بٹارت حاصل کرواوران کے لئے بھی جوتہا رے نقش قدم پر چلے۔

غرض وہ مخص خوش نفیب ہے جے آخری وقت میں بٹارت نفیب ہو، کیونکہ یہ بٹارت ان کے لئے ہے جو نیکو کارمومن ہوں مے فرشنے نزول فرمائیں مے توبیان سے پہنے کہتم کون ہوہم نے تم سے بردھ کرخوبصورت اورخوشبو والا مخص بھی نہیں دیکھا، فریعے کہیں گے کہتم کون ہوہم نے تم سے بردھ کرخوبصورت اورخوشبو والا مخص بھی نہیں دیکھا، فریعے کہیں گے۔ مرتبیارے اعمال لکھا کرتے تھے، آخرت میں تمہارے دوست بن کررہیں گے۔ (بحالدازمنہات ابن جڑ)

بإنج نشانيان افضل انسان كى

افضل انسان کی پانچ نشانیاں ہیں۔

میلی بیرکداینے رب کی عبادت میں دھیان رکھتا ہو۔

دوسرى يدكر محلوق كيلي اس كانفع نمايال مو-

تیسری بیک اوگ اس کے شرسے محفوظ ہوں۔

چوتى يەكدو ولوكول سےكوئى توقع ندركمتا مو-

(بحوالدازمنهات ابن جرم)

یا نجویں بیکدوه موت کی تیاری میں لگار متا مو۔

بالنج چیزوں کی بابندی جنت کی منیں حاصل کرنے کے لئے

فقيدرحمة الله عليه فرماتي بين كهجوه ابل جنت والانعامات كوحاصل كرناجا بتا

ہاسے یا نج چیزوں کی پابندی لازم ہے۔

بہلی یکرایے نفس کوتمام گناموں سے بازر کھے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ ونھے

النفس عن الهواي ٥ فان الجنة هي الماواي ٥ (٨٠/٨٠)

"اوراس فنس كى خوامش سےروكا يسوجنت اس كامھكاند بوكا-"

دوسری بیکدونیا کی تھوڑی مقدار پرراضی ہوجائے کیونکہ حدیث شریف میں ہے

كه جنت كى قيت ترك ونيا ہے۔

تیسری یہ کہ ہرنیک کام کی خواہش رکھے اور طاعت کے کسی کام کونہ چھوڑے نامعلوم کون سی طاعت گناہوں کی بخشش اور جنت کے حصول کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ تلک الجنة التی اور ثتموها بما کنتم تعملون ( ۲۲،۳۳)
"اور بیردہ جنت ہے جس کتم اپنا اللی کا کوش مالک بنادیے گئے۔"ایک اور
آیت میں ہے۔ جز آء بما کانوا یعملون ٥

"أنبيس بيبدلدان كاعمال كى وجرسدديا كيا-"

اورانہیں جو پیجے بھی اعزاز وکرامت ملیں کے وہ طاعت کی بدولت ہی ملیں ہے۔
چوتی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے اوران کی ہم نشینی اختیار کرے کیونکہ ان
میں سے کسی ایک کی بھی جب بخشش ہوگی تو وہ اپنے بھائیوں اوراحباب کی سفارش کرے
گا۔جیبا کہ روایت میں ہے کہ نی کریم کا نے ارشا وفر مایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا
کروکیونکہ قیامت میں ہر بھائی کوسفارش کا موقع ملے گا۔

پانچ چیزوں کی امر بالمعروف کے لئے ضرورت ہے نقیہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے والے کو پانچ چیزوں کی ضرورت ہے۔

> بہلی چیزعلم، کہ جابل اس کام کواچھی طرح نبیں کرسکتا۔ دوسری سے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی برتری ہو۔

تیسری بیک نری اور محبت کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرے بخت اور تندخونہ بنے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہاالسلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا تھا: فقو لا له قو لا لینا. (۱۲٬۲۰۸) "اس کے ساتھ نری سے بات کرنا۔"

ها و المورد من مورد من المعروف و انه عن المنكر و اصبر على مااصابك. مين ارشاد فرمايا به و المعروف و انه عن المنكر و اصبر على مااصابك. و اورسك و المعلى بات اورشع كربرائى سے اور خل كرجو تجھ پر پڑے۔ "

اور سكول بحلى بات اور منع كربرائى سے اور خل كرجو تجھ پر پڑے۔ "

پانچو يں چيز يہ ہے كہ جس بات كى دوسروں كوتلقين كرتا ہے خود بھى اس پر مل كرتا ہو ماكروں الناس بالبر و تنسون ماكہ لوگ اس كوخود مل نہ كرنے كى عارند دلائيں۔ اتسامرون الناس بالبر و تنسون

تاكدلوگ اس كوخود عمل ندكر نے كى عار نددلائيں۔اتسامبرون النساس بىالبىر وتنسون انسفسكم ـ (١٨٨٣) ( كيا حكم كرتے ہولوگوں كوئيك كام كا اور بھولتے ہوا پئے آپ كو۔ " كتحت داخل ندجائے۔ (بحوالدان عبيدالغافلين)

پار خچ چیز ول سے نیکیول اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں جو شخص ان پڑھ گئی کرے گااس کی نیکیوں میں پہاڑوں کی ماندزیادتی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کرتے ہیں۔ اوّل وہ شخص جوصد قد پڑھ گئی کرتا ہے خواہ لیل ہویا کثیر۔ دوسرے جوصلہ رخی کرتا ہے تھوڑی چیز سے ہویا زیادہ سے۔ تیسرے جو جہاد فی سبیل اللہ پردوام رکھتا ہے۔ چوتھے جو ہمیشہ باوضور ہتا ہے، اور پانی کے استعال میں اسراف نہیں کرتا۔ پانچویں وہ جوا پنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور اس پڑھ گئی کرتا ہے۔ پانچویں وہ جوا پنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور اس پڑھ گئی کرتا ہے۔

یا نیج قومی امراض اور ان کے نتائج حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کسی قوم کے اندر ملی اور قومی اما نتول میں خیانت کی عادت راہ پا جائے تواللہ تعالیٰ اس سے جرات چھین لیتا ہے۔

اور جس قوم میں زنا کاری بھیل جائے تواس قوم کی نسل ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تواس سے خوشحالی رخصت ہوجاتی ہے۔

اور جس قوم میں حق کے خلاف فیصلے ہونے لگ جائیں تواس میں کشت و خون راہ یا جاتا ہے۔

اور جب کوئی قوم بدع بد به وجائے تواس پر دشمن مسلط کر دیاجا تاہے'۔ (بحوالہ: رواہ مالک، مشکلہ تاثیریف)



### جيكاعدد

جيركاموں ميں جلدى كرناسنت رسول الله على ہے

جلدی شیطان سے ہے۔

ا....مهمان کوکھانا کھلانے میں

٢....مرد بے کی تجہیز وتکفین میں

س الری کی شادی کرنے میں

س .... قرض اوا کرنے میں

۵... گناه سے توبہ کرنے میں

٢....اذان س كرمسجد جانے ميں۔

(بحواله خزینه معلومات ۲۲۲)

چه با تیں

ایک بن گ سے کسی نے کہا: حضرت! مجھے کچھ فیسحت کریں، بزرگ نے جواب

ميس كبا!

ا ..... جب الله تعالی کی نافر مان کرنی ہے تو الله کی دی ہوئی روزی نه کھاؤ کیونکہ ہے بات تہمیں زیب نہیں دیتی کہ جس کی روزی کھاؤاس کی نافر مانی بھی کرو۔

٢ ..... جب گناه كااراه كرونو الله كى كائنات سے نكل كركرو، كيونكه بير بات مناسب

نہیں کہاس کے ملک میں رہواوراس کی نافر مانی بھی کرو۔

سا .....گناہ ایی جگہ کروجہاں وہ دیکھ نہ سکے، کیونکہ جب رزق کھاتے رہوتو بھی اس کے ملک میں ہوتو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

ہم .... جب موت کا فرشتہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ ذرا تو بہ کرنے کی مہلت دے دو۔ بھلاموت کا فرشتہ کیونکر مہلت دینے لگا۔ جواب میں بزرگ نے کہا، تب اس کے آنے سے پہلے پہلے تو بہ کرلو۔

۵..... جب قبر میں منکر کلیر آئے تو آئیں باہر تکال دینا!اس نے کہا یہ کیے ممکن ہے، بزرگ بولے اگر میمکن نہیں تو ان کے آئے سے پہلے جواب کی تیاری کرلو۔

۲....قیامت کے دن جب حساب کے بعد گناہ گاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا،
اس وقت دوزخ میں جانے سے انکار کردینا اس نے کہا! وہ بھلا میری مانیں گے، فر مایا!
"" بناہ مت کرؤ'۔ (بحوالہ عبیدالغافلین علامہ ابوللیٹ ثمر قدیؓ)

# جه میختین حضرت عمر مفظیما

ا۔ جوآ دمی زیادہ ہنتا ہے،اس کارعب کم ہوجا تا ہے۔

۲- جوہاتیں زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔

س- جوباتیں زیادہ کرتا ہے، اس کی لغرشیں زیادہ ہوجاتی ہیں۔

اس بحس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں، اس کی حیا کم ہوجاتی ہے۔

۵۔ جس کی حیا کم ہوجاتی ہے اس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے۔

۲- جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اس کا دل مردہ ہوجاتا ہے۔

(بحواله خزينه معلومات ص١٢٢)

چیخصوصیات شہیر کی اللہ تعالی کے پاس شہید کی چیخصوصیتیں ہیں: ا۔ اپی جگہ جنت میں دیکھا ہے۔ ۲۔ عذاب قبرسے فی جاتا ہے۔

س۔ قیامت کے خوف سے امن یا تا ہے۔

سم۔ شہید کے سر برعزت کا تاج رکھاجا تا ہے۔

۵۔ سرحوریاس کے نکاح میں آتی ہیں۔

٧- ستررشته دارول کو بخشوا تا ہے۔ (بخاری شریف)

محی نے کہاسب سے بہتر آ دی وہ ہےجس کے اعدیا نج باتیں ہوں:

ا۔ بروردگاری عبادت کرنے والا ہو۔

۲۔ مخلوق کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند ہو۔

ا۔ لوگ اس کے شرسے محفوظ ہوں۔

س- اوگوں کے باس جو مال ودولت ہےاس سے ناامیر ہو۔

موت کے لئے تیارہو۔ (بوالدندیل سفیہ ۱۱)

# چوصلتين عورت مين موني جامئين

\_۵

حضرت احد بن حرب رحمة الشعلية فرمات بير

"اكرعورت من چوصلتين مول تونهايت صالح ب

اول: بانج نمازول برمحا فظهو\_

دوم: خاوندكى تابعدار مو\_

سوم: ایندب کی رضاجوہو۔

چہارم: اپن زبان کوغیبت وچغلی سے محفوظ رکھے۔

پنجم: دنیاوی سازوسامان میں بےرغبت ہو۔

ششم: تکلیف پرصابر ہو۔ (بحالہ اظلاق سلف سفی نمبر ۸۰)

توويتين

حضرت جرائيل عليه السلام آنخضرت الله كو بميشه به چهوميتين فرمات رہے تھے۔ ١. مسايہ كے ق ميں اس قدر كه كمان كزرتا تفاكه شايد فرض بوجائے گا-

٢. عورتوں کے بارے میں اس قدر کہ کمان گزرتا تھا کہ شاید حرام ہوجائے گاطلاق

ويناان كو\_

س. اویڈی غلاموں کے بارے میں اس قدر کہ گمان گزرتا تھا کہ شاید مقرر ہوجائے گئان کی لئے میعاداوراس کے بعدوہ اُزاد ہوجا سیں۔

سم. مسواک کے بارے میں اس قدر کہ گمان گزرتا تھا کہ شاید فرض ہوجائے گااس

كاكرنا\_

۵. نماز باجاعت کے بارے میں اس قدر کہ کمان گزرتا تھا کہ شایدنہ تبول ہوگی

نماز بغیرجماعت کے۔

۲. باداللد کرنے کے حق میں اس قدر کہ گمان گزرتا تھا کہ شاید کوئی چیز نفع نہ دیا
 کرے گی بغیر یا داللہ کے۔

جهِ نقصان

مالدار کے لئے چونقصان ہیں۔

ا. ہمیشم مخموم و بقرار دہتا ہے

٢. عبادت من بميشكى اورنقصان ربتاب

٣. نافر ماني خدازياده كرتاب

ام. حابزياده دينارد عالم

۵. عدم ادائيكي حقوق كے لئے سخت عذاب ديا جائيگا

(بحاله فضائل صدقات)

٢. ثواب واجركم بإتاب-

چوفا کدے

غريب كوچەفاكدے حاصل موتے ہيں۔

ا. ہمیشہ بے م اور مطمئن رہتا ہے

٢. يادِ فداش زياده لكاربتاب

m. عداوت ورشمنی سے محفوظ رہتا ہے

۴. حاب کی تخفیف رہتی ہے

۵. عذاب سے محفوظ رہتا ہے

٧. اعمال صالحكا لواب زياده يا تاب- (بحاله ففائل مدقات)

چے خرابیان سوال کرنے کی

ترنی خرابیوں سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو سوال کی عادت رفتہ رفتہ طرح طرح کی روحانی امراض میں مبتلا کردیتی ہے۔مثلاً:

ا .....خدا پرتو کل نبیں رہتا۔ وہ خدا کو کویا بھیک مانگنے کا آلہ قرار دیتا ہے۔ ایسے ہی فضض کی نبیت آنخضرت ﷺ نے ارشا دفر مایا ہے مسلمون ہے وہ مخص جواللہ کا نام لے کر سوال کرے۔''

سسسقیامت کے دن کا عقاد بھی برائے نام رہ جاتا ہے۔ حلال ذریعہ سے روزی کمانا اور مخت و مشقت کرنا ہو مخص کا فرض ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا یقینا محناہ اور قابل

مواخذہ۔ مرعادی سائل کے دل میں بیخیال ساجاتا ہے کہ محنت کرنا ہمارا کا مہیں ہے، اس کے لئے دوسر بے لوگ بنائے میے ہیں اور دوسروں کی کمائی پر گذارہ کرنا ہمارے لئے حلال ہے اور دیہ بات عقلاً وشرعاً باطل ہے۔

سسسابیا مخف کفران نعمت کا بھی مجرم ہوتا ہے، کیونکہ جو پھھ ما نگ کرجع کرتا ہے۔ اس کا چھیا نا اور باوجوداستطاعت کے مفلس کا ظہار کرنا ضروری سجھتا ہے۔

۵ ..... بالآخركذب وريا كارى كاجو سخت ترين كناه بين، مرتكب بوتا باوران باتون كوايي كامياني كابهترين ذريعة قرارديتا ب-

۲ ..... اکن دخوار ہوتا ہے مسئول کے نزدیک، بلکہ جوکوئی اس پرمطلع ہوتا ہے وہ بھی اسے ذلیل سجھتا ہے۔ عزت کا جانا، نظرول سے گرنا، آبروریزی، ناملائم باتوں کا برواشت کرنا، بالس میں اس کی طرف اعتناء نہ ہونا اوراس کی بات پرکان نہ دھرنا اوراس کے وعظ و پند کا تا جیرنہ کرنا، بیسب پجیسوال کی بدولت ہوتا ہے۔ اورشرع وعقل وعرف میں رواشیں ہے کہ انسان اپنے تنین ذلیل کرے۔ اگر فقیر در بدر بھنکتا پھرتا ہے تو اس میں اور کتے میں فرق بی کیا ہے؟ فقیر وہ ہے جوسوال سے مستغنی ہو۔

جناب رسول خدا حضرت محمد الله النائز التح تين بين اول دست خداو عرف كه سب سے بالا ہے۔ دوسرے دست د به علی دینے والے كا باتھ جو كه دست خداو عرف كي وين والے كا باتھ جو كه دست خداو عرف الله يجي ہے۔ تيسرا دست كيرنده يعنى لينے والے كا باتھ جوكه پست ترين ہے۔ "نيز فرمايا "سوال برترين ذلت ہے خواہ باپ بى سے كيول ندہو۔"

(بحوالهاولياء الله كي وميتيس اورآخري الفاظ)

جوعلامتين جابل كي

سی عقلند کامقولہ ہے کہ جالل چھ باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ا..... بے موقع غصہ (جالل آدمی ،انسان ، جانور بلکہ بے جان چیز پر غصہ کرتا ہے ) ٢ ....غيرمفيد مفيد مفتكو (سمجعدارآ دي مجمى فضول باتين نبين كرتا، بيصرف جابل كاكام

(-4

س .... بموقع دینا ( کسی کو پچھدینا جس سے اخروی یاد نیوی فائدہ نہ ہو جہالت

(چـ

سم .....برایک سے راز کھول دینا (راز کی بات برکس سے کہددینا نقصان سے خالی

۵..... ہرکسی پر مجروسہ کرلینا (ہرکسی پر مجروسہ کرنے والا ہمیشہ پچھتا تا ہے) ۲.....دوست ودشمن کی تمیزنہ کرنا۔

لہاسِ خصر میں سینکووں رہزن بھی پھرتے ہیں دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پیچان پیداکر دنیا میں رہنا ہے۔ تو کچھ پیچان پیداکر سب سے ہم اور بردادشن ابلیس ہے۔ اگر اس کو پیچانے اور اس سے بیچنے کی کوشش مہیں کی گئی تو ہلاکت یقینی ہے۔ (بحوالدا قوال زریں کا انسائیکلوپیڈیا)

# جيرباتوں كى وجهسے موت كى تمنا

زاذان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی جہت پر تھے۔ وہ حضور ﷺ کے صحافی تھے۔ انہوں نے پچھلوگوں کو دیکھا کہ بوجھ اٹھائے اِدھرے اُدھر جارہے ہیں آپ نے وجہ پوچھی تو کسی نے بتایا کہ طاعون سے بچنے کے لئے ایک کے جگہ بدل رہے ہیں آپ نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا اے طاعون مجھے لیلے ایک طاعون مجھے کیڑ لے کسی نے کہا کہ آپ صحافی ہو کر موت کو دعوت و سے رہے ہیں حالانکہ حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے آپ نے کہا کہ ہیں ان چھ باتوں کی وجہ سے موت کی تمنار کھتا ہوں ہم نے بوچھاوہ کیا ہیں؟ فرمایا

دومری کثرت سے شرطیں نگانا۔ تیسری فیملہ میں رشوت لینا۔ چوتی قطع رحی۔

بانچوین د مدداری اورمعابده کی برواه نه کرنا۔

ادرآ خری بات بیر کدلوگ قرآن کو گیت کی شکل میں ایٹالیں گے۔ایک آدمی کو جو پچھ مجمی علم وفضل ندر کھتا ہوگا اس لئے آ کے بڑھا ئیں گے کہ وہ قرآن گا کرسُنا تا ہے۔ (بحوالہ منہا ہوا این جرّ)

چومواقع پراہل جنت الله تعالی کی حد کہیں کے

الل جنت چیمواقع پراللہ تعالی کی حرکمیں کے۔ایک اس وقت جب 'وامت ازوا الیوم ایھا المعجر مون " ۵ (۵۳۹ ۵)' کیا ہے جموالگ ہوجاؤ۔' کا اعلان ہوگا اوروہ نیک لوگوں سے الگ ہوجا کی سے تو کہیں گے: المعمد لله الذی نجنا من القوم الطلمین ۵ (۱۸۸۳۳)

" كرجم وثاواس ذات كے لئے ہے جس نے جمیں ظالم اوگوں سے رہائی دلائی۔"
دوسر سے بگل مراط سے جب گزرجا كيں كتوكييں ك: المحسد للله الذى
افھب عنا المحزن ان ربنالغفور شكور "الله كالا كه لاكھ شكر ہے جس نے ہم سے رئے
وقم دوركيا بيشك جاراير وردگاريو ایخشنے والا اور برواقدروان ہے۔"

تیسرے جب آب حیات سے عسل کر کے جنت کی طرف نگاہ کریں گے تو کہیں گے: الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولاان هدانا الله. (۲۳/۷)

"الشد کالا کھلا کھا حسان اور شکر ہے جس نے ہم کواس مقام تک پہنچا یا اور ہماری بھی رسائی نہوتی اگر اللہ تعالی ہم کونہ پہنچا تے۔"

چوتے جب جنت میں داخل ہوں کے تو کہیں کے:الحدمدلله الذي صدقنا

وعده واورثنا الارض (۲۹/۲۳)

"الله كالا كه لا كه شكر ب جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا كيا اور ہم كواس سرزمين كا مالك بناديا۔"

یانچیں جب اپن اپی قیام گاہوں میں قرار پکڑیں گر آگریں گے: الحمد لله الله عندالحدن ان ربنالغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله.

"الله كالا كه لا كه شكر ہے جس نے ہم سے رنج وغم دوركيا اور بيشك جارا پروردكار برا بخشے والا اور بروا قدر دان ہے جس نے اپنے فعنل سے ہم كو بميشہ رہنے كے مقام ميں لا اتارائ

اور چھنے جب کھائی کرفارغ ہوں گے تو کہیں گے: المحمد للله رب العلمين "دممام طرح کی تعریفیں اللہ ای کے لئے ہیں جوتمام علوقات کا پالنے والا ہے۔"

(بحال عبد الغافلين)

چے چیزوں سے پہلے بہلے اعمال صالح میں جلدی کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند حضور اقدی کا کا بدار شافقل کرتے ہیں کہ چے چیزوں سے پہلے بہلے اعمال صالح میں جلدی کرو۔

۵. ایک چیز جوتمهارے ساتھ ہے (موت)۔ ۲. اور ایک چیز جوسب کے لئے عام ہوگی یعنی قیامت کادن۔ (بحوالہ عبدالغافلین)

# چھطرح کی عورتوں سے شادی نہرو

الل عرب كہتے ہيں كہ چھطرح كى عورتوں سے شادى نہ كرو\_

- (۱) ..... انسانة سے بيده عورت ہے جو ہر وقت روتی چلاتی ہے، ہر لحد شکو ہے اس كى زبان پر رہیں، دائم المریض ہو یا بتكلف مریض بن رہتی ہو، آنسى عورت میں كوئى خيروبر كت نہيں ہے۔
- (۲) .....منانة سے بيده عورت ہے جواپئے شوہر پراحسان جتلاتی ہوكہ ميں فيرے لئے بيركيا، وه كيا۔
- (۳) ....حنانة سے بيره عورت ہے جواب پہلے شوہريا پہلے شوہر کی اولاد سے مجبت کرتی ہو، الي عورت سے مجی اجتناب رکھنا جا ہیے۔
- (٣) .....حداقة سے بيره عورت ہے جو ہر چيز کوللجائی ہوئی نظروں سے ديکھے اور شو ہرکوخريد نے يرمجبور كر ہے۔
- (۵) ۔۔۔۔۔بواقة سے۔اس کی دومعنی ہیں۔الل عرب کے وادے کے مطابق اس سے وہ عورت مراد ہے جوئے وشام بناؤ سنگھار میں معروف رہے۔اہل یمن اس سے وہ عورت مراد لیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہوجائے اور ہزار خوشامد کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے جب سب لوگ کھالیں تو تنہا پید بھر لے اور ہر چیز میں اپنالوراحت، الگ کر لے۔

معرت ابوطریرہ رسی القد عندراوی ہیں لدرسوں القد ﷺ ارسماد فرمایا کہ چھے م کے لوگ چھ باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ مير \_ بعدآنے والے حکامظلم کی وجہے۔

اورعرب لوك عصبيت كي وجهس\_

دہقان لوگ تكبرى وجهے۔

تاجرلوگ خیانت کی دجہ ہے۔

دیماتی لوگ جہالت کی وجہے۔

الل علم حدى وجد سے بعنی ایسے علماء جوطلب دنیا میں ایک دوسرے پرحد کرتے ۔ بیس ۔ البذا مناسب ہے کہ طالب علم آخرت کے لئے علم حاصل کرے۔ اس صورت میں نہ بیس ۔ البذا مناسب ہے کہ طالب علم آخرت کے لئے علم حاصل کرے۔ اس صورت میں نہ بیسی پرچسد کرے گا۔ (بحالہ مراؤستیم ص۱۳۳)

### چوق مسلمان کے مسلمان پر ہیں

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت اللہ سے سوال ، کیا کہ مسلمان کے مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہے۔ آپ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چیوت ہیں۔ عرض کیا کون سے ، فر مایا ،

- ا۔ جب طے توسلام کے۔
- ۲۔ دعوت کرے تو قبول کرے۔
- س۔ خیرخوای کاطالب ہوتو خیرخوای کرے۔
- ۳۔ چھینک کے وقت المحمدُ لِلله کھے تواس کے جواب میں پر حمک اللہ کے۔
  - ۵۔ بیار ہوتو بیار پُری کرے۔
  - ٧۔ اور جب فوت ہوجائے تواس کے جنازہ میں شمولیت کرے۔

(بحواله حقوق العباد كي فكر سيجيئ)

# چير چيزول کي تقيحت

حضرت عبدالله بن عباس عله کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے کی خدمت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کتہ ہیں چھے چیزوں کی تھیجت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر مجروسہ اور یقین ان چیزوں کا جن کا اللہ جل شانہ نے خودذمہ لے رکھا ہے۔ (مثلاً روزی وغیرہ)۔

دوسرے اللہ کے فرائض کواپنے اپنے وقت پرادا کرنا۔ تیسری زبان ہروفت اللہ کے ذکر سے تروتاز ورہے۔ چوتھی شیطان کا کہانہ مانا، وہ ساری مخلوق سے حسدر کھتا ہے۔ پانچویں دنیا کوآباد کرنے میں مشغول نہ ہوجانا، کہوہ آخرت کو ہرباد کرےگی۔ چھٹی مسلمانوں کی خیرخوابی کا ہروفت خیال رکھنا۔ (بحوالہ بحست کی با تیں میں ۱۵۵)

چے باتوں کے بغیرمومن کوکوئی جارہ کارنبیں

اول ایساعمل جوآخرت کے معالم میں اس کی رہنمائی کرے۔

دوسرے ایساس تھی جو طاعات میں اس کامعین بنے اور معصیت سے رو کمار ہے۔ تیسرے اینے دشمن کی پیچان اور اس سے پر ہیز کرے۔

چوتے اللہ تعالیٰ کی آیات وعلامات اور شب وروز کے اختلافات سے عبرت حاصل

پانچویں محلوق سے انصاف قائم رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ مدی اور خصم نہ بن کیں۔

چھے موت سے بل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ (بحالہ خزید الاسرار سے ۱۲۲۳)

# جهيعتين حضرت لقمان عليه السلام كى

فقیدابواللیث رحمۃ الله علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا ، تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس مدت زندگی میں بہت کی ہیں۔ اس وقت (آخری وقت ہے) چھیسی تین تم کوکرتا ہوں:۔

ا .....دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنائی مشغول رکھنا جننی زندگی باقی ہے (اور وہ آخرت کے مقالبے میں کچھ کی ہیں)۔

۲ .... جن تعالی شانه کی طرف ہے جنتی تہمیں احتیاج ہے اتن بی اس کی عبادت کرنا (اور ظاہر ہے کہ آ دی ہر چیز میں اس کامتاج ہے۔

سسسہ خرت کے لئے اس مقدار کے مواقع اختیار کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو (اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام بی نہیں )۔

ارادہ ہو (اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام بی نہیں )۔

مرہنا )۔

۵..... منا ہوں پراتی جرات کرنا جننا جہنم کی اسم میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو (کہ گنا ہوں کی سراضا بط کی چیز ہے۔)۔

۲ ..... جب کوئی گناہ کرنا چا ہو، الی جگہ تلاش کر لینا جہاں جن تعالی شانہ اوراس کے فرشتے نہ دیکھیں (کہ خود جاکم کے سامنے ہی آئی ڈی کے عملے کے سامنے بغاوت کا انجام معلوم ہے)

( بحالہ جب الغالمین )

چیر ہا تیں جنت کی طلب اور دوز خ سے بیخنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مخص چیر ہا تیں اختیار کرے، اس نے جنت کی طلب میں اور دوز خ سے بھا گئے میں کی نہیں چھوڑی۔

ا. جس نے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کی اور اس کی اطاعت اختیار کی۔

۲. جس فے شیطان کو پیجانا اوراس کی نافر مانی اختیار کی۔

m. جس في كو بيجانا اوراسي قبول كيا\_

م. جس نے باطل کو بہجانا اوراس سے بچاؤا ختیار کیا۔

جس نے دنیا کو پہیانا اوراسے چھوڑ دیا۔

٢. جس في خرت كو بهجانا اوراس كى طلب من لك ميا-

آنخضرت الله في ارشادفر ما یا اے علی جارت مسلتیں شقادت و بر بختی سے شار ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، ول کا سخت ہونا، ونیا کی محبت، امیدوں کا طویل ہونا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر دنیا اللہ تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی شار ہوتی تو کا فرکواس سے یانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ (بحال اللز الدون م ۵۵)

چونفیحت آموز سطریں

کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں چھسطریں کھی ہوئی ہیں،۔ پہلی سطر میں ہے کہ جو محض دنیا کی وجہ سے ممکین ہوتا ہے وہ اللہ تعالی پر ناراض ہوتا

-ج

دوسری میں ہے کہ جو محص اپنی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا

ہ۔

تیسری میں ہے کہ جو محف میہ پرواہ بیس کرتا کہ اس کارزق کس راستہ ہے آتا ہے، کویا وہ اس کی پرواہ بیس رکھتا کہ اللہ تعالی اسے کس درواز ہے سے دوزخ میں ڈالیس کے۔ چوتھی میں میہ ہے کہ جو محف گناہ کرتا ہے اور اس پر ہنتا بھی ہے تو وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔

یانجویں میں ہے جس مخص کی اہم فکرخواہشات کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا

خوف اس كقلب سے چھين ليتے ہيں۔

چھٹی میں بیہے کہ جو تخص کسی غنی کے سامنے اس کی دنیا کی وجہ سے تواضع کرتا ہے وہ الیں حالت میں میں کرے گا کہ فقراس کے سامنے موجود ہوگا۔

( بحواله لطاكف وتوادر)

چھکام بےفائدہ ہوتے ہیں

ا .....انسان بیسمجے کہ میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے مگروہ گنا ہوں سے نہ بچے تو بہت خوف ہے مگروہ گنا ہوں سے نہ بچے تو بیخوف ہے۔ تو بیخوف ہے ا

۲.....۲ کوشش نہ کر ہے اللہ تعالیٰ سے بردی امیدیں ہیں محروہ عمل کرنے کی کوشش نہ کر ہے تو بیامید ہیں ہے اس لئے عمل کی کوشش ضرور کر ہے۔

س..... وی اللہ تعالیٰ سے دعا مائے محراللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہ ہوتو وہ دعا بھی بے فائدہ ہے۔ کی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی ہیں۔ جب حسن ظن ہی ہیں ہوگا تو پھر دعا کیا قبول ہوگا۔

س ..... غدامت کے بغیراستغفار بے فائدہ ہوتی ہے۔

٥ .... اصلاح باطن كے بغيرظا برب فائده موتا ہے .... اور

٢....ا فلاص كے بغير مل ب فائده موتا ہے۔ (بحوالہ خطبات فقير جس)

چەخىركى عادتىں

حضرت ابو ما لک رضی الله عنداشعری رسول الله الکایدارشاد مبارک تقل کرتے ہیں کہ چھادتیں خیر میں سے شار ہوتی ہیں۔
اول اللہ کے دشمن سے تکوار کے ساتھ جہاد کرنا۔
دوسری گرمیوں میں روزہ رکھنا۔

تیسری مصیبت کے موقع پراچھی طرح سے مبر کرنا۔ چوتی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھکڑانہ کرنا۔

بانچویں بادل والے دن یا فر مایا گری والے دن میں نماز کے لئے جلدی پہنچنا۔ چھٹی سردی کے موسم میں اچھی طرح سے وضوکرنا۔ (بحوالة وت القلوب م ١٥٥)

چومبلک گناه

حعرت ابن عباس رضی الله عنه فرمات میں کہ چھ گناہ ایسے مہلک ہیں کہ ان میں توبہ مجمی کام نہیں دیتی۔

ا. الله كساته شرك كرنار

٢. يتيم كامال كهانا\_

الله باكدامن عورت كوزناكي تبهت لكانا\_

س. ميدان جهادس بماكنا۔

۵. جادوكرنار

٧. ني كول كرنا- (يحال عكمت كي باتير)

جيوبري خصلتين زنامين

بعض محابدر ضوان الدعيم اجمعين سے روايت ہے كرز تا سے بہت بچو كراس ميں جمعتيں ہيں۔ خصلتيں ہيں۔ تين دنيا ميں تين آخرت ميں۔ دنيا كي توبيہ ہيں:

ا. رزق میس کی اور بے برکتی ہوجاتی ہے۔

۲. نیکی کی توفیق سے محروی ہوجاتی ہے۔

m. لوگول کے دلول میں اس سے نفرت ہوجاتی ہے۔

اورآخرت كى تين يه بين:

ا. اللكاغضي.

www.besturdubooks.net

۲. عذاب کی مختی۔

س، اوردوزخ میں داخلہ جے اللہ تعالی نے الناد الکبوی فرمایا ہے کہ وہ سب سے بدی آگ دوزخ کی آگ کا ستروال سے بدی آگ دوزخ کی آگ کا ستروال (حدیث میں ہے کہ تمہاری بیآگ دوزخ کی آگ کا ستروال (حدیث میں ہے) حصیہ ہے۔

چھ چیزوں کی ذمہداری سے جنت کی ضانت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه آنخضرت الله کا بدار شاد فقل کرتے ہیں کہتم میرے لئے چھ چیزوں کی ڈمہداری قبول کرلومیں تبہارے لئے جنت کی صانت دیتا ہوں۔

- ا. جب بات كروجموث ند بولو-
- ٢. جب وعده كرواس كے خلاف نه كرو-
- ٣. جب كوئي امانت ركھ خيانت نه كرو۔
  - ٨. اني تكابول كويست ركهو-
  - ۵. این شرم کا بول کی حفاظت کرو۔

۲. این ہاتھ یاؤں وغیرہ اعضاء کورام سے بچائے رکھو۔ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ کے۔ (بحوالہ تاریخ اسلام ۲۲۲)

جیر با تیں صحف موسوی کی

بعض روا یتوں میں ہے کیونکرنم کرتا ہے۔

۵ ..... مجھے تجب ہے اس مخف پر جود نیا اور اہل دنیا کی الٹ بلیٹ دیکھا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہوتا ہے۔

اس پر مطمئن ہوتا ہے۔

۲ .....اور مجھے تجب ہے اس مخص پر جو جنت کا یقین رکھتا ہے پھر نیکیاں نہیں کما تا۔

لا الله الا الله محمد رسول الله.

(بحوالہ مخزن اخلاق)

多多多多多多

#### سات كاعدد

### سات آدمی جنهیں اللہ تعالیٰ اینے سامیر ورحت میں رکھے گا

حضرت ابو ہریرہ ظافر وایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظاکا ارشادہے کہ! سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روزاپ خصوصی سابیہ رحمت میں رکھے گاجس روزاس کے سابیہ درمات کے علاوہ اور کوئی سابیہ دنہ ہوگا۔

ا۔ عادل امام

٢- اوروه نوجوان جوالله تعالى كى عبادت ميس برها بالهو

س- اورو محض جس كادل مسجدون سيمعلق ووابسة مور

٣- اوروہ دوآ دمی جنہوں نے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے عبت کی ہوای کی

وجها ایک جگہ جع ہوتے ہوں اورای کی وجہ سے جداومنتشر ہوئے ہوں۔

۵۔ اورایک وہ مخص جس کوسی عہدہ ومنعب اورحسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف دعوت دی ہواوروہ اس عورت سے یہ کہدد ہے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں (بیرگنا ہیں کرسکتا)

۲۔ اورایک وہ مخص جس نے کوئی صدقہ کیا ہواوراس طرح تخفی اور چیکے سے صدقہ کیا ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔
کیا۔

اورایک وہ مخض جواللہ تعالیٰ کو تھائی میں یاد کرے اوراس (کے خوف کی وجہ

سےاس) کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوجا کیں۔ (بخاری شریف)

فائدہ! .....اللہ تعالیٰ کا کرم بہت وسیع اوراس کافعنل بہت عظیم ہے اور آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جوروئے زمین پر فساداور برتری نہیں چاہتے اور حقیقت ہے کہ حسنِ انجام نیکوکاروں ہی کے لئے ہے چنا نچر اللہ کے جوب رسول وظامات آدمیوں کو قیامت کے اس دن عرش کے سایہ تلے ہونے کی بیثارت دے رہے ہیں جس دن دھوپ کی تمازت سے لوگوں کے چر ہے جسلس رہ ہوں گے، پیینہ میں مند تک غرق ہوں گے اور آنہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ حساب کے وقت کیا کرے موں گے اور آنہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ حساب کے وقت کیا کرے کا جا اور اس کے بعد آئیں کہاں نے جایا جائے گا؟ جنت میں یا دوزن کی آگ میں؟ کی کو بچھ معلوم نہ ہوگا۔ ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ نو جو ان ہوگا جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے اور اس کوراضی کرنے کی کوشش کرتے پلا ہو ھا ہوں جس کے شہور دوزعین سنت نبوی کی گئے مطابی گزرے ہوں۔

سات چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں

کتے ہیں کہ سات چزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں اور ان میں سے ہر چز قرآن سے ثابت ہے۔

اول عبادت بمن اخلاص، ارشادِر بانی ہے: ومساامسروا الا لیسعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء.

"اوران لوگوں کو بہی تھم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اس کیلیے عبادت کوخاص رکھیں۔"

دومری والدین کے ماتھ کئس سلوک کرنا ،قرآن مجیدیں ہے: ان اشک رئا۔ ولوالدیک الی المصیرہ (۱۳/۳۱)

"تومیری اوراین مان باپ کی شکرگزاری کیا کر پرمیری بی طرف او ثاہے۔"

تيري ملح دي كرنا، قرآن مجيد على ب: والتقوا الله اللدى تساء لون به والارحام د

"اورتم خداتعالی سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قرابت سے بھی ڈرو۔"

چوشی چزادا عانت ب، الله تعالی کاارشاد ب: ان السلسه بسامسر کسم ان تؤدو الامنات الی اهلها.

"بینک الله تعالی تم کواس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہلِ حقوق کوان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔"

پانچویں بیک اللہ تعالیٰ کی معصیت کے لئے کسی کی اطاعت نہ کرے، ارشادِ پاک ہے:ولایت خذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ع

''اورہم میں ہے کوئی کسی دوسرے کورب قرار نہ دے۔'' حمد میر در بند میں اور سے اور سے

چھٹی یے گفسانی خواہشات پھل نہرے قرآن مجید میں ہے:

ونهى النفس عن الهواى ٥ (٣٠/٨٠) (اورتش كونوا الش سعروكا-"

ساتویں بیکہ طاعت میں خوب محنت کرے اللہ سے ڈرتار ہے اور تواب کا امید وار رہے، فرمانِ خداوندی ہے: یدعون ربھم حوفاو طمعاو مما رزقنھم ینفقون ٥ "وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔"

ف.....پس ہرانسان پرلازم ہے کہ خوف کے مارے روتا دھوتا رہے کیونکہ معاملہ انتہائی کھن ہے۔
( بحالہ از عبیدالغافلین )

سات شہداء کی مال حضرت عفراء رضی اللہ عنہا حضرت عفراء رضی اللہ عنہا کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ سات شہداء کی ماں ہیں۔ حفرت عفراء رضی الله عنها کا پہلا نکاح حادث سے ہوا۔ حادث سے ایکے تین بیٹے بیں حفرت عوف ھے، حفرت معافظہ، حضرت معوف ھے حارث کے انتقال کے بعد پھر حضرت عفراء رضی الله عنها نے بکیرین یالیل سے شادی کی اور بکیرین یالیل سے ان کے چار بیٹے پیدا ہوئے ، ایاس، عاقل، خالد اور عامر، حضرت عفراء رضی الله عنها کی بیخصوصیت ہے کہ ان کے بیرا ہوئے ، ایاس، عاقل، خالد اور عامر، حضرت عفراء رضی الله عنها کی بیخصوصیت ہے کہ ان کے بیرا ت بیٹے ساتوں کے سات جنگ بدر میں شہید ہوئے۔

( بحوالدالاصلة جلدم بمغيم ٢٠٠١)

د کی اے چیثم فلک تو حصلے ان ماؤں کے پیش کرتی ہیں جو بیٹوں کو شہادت کے لئے سرکٹاتی ہیں جم وہ تاج عصمت کے لئے اور سمجھی وہ تاج عصمت کے لئے اور سمجھی جان وارتی ہیں رب کی الفت کیلئے

سات با تیں

ابوعبداللدالقرشی رحمة الله علیه فرمات بین که ایک فخض کسی عالم کے پاس سات با تیں معلوم کرنے کے لئے سات سومیل کا سفر کرے آیا آ کرکھا:

ا. آسان سے زیادہ قبل ۲. زمین سے زیادہ وسیع ۳. پھر سے زیادہ تخت ۷. آگ سے زیادہ جلانے والی ۵. زمبر رہے زیادہ شندی ۲. سمندر سے زیادہ گری کے سے زیادہ کمزور بیاز ہرسے زیادہ قاتل چیز بتا ہے!
فرمانا:

ا .....عفیف (پاک دامن) پرعیب لگانا آسان سے زیادہ فیل ہے۔ ۲ ..... حق زمین سے زیادہ وسیج ہے۔ ۳ ..... کافر کا قلب پھر سے زیادہ سخت ہے۔ ۲ .... حرص (لالح ) آگ سے زیادہ جلانے والا ہے۔ ٥....كى قريب كى جانب حاجت لے جانا (جبكه كامياني ندمو) زمبري سے ذياده

تعندا ہے۔

٧ ....قلب قانع (صابركادل) سمندر سے زیادہ عمیق ( کمرا) ہے۔

المسيعظى كاظامر مونا زمرے زياده مملك باوراس وقت چفل خوريتيم سے

( بحاله ازفزينه معلومات ص ٢١٩)

زياده ذليل وضعيف موجاتا ب-

سات عادتیں بچوں کی

ایک دانشور کا قول ہے۔''بچوں میں سات عادثیں الی بیں کداگر بڑے ان کو اینالیں تو ٹیک بندوں میں شار ہونے گلیس ،اللہ کے ولی بن جا کیں۔''

ا .....وه رزق كاغم نيس كرت\_\_

٢.... ال جل كر كفات إن -

٣ .... الزيم بين توول من كين بين ركت

م ....ازائی کے بعد کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

۵ ....این برول سے درتے ہیں۔

۲ ..... ذرای دهمکی سے رونے لکتے ہیں۔

المستنفى كالباس مستقل نبيل مينية - (بحالداز عكت كاباتين مسهه)

سات مفید نسخ اصلاح تفس کے

ا. نفس كوشهوات سے روكا جائے ، كيونكدار بل حيوان كوجب جاره كم ملا ہے تو نرم

ہوجاتا ہے۔

۲. عبادت کا بھاری ہو جھاس پرلا ددیا جائے کیونکہ گدھے کو جب جارہ کم ملتا ہے اور اس پر ذیادہ ہو جھ لا دا جاتا ہے تو وہ لازی طور پرائی شخی چھوڑ دیتا ہے اور قرمانبرداربن

جاتاہے۔

۳. ہروقت اللہ تعالی سے امداد طلب کرتارہ کہ وہ نفس کے شروفساد سے بچائے اور یہ بھی ہوگا جب وہ اپنے نفس کو بھاراور قصور وار سمجھے گا اور اس کی اصلاح کی نیت اور عزم دل میں دکھے گا۔

م. الله ك تمام اوامر (احكام) كو پوراكرنے اوراس كے تمام نوابى (مكرات) سے نيخ كى بحر يوركوشش كرے۔

۵. اصلاحی بھائی چارہ قائم کرنا وہ اس طرح کہ چندا فراد آپس میں ال کرید معاہدہ کرلیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دیں گے اور گنا ہوں اور نفس پرتی سے روکیس گے اور گنا ہوں اور نفس پرتی سے روکیس گے اور ایک دوسرے کے اخلاق کی گرانی کریں ہے۔

۲. اپ برخواہوں اور فیبت کرنے والوں کی ہاتوں سے اپ حقیقی عیوب کا پنة چلایا جائے اور پھران کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔عام طور پر انسان کے خالفین ہی اس کے عیوب کی ٹوہ لگاتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایسے عیوب کی ٹوہ لگاتے ہیں جو واقعتا انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ بس بہی موقع ہوتا ہے میشن سے فائدہ اٹھانے کا۔

ے. اپنفس کا محاسبہ کرنا اور اس کی برائیوں اور عیوب کوڈھونڈیا اور نفس پرستی اور غفلت پرخود کو سرزا دیتا اور تنبیہ کرنا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین اور اکابرین امت کا طریقہ کاررہا ہے۔

(یبود کی جالیس بیاریاں ہم ۱۵۵-۱۵۵)

# سات چیزوں سے اللہ کاخوف ظاہر ہوتا ہے

فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاخوف سات چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اول بیر کہ آدمی کی زبان پراس کا اثر ہوتا ہے، وہ جھوٹ، غیبت اور فضول کوئی کوچھوڑ کراپی زبان کو اللہ یاک کے ذکر میں، قرآن یاک کی تلاوت اور دیگر علمی باتوں میں لگاتا

ہے۔

دوسری مید کداپنے پیٹ کے معاملہ میں خوف کھانے لگتا ہے کہ طلال اور آپا کیزہ چیز۔ کے سواکوئی چیز نہیں کھا تا اور حلال بھی بفذر ضرورت کھا تا ہے۔

تیسری بیکهاس کی نگاہ پراٹر پڑتا ہے کہ وہ حرام کی طرف اور دنیا کی طرف رغبت اور شوت کی نظر سے نہیں و یکھتا ہے۔ شوق کی نظر سے نہیں و یکھتا ہے جہرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چوتھی بید کہ ایسے ہاتھ کے معاملہ میں ڈرنے لگتا ہے کہ بھی حرام کی طرف نہیں بڑھا تا ۔۔۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بھیلا تا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بھیلا تا ہے۔

پانچویں بیکہ اپنے قدموں کواللہ تعالی کی معصیت اور گناہ کی طرف نہیں چلاتا۔ چھٹی بیکہ اپنے مسلمان بیکہ اپنے قلب کو باہمی بغض وعداوت اور حسد سے پاک صاف کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی اور شفقت کے جذبات سے معمور کرتا ہے۔

ساتویں بیر کہ طاعت وعبادت کر کے بھی ریا اور نفاق وغیرہ آفات سے ڈرتا رہتا ہے۔ ان صفات کو اپنا لینے کے بعد آدی ان لوگوں میں سے ہوجا تا ہے جن کے تعلق ارشادِ باری تعالی ہے: والا خوۃ عند ربک للمتقین ٥

"اورآ خرت آپ کے پروردگار کے ہاں خداتر سول کے لئے ہے۔" اورایک آیت میں ارشاد ہے: ان للمتقین مفاذ ان (۱۷۵۸) "بیشک خدا سے ڈرنے والوں کے لئے کامیا بی ہے۔" (بحوالداز عبیدالغافلین)

### سات فيمتى كلمات

نقیدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہور ہے کہ جو مخص سات کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں۔ ایسا شخص طاعت کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین جاتی ہیں۔

اول بركام ك شروع من بسم الله يدمنا\_ دوسرابر جيز ك فتم يرالح مندلله كمنار

تيسرايدكرونى لغوبات كربيني كم مويازياده تواسك بعد أستغفو الله كهار چوتهايدكد جب يول كم كركل فلال كام كرول كاتوساته بى إنشاء الله كمر پانچال يدكرونى ناپندبات ديكه تو لاحول و لا قوق و الابساليله العلمي العظيم

چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے جان کی ہویا مال کی تھوڑی ہویا زیادہ اِنسالِ لَلهِ وَالْحِدُون بِرُحے۔

سانوال بیکدن کاوقات بول یارات کیات اس کازبان پر کاولهٔ الد الله الله عداری دے۔ (جوالداد عیدالفافلین)

سات ہزار فائدے ہیں خاموشی میں

کسی دانا کا قول ہے کہ خاموثی میں سات ہزار فائدے ہیں، جوسات کلمات میں جمع ہیں اور ہرکلمہ ہزار فائدے پر مشتل ہے۔

ببلاكلمديد بكخاموى بلامشقت عبادت بـ

دوسرابيكه بلاز يوركزينت بـ

تيسرايدكه بلاسلطنت كيبت بـ

چوتھا ہے کہ بلا دیواروں کے قلعہ ہے۔

بانچاں اس میں کس ایک کے پاس معذرت نبیس کرنا پرتی۔

چمٹااس میں کراماً کاتبین کی راحت ہے۔

ساتواں بیکانسان کے عیوب کے لئے پردہ ہے۔

مشہورمقولہ ہے کہ خاموتی عالم کی زینت اور جابل کا پردہ ہے، ایک دانا کا قول ہے

کراین آدم کے بدن کے تین صے بین ایک قلب دوسرازبان تیسراباتی اعضاء اور اللہ تعالی نے ہر صدکوکوئی نہ کوئی شرف بخشا ہے، چنا نچہ قلب کو اپنی معرف اور تو حید کا شرف بخشا اور بان کو لا اللہ الا الله کی شہادت اور اپنی کتاب کی تلاوت کا شرف بخشا اور باتی اعضاء کونما نہ روزہ اور دیگر عبادات سے مشرف فرمایا اور ہرایک حصد بدن پرایک محافظ اور گران مقرر فرمایا محردل کی محافظ ہن وگرانی بنفس نفیس فرمائی، چنا نچہ بندہ کے مائی الصنی کو ذات باری کے سواکوئی نہیں جا متا اور اس کی زبان پرمحافظ مقرر فرمائے، چنا نچ ارشاد ہے: ما یہ لفظ من سواکوئی نہیں جا متا اور اس کی زبان پرمحافظ مقرر فرمائے، چنا نچ ارشاد ہے: ما یہ لفظ من مواکوئی نہیں جا متا اور اس کی زبان پرمحافظ مقرر فرمائے، چنا نچ ارشاد ہے: ما یہ لفظ من اور اس کی ذبان پرمحافظ مقرر فرمائے، چنا نچ ارشاد ہے: ما یہ لفظ من اور اس کی ذبان پرمحافظ مقرر فرمائے، چنا نچ ارشاد ہے: ما یہ لفظ من اللہ لدید وقیب عتید .

ودوكوكي لفظ منه سے فكالنے بيں پاتا مراس كے پاس بى ايك تاك لكانے والا تيار

"-<del>-</del>-

اوراعضاء پرامرونمی مسلط فرمائے بھروہ ہر حصد سے وفا چاہتے ہیں۔
سودل کی وفایہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے حسد خیانت اور کمروغیرہ نہ کرے۔
زبان کی وفایہ ہے کہ غیبت نہ کرے جموث نہ بولے بے فائدہ گفتگونہ کرے۔
اعضاء کی وفایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کریں ، سی مسلمان کو ایڈ انہ پہنچا کیں بھر
جوقبی وفا میں کمی کرے گاوہ منافق ہے جو زبان والی وفا میں کمی کرے گاوہ کا فر ہے اور جو
اعضا والی وفائیں کرے گاوہ عاصی ہے۔

حضرت حسن رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے
ایک نوجوان کو دیکھا فرمانے گئے اے نوجوان اگر تو تنین چیزوں کے شرسے نی جائے تو
جوانی کے شرسے محفوظ ہوجائے گا۔ ایک زبان کا شر، دوسرے شرم گاہ کا شر، تنیسرے بیٹ کا
شر۔
(بحوالداز طریق السالکین ۲۰)

سات صيحتين رسول الله الله

حضرت ابوذر غفاري رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مجهم مير محبوب رسول الله

صلی الله علیه وسلم نے سات تصیحتیں کی ہیں۔

ا ..... جھے اس کا حکم فرمایا کمسکینوں سے محبت کرواوران کے قریب رہا کرو۔

٢ ..... مجھے بيتكم فرمايا كه من اپنے سے او نچے لوگوں (زيادہ مالدار ير) نكابيل نه

ر کھول ،اپنے سے کم درجہ والوں پر نگا ہیں رکھوں (ان پرغور کیا کروں)۔

سسب مجھے کم فرمایا کہ میں صلد حی کیا کروں اگر چہوہ جھ سے منہ پھیر ہے لینی جس کے ساتھ صلد حی کروں وہ جھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میر سے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے، بلکہ جھ سے روگر دانی کرے۔ ترغیب وتر ہیب کے الفاظ یہ بیں کہ اگر چہوہ جھ پرظلم کرے۔ اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔

سى المجمع على من الماسي كم من كم المحتص المعلى الماكون -

۵.... مجھے عم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں جا ہے کی کوکڑ وی بی گھے۔

۲ ..... جھے تھم فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالی شانہ کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے میں کسی ملامت کرنے والان کروں این جس چیز سے میں تعالی شانہ راضی ہوں اس کو افتیار کروں (اس کے کرنے پراحتی اوک ملامت کریں تو کیا کریں)۔

ے..... جھے عم فرمایا ہے کہ میں لاحول وَ لاقُو قَالا بالله کثرت سے پڑھا کروں، اس کئے کہ بیکلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں جو خاص عرش کے بیچے ہے۔(مقلوۃ شریف)

سات مل سات چیزوں کے بغیر تفع نہیں دیتے

ایک عیم کا قول ہے کہ جو محص سات مل سات چیزوں کے بغیر کرتا ہے، وہ اپنے مل سے نفع نہیں یا تا۔

پہلایہ کہ خوف پیمل کرتا ہے مگر پچتانہیں، یعنی یوں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں مگر گنا ہوں سے نہیں بچتا، تواس کا یہ کہنا کسی کام کانہیں۔

دوسراید که طلب کے بغیر رجاء (أمید) کاعمل کرے بعنی بیتو کے کہ میں اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہوں گراسے اعمال صالحہ کے ذریعہ طلب اور حاصل نہیں کرتا ، تواس کا یہ کہنا بھی فائدہ نہ دےگا۔

تیسراوہ جو بلاقصد نیک اعمال کرنے کی نیت کرے محملی طور پرانہیں اختیار کرنے کا ارادہ بی نہ کرے تو بیزیت بھی اسے پچھ فائدہ نہ دے گی۔

چوتفاوہ جوملی کوشش کے بغیر دعا کرتا ہو، یعنی بید دعا کرے کہ اللہ تعالی اسے نیکی کی تو فتی بخشی مرحملی طور پر محنت اور کوشش نہ کرے تو بید دعا بھی اسے پچھ نفع نہ دے گی۔اسے چاہیے کہ پچھ کی محنت کرے تا کہ اللہ تعالی اسے تو فتی عنایت فرما کیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین ۱ مرشاد ہے: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین ۱ (۲۹/۲۹)

"جولوگ ہماری راہ (اطاعت) میں محنت کرتے اور مشقتیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے راستے ضرور دکھا کیں گے بین کا فیق عطافر ما کیں گے۔ بیشک اللہ تعالی ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔"

پانچواں کام وہ استغفار ہے جو بلاندامت کیا جائے، لینی "استغفر اللہ" تو کہتارہے مگراپنے گناہوں پرنادم نہ ہو، تو ایسااستغفار بھی اسے کچھکام نہ دےگا۔

چھٹا کام بہ ہے کہ باطن سے بے پرواہ ہوکرظا ہر ہی میں لگار ہے، یعنی اعمال کے ظاہر کی اصلاح کرتا رہے مگران کے باطنی آ داب وشرا تطاکو پورانہ کرے توبیزا ظاہر بھی کسی کام نہ آئےگا۔

ساتواں بیرکیمل تو پوری محنت اور کوشش سے کرے مگرا خلاص کے بغیر بعنی اس سے مقصود اللہ کی رضاء نہ ہوتو میر طاعت اور نیکی بھی کسی کام کی نہیں مجھن نفسانی دھوکہ ہے۔ مقصود اللہ کی رضاء نہ ہوتو میر طاعت اور نیکی بھی کسی کام کی نہیں مجھن نفسانی دھوکہ ہے۔ (بحوالداز عبیدالغافلین)

#### سات منزلیں

حفرت اول بن حذیفہ مقتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ "میں نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ حفرات قرآن کی منزل کے حصے کس طرح کرتے ہو؟" انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے سات حصے کرتے ہیں۔

(اول) تین سورتیل (بقره سے نیاوتک)
(دوم) پانچ سورتیل (مائده سے براة تک)
(سوم) سات سورتیل (پیس سے کل تک)
(چہارم) نوسورتیل (نی اسرائیل سے فرقان تک)
(پیجم) میاره سورتیل (شعراء سے لیین تیک)
(شعم) تیره سورتیل (والصفت سے جرات تک)
(بفتم) مفصل سورتیل (قاسے اخرقران تک)

(بحواله: داؤداين ملجه)

نیز نی صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں ختم قرآن کی بیرتر تیب ابن عمرو بن عاص کے لئے مقرر فرمائی تھی پھرا کٹر صحابہم اسی تر تیب نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔

شاید منازل "فسمنی بشوقد" (میرامند جتلائ شوق قرآن ہے) کواحادیث سے اخذ کر کے جاج کے زمانے میں ایک منتقل اصطلاح بنادی گئی ہے جوشب جعہ کو شروع ہوکرشب جعرات کو تم ہوتی ہیں۔ "فسمنی بشوق" کی ، فافاتحہ کی ،میم ما کدہ کی ، باین امرائیل کی ،ش شعراء کی ،اور واؤ والصفت کی ،اور قاف مور ہ تی کی ،اور قاف مور ہ تی کی ،ور تاف مور ہ تی رمز ہے۔ بعض حفزات نے دومری منزل ما کدہ کی بجائے نساء سے بتائی ہے۔ بی اب مجموعة می شخص میں بشوقہ "ہوگا۔ان منازل میں کلمات وحروف کی بجائے مور توں کے مجموعة می تنافی میں کمات وحروف کی بجائے مور توں کے مخروف کی تجائے مور توں کے مخروف کی تامیت کا کھا طور کھا گیا ہے۔

# سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے نے گیا

تاریخ میں ایک دلچہ واقعہ ملتا ہے، وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔
ایک فیض کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہرمر تبداس کوامید ہوتی کہ اب بیٹا پیدا ہوگا گر ہر بار بیٹی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے بال کیے بعد دیگر سے چھ بیٹیاں ہوگئیں، اس کی بوی کے بال پھر والا دت متوقع تھی۔ وہ ڈرر ہاتھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہوجائے۔ شیطان بوی کے بال پھر والا دت متوقع تھی۔ وہ ڈرر ہاتھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہوجائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنا نچراس نے ارادہ کرلیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بوی کو طلاق دے دے گا۔

اس کی بچونہی پرغور کریں! بھلااس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کوسویا تو اس نے بچیب وغریب خواب دیکھا۔اس نے دیکھا کہ قیامت بریا ہوچکی ہے،اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پرجہنم واجب ہوچکی ہے،الہذا فرشتوں نے اس کو پکڑااور جہنم کی طرف لے مسجد

پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لئے آڑ بن گئے۔ اب وہ تیسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کو وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لئے کہ جانس کو ایک جانس کو میں جانے ہے کہ روک وہ بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کر تی وہ میں جانے سے روک وہ بیٹی رکاوٹ بنتی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کر گئے گر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب ساتو اس دروازہ باتی تھا۔ فرشتے اس کو لئے راس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبرا ہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون سے گا؟ اسے معلوم ہوگیا کہ جونیت اس نے گی تھی فلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آگیا تھا۔ انتہائی پریشانی اورخوف و دہشت کے عالم میں اس کی شیطان کے بہکاوے میں آگیا تھا۔ انتہائی پریشانی اورخوف و دہشت کے عالم میں اس کی

آن كُوهُل كَى اوراس في رب العزت كحضورات باتهول كوبلندكيا اوردعاك "السلهم لارزقنا السابعة" اسالله مجصراتوس بين عطافر ما

اس لئے جن لوگوں کا قضا وقدر پر ایمان ہے، انہیں لڑ کیوں کی پیدائش پر رنجیدہ فاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تضور بن چکا ہے کہ لڑ کیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خودان کا کوئی عل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی بستی تو صرف اللہ وحدہ لاشر یک لئہ ہی ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے با نجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا وقد رہ پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور ہ شور کی میں ارشا دفر مایا ہے:

لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء عقيما ويهب لمن يشاء عقيما انه عليم قدير ٥٠ مروشوري، آيت: ٢٩-٥٠)

"آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہہ بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملاجلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے با جھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔"

قدرت والا ہے۔"

# سات خصاتیں صدقہ کو برد ھانے والی

کہتے ہیں کہ سات تصلیں صدقہ کو بردھاتی ہیں اوراس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔
پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے: انفقوا من طیبات
ماکسہتم . "خرج کیا کروعمہ چیز کواپئی کمائی میں سے۔"

دوسری بیرکتلیل مال سے بھی بفتر رہمت دینا جا ہیں۔ تیسری میرکہ جلدی دینا کہ بیں موقع نہ جاتار ہے۔

ي و المان منه تنفقون ولستم بالخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله

يني حميد.

ی اوردوی چیزی طرف نیت مت لے جایا کروکداس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں اگر چیٹم پوٹی کر جاؤاور میدیقین رکھوکہ اللہ تعالی سی کے حتاج نہیں تحریف کے لائق ہے۔''

یعیٰ جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہوتو ردی مال نہیں لیتے ،سوااس کے کہ چٹم یوشی اور درگزر کر جاؤ۔

پانچویں بیکرریا سے بیخے ہوئے چھپا کرصدقہ کرو۔ چھٹی بیکہاس پراحسان بھی نہ جناؤ کہ اجر باطل ہوجائے۔ ساتویں بیکراس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا تبطلوا

صدقتكم بالمن والاذى (۲۲۳۲)

"" تم احسان جمّا كريا ايذا پنها كرا بني خيرات كوبر با دمت كرو-" (بحواله از مكافئة القلوب)

سات رزائل سے بچو

مدیث شریف میں ہے۔

ا بدگمانی سے بچو۔

۴ کسی ساتھی کی کمزوری کی ٹوہ میں ندر ہا کرو۔

۳ جاسوی نه کرو-

www.besturdubooks.net

ایک دوسرے پربے جابر صنے کی ہوس نہ کرو۔

۵ حدنه کرور

الخض ندر كهو\_

ع ایک دوسرے سے مندنہ پھیرو۔

بیسات زبر میلی رزائل بیل جوامت کی صفول کومنتشر کرتے بیل اجتماعیت ختم بوقی ہوتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے اوراجھی صفت جے اختیار کرنا ہے: کو نو اعباد الله اخوانا بھائی بھائی بن کرر بوامید ہے کہ اجتماعیت عام بوگی محبت بھی عام بوگی۔ اخوانا بھائی بھائی بن کرر بوامید ہے کہ اجتماعیت عام بوگی محبت بھی عام بوگی۔ (بخاری شریف سلم شریف معارف الحدیث جلد:۲۲۲)

سات طریقوں میں سے کسی ایک طرح سے بینی آدمی کا مال نکل جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: " کنجوس اور بینیل آدی کا مال سات طریقوں میں سے کسی ایک طرح سے نکل جائے گا:

ا ..... بیمرے گا تو اس کا وارث کوئی ایسا نامعقول ہوگا جواس کے مال کو وہاں خرج کردے گا جہاں اللہ کا تھم نہیں۔

۲ .....اس پراللہ کی جابر بادشاہ کومسلط کردیں سے جواسے ذکیل کرنے کے بعداس کا مال اسے چین لے گا۔

سسساس میں کوئی الیی شیطانی خواجش اٹھے گی جواس کا مال بہا کرلے جائے گ۔

اسسیاس کا مال کسی ہے آباد جگہ کسی عمارت کے تغییر کرنے میں برباد ہوجائے گا۔

مسدونیا کی آفتوں میں سے کوئی آفت، جیسے غرق ہونا، جلنا، چوری ہوجانا ایسے ہی کوئی آفت آئے ہوجائے گا۔

کوئی آفت آئے گی اور اس کا مال ضائع ہوجائے گا۔

٢ ..... اسے كوئى ايس يمارى لائق موجائے كى جس كے علاج بيس اس كاسارامال چلا

جائےگا۔

ے۔۔۔۔۔اپنے مال کو حقاظت کے لئے کسی جگہ دبا کر بھول جائے گا اور پھریہ مال اسے نہائے۔'' نہ ملے گا۔''

#### سات کے عدد کا فلیفہ اور ستائیسویں شب

حضرت فاروق اعظم على في ايك مرتبدا كابر صحابه على في محمع سي سوال كياكه شب قدردمفان کی کوئی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ و السلسه اعلم "كوكي تين بيان بين كى مضرت ابن عباس عدان سب مي جهوفي تصان س خطاب فرمایا کرآپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباس علیہ نے فرمایا کدامیرالمومنین ، للد تعالی نے آسان سات بیدا کے ،زمینی سات پیدا کیں ،انسان کی تخلیق سات ورجات میں فرمائی،انسان کی غزاسات چزیں بنائیں اس لئے میری سجھ میں توبیہ تا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی، فاروق اعظم کا نے بیر عجیب استدلال من کرا کا برصحابہ سے فرمایا كة بسے وہ بات نہ ہوسكى جواس الركے نے كى جس كے سركے بال بھى الجى مكل نہيں ہوئے بیصدیث طویل این الی شیبہ کے مندمیں ہے، حضرت عباس کا نے انہانی کے سات درجات سے مرادوہی لیا ہے جواس آیت میں ہے اور انسان کی غذا کی سات چزي سوره عس كي يت مل بي فانبتنافيها جبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا كهاس آيت ميس آخر جيزين نذكور بين جن ميل يبلي سات انسان کی غذاہے، اور آخری بعنی ابایہ جانوروں کی غذاہے۔

(قرطبی) (معارف القرآن جلد ۲ م ۳۰۱)

سات سطرين

حضرت عمان فی رضی الله عند نے الله تعالی کے اس قول "و کسان مسحته می الله عند فی الله عند کے الله تعالی کے اس قول "و کسان ابو هماصالحا" کی تغییر میں فر مایا ہے کہ "وہ فرزان سونے سے بنی ہوئی آگئے تھی ، جس پر سائٹ سطریں کھی ہوئی تھیں ،

ا..... مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے موت کا پینہ ہے پھر بھی وہ ہنستا ہے۔ ۲..... مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے فانی ہونے کو جانتا ہے پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔

سسس بجھ تجب ہال مخص پر جو جانا ہے کہ تمام امور تقدیر سے ہوتے ہیں اور پر کے کھوجانے پڑم کرتا ہے۔

المستجمع تعجب ہال مخص پرجے پہت ہے کہ حماب دینا ہے اور پھر مال جمع کرتا

۵..... مجھے تعجب ہے اس مخص پر جسے جہنم کاعلم ہے اور گناہ کرتا ہے۔ ۲..... مجھے تعجب ہے اس مخص پر جواللہ کوصد ق دل سے مانتا ہے پھراس کے غیر کا تذکرہ کرتا ہے۔

المستجمع تعجب ہاس مخص پر جے جنت کا یقین ہے پھر دنیا سے راحت یا تا

۸ ...... مجھے تعجب ہے اس مخص پر جو شیطان کو دشمن سجھتا ہے پھراس کی بات مانتا سم ''

فائدہ .... ہوں کہا: سات سطری تھیں، لینی ایک سطر میں ایک بات کھی ہوئی تھی، جب گئیں تو آٹھ پا کیں ، تویا تو کسی سطر میں دوبا تیں کھی ہوئی ہوں گی یا کا تب کی فلطی سے ایک بات زیادہ کھی گئی، یا سات کا لفظ فلطی سے کھا گیا اور اصل میں آٹھ کا لفظ ہوگا، تو اس صورت میں بیا نہیں، لیکن بعض شخوں میں آٹھویں میں مذکور ہوئی چاہیے تھی یہاں نہیں، لیکن بعض شخوں میں آٹھویں نمبر کا تعجب اور بعض میں چھے نمبر کا تعجب فدکور نہیں ہے اس لحاظ سے یہ بات اسی باب میں فدکور ہوئی تھے۔

(بحواله منهات ابن جرم)

#### سات ہلاک کردینے والی چیزوں سے بچو

حضوراكرم الله عن ارشادفر الما واجتنبوا السبع الموبقات الهم ما الله والله والله والله والله والله والله والله والله والنفس التى حرم الله الابالحق واكل الربوا واكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المومنات في المومنات في المعصنات الغافلات المومنات في المعصنات الغافلات المومنات في المعصنات الغافلات المومنات المعسنات العافلات المومنات المعسنات الغافلات المعسنات العالم المعسنات العافلات المعسنات العالم المعسنات العالم المعسنات العالم المعسنات العالم العا

حضور الشانے فرمایا، وہ سات چیزیں سے ہیں۔

ا۔اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک کرنا۔

۲\_چادوکرنا\_

س-سى بے گناه كونل كرنا\_

سم سود کھانا۔

۵\_يتيم كامال كھانا\_

٢ ـ ميدان جنگ سے بھاگ آنا۔

٧- ياك دامن، انجان ايما ندارخوا نين پرجموني تهمت لگانا-

حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ حضور اللہ فقدف المحصنة بهدم عمل مائة سنة (طبرانی)

کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا سوسال کی نیکیوں کو برباد کردیتا ہے۔ (تغیرالقرآن جلد ۳۰۲)

سات خطرناك گناه

صحیحین کی روایت میں سات مہلک گناہوں کا ذکر آتا ہے، جو کبائر میں بھی بڑا

درجدر کھتے ہیں اوران میں پاکدامن عورتوں پرتہت لگانا بھی ہے جوان دورکوعات کا موضوع ہے، حضورعلیدالسلام کاارشادمبارک ہے کہ اجتنبوا مبع الموبقات لینی سات شدیدمبلک گناہوں سے بچوجو کررہ ہیں

(۱) .....الشوك بالله الله الله كساته كاوشريك كرنا مهلك ترين كناه بجو انسانول كى عاقبت كوتباه كركر كدديتا ہے۔

(۲)....شهادة الزورلين جوني كوابي\_

(۳) .....قتل النفس التي حرم اللله الابالحق كي جان كاناحق قل \_ (۳) اكل الربوا سودخوري \_

(٥).....اكل المال اليتيم يتيم كامال ناحق طور يركمانا

(۲) .... تبولسی یوم المن حف جهادیس پشت پیمرکر بها گناجب تک وشن این سے دیا و میں پشت پیمرکر بھا گناجب تک وشن ای نے سے دیا دہ سے دیا دہ نہ وہ اس کے مقابلے میں بھاگ جاتا بھی مہلک گناہ ہے، اللہ نے سورہ انفال میں اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے آگر دشن کی تعداد اپنی تعداد کے دوگنا سے ذیادہ بوتو پھر پیچے بث جانے کی اجازت ہے۔

(2) قدف المصحطنت لیمنی پاکدامن ورتوں پرزنا کی تہمت لگانا ، حضور وہ اللہ نے خرمایا کہ ان سات مہلک گنا ہوں سے بہتے کی کوشش کرو، یہ ایبا جرم ہے جس کی سزا ابتدائی آیات میں استی دڑے مقرر کی گئی ہے، امام ابن کیر قرماتے ہیں کہ اللہ نے اس جرم کے لیے دوسرائی بی نازل فرمائی ہیں ایک سزاتو اس دڑے ہیں اور دوسری یہ کہ ایسا فخص ہمیشہ کے لیے مردودالشہادت ہوجاتا ہے، اگر چہمعانی کے بعد اخروی سزاسے فی جاتا ہے، اگر چہمعانی کے بعد اخروی سزاسے فی جاتا ہے، اگر چہمعانی معتبر ہوجاتی ہے۔ ہے مرمعاشرتی طور پراس کی گواہی ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہوجاتی ہے۔ (معالم العرفان جلد ۱۳۱۳ میں ۱۷)

#### سات تیاہ کن اور ہلاکت خیز گنا ہول سے بچو

ایک موقع پرآپ اللے نے بوے بوے گناہ اوران میں بھی سب سے پہلے شرک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔"سات تباہ کن اور ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ اوہ کون کون سے بیں؟ آپ اللہ فیا نے ارشاد فرمایا کہ۔"

- (۱)....الله تعالى كے ساتھ كى كوشر يك كرنا۔
  - (٢).....وادوكرنا \_
- (m)....جس جان كواللد نے حرام تلم رايا اسے ناحق قتل كرنا۔
  - (٤٠)....يتيم كامال كهانا\_
    - (۵)....بودكمانا
  - (٢) .... جنگ سے فرار ہونا۔
- (۷)....اور پاک دامن سیدهی سادهی اورمومن خواتین پرزنا کا الزام لگانا" (بحواله بخاری شریف)

ان بوے بوے اور تباہ کن گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک شرک ہے، جس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سحائی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ کا کہ ایک مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سحائی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اللہ کا کہ کون کون سے ہیں؟ آپ کی نے فرمایا کہ 'وہ سات ہیں۔ اُن میں سب سے بوااللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور کسی جان کوناحی قبل کرنا'۔ (بحوالہ سن نسائی)

سات فتم کی منفر د توجیدا مت مسلمه کے امت وسط ہونے پر

(۱) .....یامت مسلمه امت وسط ہے، بیشہداء علی الناس ہے، بیلوگوں میں عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے برپا ہوئی ہے، بیانسانیت کوفکری پیانے اور عملی

قدریں عطا کرنے آئی ہے، ای کی رائے فیصلہ کن ہے، ای کی قدریں انبانی قدریں ابنانی قدریں ابنانی قدریں ہیں است بیں ، اور اس کی روایات قابل قدر ہیں ، یہی است انسانیت کے معاملات میں فیصل ہے ، یہی حق کوحق بتانے والی اور باطل کو باطل گرانے والی ہے، اس کی زندگی کا کوئی بیاندانسانوں کا مقرر کردہ نہیں ، اس کے سارے بیانے اللہ سبحانہ کے متعین کردہ ہیں ، اسکی خوبی سے کہ بیانسانوں پر گواہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر گواہ ہیں ۔ وسط بمعنی حسن اور فضل ، وسط بمعنی اعتدال اور قصد ، وسط اللہ علیہ وسلم خود اس پر گواہ ہیں ۔ وسط بمعنی حسن اور فضل ، وسط بمعنی اعتدال اور قصد ، وسط اسے مادی اور حی معنی میں ہے۔

(۲) .....امت مسلمدامت وسط ہے تصور واعتقاد میں۔ چنانچے نہ تو روحانی تجرد میں غلوکرتی ہے اور نہ مادی زندگی میں سرتا پاغرق ہوتی ہے۔ بلکہ جسم وروح کے حقوق برابر اور فطری طور پر اوا کرتی ہے۔ روحانی ترقی کی لئے بھی کوشاں رہتی ہے اور مادی وجسمانی زندگی کا بھی تحفظ کرتی اور بغیر کسی افراط و تفریط کے نہایت اعتدال اور تو از ن کے ساتھ دوحانیت اور مادیت میں ہم آ جنگی برقر ارد کھتی ہے۔

(۳) .....امت مسلمہ امت وسط ہے فکر وشعور میں۔ بین علمی جود کی قائل ہے نہ کورا تقلید کی حامل ، بلکہ اپنے نظریات اور اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے فکر وتج بے میں لگی رہتی ہے۔ کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے۔ جہاں سے اسے ملتی ہے لیتا ہے۔

(۳) .....امت مسلمه امت وسط ہے نظام زندگی میں ، بیزندگی کونہ تو بالکلیہ افکاروخیالات کے حوالے کرتی ہے ، اور نہ ہی پوری طرح قانون کی گرفت میں دبتی ہے ۔ بلکہ لوگوں کے افکاروخیالات کو اچھے رنگ سے پروان چرماتی اور معاشرتی نظام کو قانون کی تحویل میں دبتی ہے۔ اس طرح فکروقانون میں ہم آ ہنگی پیدا ہوجاتی ہے۔ قانون کی تحویل میں دبتی ہے۔ اس طرح فکروقانون میں ہم آ ہنگی پیدا ہوجاتی ہے۔ (۵) .....امت مسلمه امت وسط ہے ارتباط اور تعلق میں ، بیفرد کو کچل کر اور اس

کی شخصیت کو ملیا میك کر کے اسے جماعت اور ریاست کے وجود بین ضم نہیں کرتی اور نہ بی فردکواس قدر کھلی چھوٹ دیتی ہے کہ اسے اپنی ذات کے سوا پچھ بچھائی ندو ہے! بلکہ فرد کی پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر اسے شاہراہ ترتی پرلگاتی ہے۔ اور اس کے جدا گانہ وجود اور تشخص کو شلیم کرتے ہوئے اس پر چندالی قیود لگاتی ہے جس کے نتیج میں وہ فر دیت کے غلو میں نہ جتال ہوجائے۔ اور اس کے سامنے ایسے بلند مقاصد رکھتی ہیکہ وہ خود بخو و خدمت جماعت میں لگارہے۔ اس طرح فرد کواس کے فرائف اور واجبات کے ذریعے معاشرے کا فادم اور معاشرے کوفرد کا محافظ و کفیل بنادیتی ہے۔

(۱) .....امت مسلمهامت وسط بجغرافیانی حیثیت سے، چناچہ جوعلاقے آج تک مسلمانوں کے پاس رہے ہیں وہ دنیا کے وسط میں آتے ہیں۔ یہاں سے امت مسلمہ ساری انسانیت کا مشاہدہ کررہی ہے اور اپنی ذہن کی پیدا وارساری دنیا کوفراہم کر رہی ہے۔

(2) .....امت مسلمہ امت وسط ہے زمانے کے لیا ظاسے ، کہ اس امت کے وجود میں آنے سے پہلے انسا نیت کا دور طفولیت پورا ہوجا تا ہے اور اس کے بعد کاعقلی دور کا امت مسلمہ آغاز کرتی ہے اور انسا نیت کوعہد طفولیت کے اوہام وخرافات سے نکال کر است مسلمہ آغاز کرتی ہے اور انسانیت کوعہد طفولیت کے اوہ اس طرح ساری انسانیت کوچے اور سید ھے راستے برگامزن کردیتی ہے۔

(فی ظلال القرآن ص ۱۵ ایک)

سات پیزوں سے پہلے اپنی اصلاح کرلو

حفرت ابوہر میرہ کے روایت ہے کہ سات چیزوں سے پہلے عمل کرلوجو تمہارے سامنے آئیں گی۔

> (۱).....اییاافلاس جو (خدااوراحکام خدا کو ) فراموش کراد ہے۔ (۲).....ایسی دولت جوسر کش بناد ہے۔

- (۳) ....تاه کن بیاری\_
- (٤) ..... بعلم بنادينے والا بر هايا۔
- (۵).....(دنیا کوچیزادینے والی)موت۔
- (٢) ....دجال يدايباشر كرجس كا (بريغير كزمانديس) انظاركياجا تاربا

ج-

(2) ۔۔۔۔قیامت کی ساعت جوسب سے بوی مصیبت اور تلخ ترین حقیقت ہے، ترفدی اور حاکم نے اس کوچے قرار دیا ہے، احمد اور سلم نے اس کوچے قرار دیا ہے، احمد اور سلم نے بروایت حضرت ابو ہررے امر فوعا بیان کیا ہے کہ چھے چیزوں سے پہلے (اصلاح اعمال کرلو۔

- (۱) ....مغرب سے آفاب کا طلوع۔
  - (۲) .....رهوال
  - (٣)..... دلبة الارض\_
    - (م)....وجال\_
- (۵)....وه چیز جو ہر مخص کیلیے مخصوص ہے، یعنی موت۔
- (۲) .....وه امر جوعمومی ہوگا یعنی قیامت بیری بھی بھی اللہ علیہ نے حضرت ابوا مامہ کی روایت سے اس طرح کی حدیث قل کی ہے۔ (مظہری جلد ۱۲ اس ۱۷)

سات آنول میں کا فرکھا تا ہے اور مومن ایک آنت میں کھا تا ہے حضرت میں دیات و دیہاتی حضرت میں دند مارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سال قط پڑاتو دیہاتی لوگ مدید منورہ آنے گئے۔حضورا کرم کھا کے فرمانے پر ہرمحانی ان میں سے ایک آدی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا تا اوراسے اپنا مہمان بنالیتا۔ اوراسے رات کا کھانا کھلاتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیہاتی آیا (اسے حضورا کرم کھا اسینے ہال لے آھے)

# سات مرات ایمان پراستقامت کے

آیت مبارکہ "ان اللہ ین قسالو اربنا اللہ ثم استقامو اسلمانیان اور ایمان پر استقامت کے ذکر کے بعداس پر مرتب ہونے والے عظیم شمرات اور بہترین نتائج کابیان ہے۔

پہلائمرہ: تتنزل علیہ الملائکة ہے کفرشے ان پراتر تے ہیں اورفرشتوں کا ان اہل ایمان والل استقامت پراتر نا ان کا انتہائی اعزاز واکرام ہے۔ دوسرائمرہ: پیغام بشارت ان لاتخافو اولاتحزنو ابرخوف اورغم کے دورہ وجانے کا۔ تیسرائمرہ: جنت اور جنت کی نعتوں کی بشارت جو ابشر و ابالحنة التی کنتم تو عدون کے عنوان سے فرمائی گئ تا کہ اس بشارت کوئ کر ذبین ابتداء ہی سے ان بلند پایے انعامات اور نعتوں کی طرف متوجہ ہوجائے جن کی تفصیل نعماء جنت کے ذبل میں بیان کی جا چکی ہے۔

چوتھا تمرہ:نحن اولیاء کم ہے کہ ممتہارے ولی سر پرست اور دوست ہیں

دنیا اور آخرت میں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایساعظیم انعام ہے کہ دنیا ومافیہا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں، بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جنت کی ہر فعمت اور واحت سے ذائد اور بلند ہے جسے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کوتمام انعامات سے نواز نے کے بعد فرمائے گا اے بیر بندو! کیا تمہیں کھاور چیز مطلوب ہے جنتی جواب دیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں بندو! کیا تمہیں کھاور چیز مطلوب ہے جنتی جواب دیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں اور کیا چا ہے ،ہم کوتو وہ فعتیں دے دی گئیں ہیں جو جہاں والوں میں کسی گوئیس دی گئی اور کیا چا ہے ،ہم کوتو وہ فعتیں دے دی گئیں ہیں جو جہاں والوں میں کسی گوئیس دی گئی اور خوشنودی ہے تہمارے لیے ،اب آئندہ میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گاور ضوان من اور خوشنودی ہے تہمارے لیے ،اب آئندہ میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گاور ضوان من اللہ اکبر ذلک ہو الفوز العظیم.

یانجوال شره ولکم فیها ماتشتهی انفسکم که برخوابش کاپوراکرنا چشاشره ولکم فیها ماتدعون که برطلب کی نکیل که جوبھی چرجنتی طلب کریں سے وہ حق تعالی کے فضل سے حاصل ہوجائے گی ،اور برطلب کا پورا کرنا اور بر مطلوب کامل جانا نہایت ہی عظیم انعام ہے۔

ساتوال انعام اور ثمرہ: نسز لا من غفود دحیم اعزاز واکرام ہے، جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے اور اس اعزاز واکرام میں خداکی شان غفوری ورحیمی ہر تقفیر سے درگزر کرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ کریے بایاں رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان اوصاف کا ملہ اور بشارات فاضلہ کے سب سے اولین مصداق خلفاء راشدین پھر مہاجرین اولین تھے جن کے ایمان واستقامت کی عظمت وبلندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اللہ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویرا وران کی عملی زندگی تھی ، پھراطاعت وفرما نبرداری کا وہ مقام تھا کہ دنیا کی کوئی مشقت ورکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہ ہوسکی تھی ، دبست السلہ عقید ہو حیدی

ترجانی ہے اوراس کے بعد استقامت طاعت وبندگی کا کمال ہے کیونکہ استقامت ہر مامور اور تھم کی تغیل و پیروی اور ہر ممنوع اور خلاف شرع چیز سے پر ہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال کوقلوب اور افعال حسیہ وظاہرہ داخل ہیں اوراس عملی کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام اورا حسان کے مقام کو جامع ہو، اس وجہ سے حضرات عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار ہا کر امتوں سے بڑھ کر ہے، ابن عباس رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ آئے ضرت بھا پر آئی ہو است قسم کی ما اموت سے ذاکد کوئی تخت آئیت نہیں نازل ہوئی بعض صحابہ ما ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ پر تو بڑھ ما پا بہت جلد بی آگیا، اچا تک آپ پر آثار ضعف واقع ہو گئے تھے، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہو دنی میں ہے۔
سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور بیر آئیت سورہ ہودئی میں ہے۔

(معارف القرآن كاندهلوى ج ٢٠٥٥، ٢٠٠٨)

## سات صفات کے مالک فردوس بریں کے وارث ہوں گے

اول صفت .....ان میں ہے پہلی صفت یہ ہے جواپنی نماز میں خشوع وخضوع اور بجر وزاری کرنے والے ہیں، لیعنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بیبت اور اس کا ادب ایسا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لرزال اور ترسال ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لرزال اور ترسال ہوتے ہیں گویا کہا ہے خدا کود کھے دہ ہیں۔

دوسری صفت .....اوردوسری صفت بیہ ہے کہ بیمسلمان اوراہل ایمان لغولیعنی بیار باتوں سے اعراض کرنے والے اور مند پھیرنے والے جیں یعنی جس چیز کا خدا تعالی بیار باتوں سے اعراض کرنے والے جیں۔
سے تعلق نہ مواور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے جیں۔

تیسری صفت .....اور تیسری صفت بید ہے کہ وہ زکو قادا کرنے والے ہیں یعنی مالی حقوق کی ادا کی میں کوتا ہی نہیں کرتے اصل زکو ق مکہ مرمہ میں شروع ہو چکی تھی ،البتہ زکو ق کی مقدار اور نصاب کی تعیین مدینہ ہے کہ کرہوئی۔

چوشی صفت .....اور چوشی صفت بیہ کہ جوا پی شرمگا ہوں کی نا جا کرشہوت رانی
سے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی منکوحہ یا مملوکہ عورتوں کے کی اورجگہ اپنی
شرمگا ہوں کو استعمال نہیں کرتے ، سوایسوں پر بلاشہکوئی ملامت اور الزام نہیں سوجس نے
ان کے سوایعنی اپنی ہویوں اور با ندیوں کے سوا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی
اور اہ ڈھونڈی ، سوایسے ہی لوگ حدسے گزرجانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے
وائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں وائل
ہوگئے ، ایسے لوگ بلا شبہ قابل ملامت ہیں شریعت نے جب تم کو بیوی اور با ندی سے
قضاء حاجت کی اجازت و دے دی تو ضرورت پوری ہوگئی ، اس کے بعد تضاء شہوت کے
لیے کوئی راہ ڈھونڈ نا جیسے زنا اور لواطت اور متعہ اور جاتی اور وطی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب

نکاح متعد کی شرکت کے لیے مرعوکیا جاتا اور ہر طرف سے مبارک باد کی آوازیں آئیں اور سننے والے اس پر آمین کہتے، متعد کو چھپا کرنا اور اس کے اعلان کو باعث ندامت سجھنا بیاس امر کی واضح دلیل ہے کہ متعد شیعوں کے نزیک بھی جرم ہے جس کو چھپایا جاتا

پانچویں صفت .....اور پانچویں صفت رہے کہ جواپی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خواہ اللہ کی ہویا بندوں کی ہو۔

چھٹی صفت .....اور چھٹی صفت رہے کہ جواپنے عہد و پیان کی بوری رعایت اور تکہبانی کرنے والے ہیں ،امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کا پاس رکھتے ہیں ، عہد و بیان کر کے اسے تو ڑتے نہیں بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں۔

آ کھ اور کان اوراعضاء اور جوارح سب الله کی امانتیں ہیں ان کو خلاف عم خداوندی استعال کرنا امانت ہیں خیانت کرنا ہے اور شرمگاہ کوسوائے ہوی اور شرگ باندی کے دوسری جگہ استعال کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے ﴿وقال الله تعالیٰ یا ایھا الله ین امنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم ان الله یامر کم ان تؤ دواالامانات الی اهلها ،او فو ابالعهد ان العهد کان مسئولا ﴾

## سات جہنم کے دروازوں کے نام

حضرت علی این این این خطیجی فرمایا ، جہم کے دروازے اس طرح بیں ایک پین ایک پر ایک ، اوروہ سات بین ایک کے بعد ایک کرکے ساتوں دروازے پر بوجا کیں گے ، عکرمہ رہ اند علیہ سات طبقے بین ، ابن جریر رحمت الله علیہ سات دروازوں کے بیام ہتلاتے ہیں ، جہم انظی ، حلمہ ، سعیر ، ستر ، جیم ، حاویہ ابن عباس کے دروازوں کے بیام ہتلاتے ہیں ، جہم انظی ، حلمہ ، سعیر ، ستر ، جیم ، حاویہ ابن عباس کے سے بھی ای طرح مردی ہے ، قادہ رحمت الله علیہ کہتے ہیں بیا باعتبار اعمال ان کی منزلیں ہیں۔

ضاک رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں مثلا ایک دردازہ ، یہود کا ایک نصاری کا ایک مایوں کا امایک بھوسیوں کا ایک مشرکوں کا فروں کا ایک منافقوں کا ایک الل توحید کا ایک تو حید والوں کو چھارے کی امید ہے باتی سب ناامید ہو گئے ہیں، ترفدی میں ہے رسول اللہ کافر ماتے ہیں جہم کے سات دروازے ہیں جن میں سے ایک ان کے لئے ہے جو میری امت پر تکوار اٹھا ہے ، ابن الی حاتم میں ہے کہ حضور کا اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بعض دور خیوں کے نخوں تک آگ ہوگی ، بعض کی کر تک ، بعض کی کر دن تک میں کے خوال کا مقدار کے حیاب سے۔ اس کے مقرض گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس میں کا میں کی کر تک ، بعض کی کر دن تک ، فرمن گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس میں کی کر دن تاری کی کر تک ، بعض کی کر دن تک ، فرمن گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس کی کر تک ، بعض کی کر دن تک ، فرمن گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس کی کر ایک ، اس کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس کی کر تک ، بعض کی کر دن تک ، فرمن گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس کی کر تک ، بعض کی کر دن تک ، فرمن گنا ہوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرس کی کو کا بھوں کی مقدار کے حیاب سے۔ (تغیرابن کیرابن کی کر تک ، بعض کی کر تک کر تک کر تک کر تک ، بعض کی کر تک ک

# سات افرادجن براللد في لعنت بيجيجي ب

و حضرت ابو ہریرہ کے اوارت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ تقائی ہے،

اوران سات میں سے ایک تین پر تین و فعہ لعنت بھیجی ہے، اور باتی پر ایک دفعہ اور ان سات میں ہے ایک تین پر تین و فعہ لعنت بھیجی ہے، اور باتی پر ایک دفعہ فرمایا ملحون ہے وہ خض جوقوم لوط والاعمل کرتا ہے، ملحون ہے وہ خض جوقوم لوط والاعمل کرتا ہے، ملحون ہے وہ خض جوقوم لوط والاعمل کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ خان سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے ارا آدی میں محضرت ابو ہریرہ خان سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے ارآدی میں

کے وقت اللہ جل شاند کے فضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ جل شاندان سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے بوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ مرد جوعورتوں کی طرح بنتے ہیں اوروہ مخض جو چو بایہ کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے وروہ مرد جومرد سے قضاء شہوت کرتا ہے۔

(معارف القرآن جلداص ٣٣٨)

# سات شرا تط پاکیزه کمائی کی

حضرت معاذین جبل علی سے روایت ہے کہ رسول کریم بھانے فرمایا: سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے بشرطیکہ وہ

- (١) ..... جب بات كرين توجعوث نه بوليس\_
- (٢)....اور جب وعده كرين تؤوعده خلافي نهكريں\_
- (٣) ....اورجب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔

(۳)....اورجب کوئی سامان (کسی سے) خریدیں تو (تاجروں کی عادت کے مطابق) اس سامان کو برااور خراب نہ بتائیں۔

(۵)....اور جب اپناسامان فروخت کریں تو (واقعہ کے خلاف) اس کی تعریف کریں۔

(٢)....اور جب ان كے ذمه كى كا قرض ہوتو ثلا كيں نہيں۔

www.besturdubooks.net

### (2)....اور جب ان کا قرض کسی کے ذمہ بوتو اس کونگ نہ کریں۔ (معارف القرآن جریم ۲۷۹)

سات مرتبه بح وشام يرصن كاخاص وظيفه

روسبی الله لااله الا هو علیه تو کلت وهورب العرش العظیم اس کو تغییرروح المعانی میں ہے کہ جو تحص اس کو تغییرروح المعانی میں ہے کہ ابوداؤ دشریف کی حدیث میں ہے کہ جو تحص اس کو میں اللہ میں اور قرائے میں کہ بیدورداس فقیر کا بھی اور قررے لیے کافی ہوجائے گا، مشہور مفسر علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ بیدورداس فقیر کا بھی اور قررے لیے کافی ہوجائے گا، مشہور مفسر علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ بیدورداس فقیر کا بھی اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ میں کہ بیدورداس فقیر کا بھی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ کا کہ

سات قسمیں کفرکی

اکفر بخود: ....قرآن پاک میں کفر کی جس پہلی شم کا ذکر آتا ہے وہ کفر بخود ہے،
جد کامعنی انکاری ہوتا ہے جسیا کہ و جعدوا بھاسے ظاہر ہے، کفر بحود کی تعریف ہیں ہے کہ
آدی دل سے پہچانا ہے اور سجھتا ہے کہ بات سچی ہے گروہ اس کا زبان سے اقرار نہیں کرتا
جبیا کہ فرعو نیوں کے متعلق فر مایا و جعدوا بھا و استیقنتھا انفسھم ظلما و علوا
دل میں سمجھتے تھے کہ موئ کا دین سچا ہے گروہ اس کا انکار کرتے تھے، بیا نکار ظلم اور تعدی کی
بناء پرتھا، اس کو کفر جو دکہا جاتا ہے، ابلیس کا کفر یہی ہے کیونکہ دل میں وہ حق بات کو سمجھتا ہے۔
مگراقرار کے بجائے انکار کرتا ہے۔

۲ کفرعناد: .....کفر کی دوسری قتم کفرعناد ہے: اس کامعنی ہے کدول سے پہچانتا ہی ہے ہے دال سے پہچانتا ہی ہے ہے دین درست ہے گر قبول نہیں کرتا ، اسکی مثال ابو طالب کا کفر ہے، وہ حضرت علی کے والداور حضور ﷺ کے چھاتھ، وہ ما نتا تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، صادق اورا مین ہے، جو کہتا ہے ہے ہمراس نے ایمان اور تو حید کو قبول نہیں کیا ، اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا، وہ عجیب قتم کے وہم کا شکار تھا محض اس ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا کہ خاتمہ کفر پر ہی ہوا، وہ عجیب قتم کے وہم کا شکار تھا محض اس ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا کہ

عورتیں ملامت کریں گی کہ موت کے ڈرسے باپ داداکادین چھوڑ دیا یہ فرعاد ہے۔
سے فرنفاق: .....کفر کی تیسر کی شم کفرنفاق ہے، اس کا ذکراگلی آیوں میں آرہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اسلام کی سچائی کا اقراد کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے
نمازیں بھی اداکرتا ہے ذکو ہ دیتا ہے بسا اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے مگر دل سے
تکذیب کرتا ہے، یہ کفرنفاق ہے اور پھرنفاق بھی دو شم سے ہے لینی اعتقادی نفاق اور عملی
نفاق، یہاں پرجس نفاق کا ذکر ہوا ہے یہا عقادی نفاق ہے کہا عقاد اول سے شلیم نہیں کرتا
عملی نفاق کا ذکر بعد میں آئے گا وہ اور چیز ہے۔

م کفرشک: سیحدثیں کرائم فرماتے ہیں کہ یہاں چاروں کفرخطرناک ہیں ان
میں ہے کی بین بھی جتلا ہو گیاوہ اللہ تعالی کے ہاں بھی نجات نہیں پاسکتا بھیشہ بیشہ کے لئے
عذاب بیں جتلا ہوگا یہ طعی بات ہے، اس کے علاوہ بھی کفر کی گئی قسمیں ہیں مجملہ ان کے کفر
شک ہے، قرآن پاک بیں بعض منافقوں کے بارے میں آتا ہے فہم فسی دیبھم
یتر دون دوسری جگرفرمایا فل هم فی شک یلعبون یعنی ایسے اوگ شک بین کھیل رہے
ہیں یہ کفرشک کہلاتا ہے۔

می کفرجهات: ....اس طرح کفری ایک اور هم کفرجهالت ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش بی نہیں کرتے ساری عمر جہالت میں گزرجاتی ہے۔ علم ہوتا ہے اور ندراہ راست پر آتے ہیں، اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی جگہ جگہ پر ذمت بیان فرمائی ہے، اکشور هسم لایسعلمون ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے ، یعنی علم نہیں رکھتے دوسری جگہ فرمایا ها یستوی اللہ بن یعلمون واللہ بن لا یعلمون کیا عالم اور جالل برابرہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہوتے اس قتم کا کفر کفر جہالت ہے جس میں اکثر لوگ بین مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہوتے اس قتم کا کفر کفر جہالت ہے جس میں اکثر لوگ بین ۔ بین مطلب میں۔

۲ \_ کفرتاویل/الحاداورزندقہ:.....کفرتاویل کوالحاداورزندقہ بھی کہتے ہیں،اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شیئے کوغلط مطلب پہنا دیا جائے اصل مقصد کچھاور ہومگرتاویل کے

ذریعے کھے کھے بنادیا جائے ،مثلا غلام احمد پرویز قرآن کریم کی آیت اطب عو السلم و اطب عو االرسول کا مطلب مرکز ملت یا سنٹرل کور نمنٹ مراد لیتا ہے کہ مرکزی حکومت کا حکم مانالازی ہے، ای طرح نج کا معنی اس نے عالمی کا نفرنس کیا ہے جالانکہ جج ایک عرب کا نام ہے اس کے ارکان ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے اس لئے کھن عالمی کا تگریس یا عالمی کا نفرنس کا نام و بینا بالکل غلط ہے، پرویز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے کوم ہونے کا مطلب اپنی فطرت کا محکوم ہونا ہے یہ بھی کفر والامعنی ہے اس نے ترجمۃ القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے معنی قانون ہے جہاں بھی اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قانون ہے کویا خدا تعالی کی ذات یا ہتی ہیں ہے اس نے حربین کا معنی پاکرہ فکر کیا ہے کویا جنتوں سے کی ذات یا ہتی نہیں ہے اس طرح اس نے حربین کی اصطلاح کو تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مراد پاکیزہ فکر والے لوگ ہیں حالا نکہ حور عین کی اصطلاح کو تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ موزوں کی یا کیزہ مخلوق ہے۔

الغرض کفرتا ویل سے مرادیہ ہے کہ کوئی ایسامعنی کرنا جونہ حضور ﷺ سے منقول ہو، نہ صحابہ سے اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہووہ کفرتا ویل ، زند قدیا الحادیمیں شارہوگا۔

سرسیدا جمد خال نے بہشت کا معنی سرت اورخوشی کیا ہے دوز خ کونم اور پریشانی سے تعبیر کیا ہے خوشی اور مسرت اجھے اعمال کا صلہ ہوتی ہے اور رخی فیم برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں،ان کے زدیک جنت اور دوز خ کسی خاص جگہ کا ام نہیں سے بھی کفر بیمعنی ہے۔ کملی کفر سے سنی کفری ایک قتم عملی کفر ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ سی نعت کی قدردانی کے بجائے اس کی ناشکری کی جائے ،کسی نے حضور والفاسے پوچھا حضور! کفر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناشکری اور ناقدری ،اکٹر عور تیں اس قتم کے کفر میں جتال ہوتی ہیں، عورتوں کے متعلق صدیت شریف میں آتا ہے تسک فسرون المعشیر لیعنی تم خاوند کا کفر کر تی ہو، ناشکری کرتی ہو، بہی ملی کفر ہے، فرمایا خاوند زمانہ جرراحت وآرام مہیا کرتا ہے اگر ایک مرتبہ بھی تنہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوجاتی ہے تو کہتی ہو تیر ہے گھر آگر جھے بھی سکھ مرتبہ بھی تنہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوجاتی ہے تو کہتی ہو تیر ہے گھر آگر جھے بھی سکھ مرتبہ بھی تنہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوجاتی ہے تو کہتی ہو تیر ہے گھر آگر جھے بھی سکھ مرتبہ بھی تنہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوجاتی ہی داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی نفید بنہیں ہوا، کفران نعت اکٹر عورتوں کے مزاج میں داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی نفید بنہیں ہوا، کفران نعت اکٹر عورتوں کے مزاج میں داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی نفید بنہیں ہوا، کفران نعت اکٹر عورتوں کے مزاج میں داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی نفید بنہیں ہوا، کفران نعت اکٹر عورتوں کے مزاج میں داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی نفید بنہیں ہوا تی مزاج میں داخل ہے بیا عقادی کفر نہیں بلکہ عملی

کفرہے۔

محدثین اورفقہاء کرام عملی کفری ووشمیں بتاتے ہیں بعض عملی کفرایمان کے بالکل منافی ہوتے ہیں اگرکوئی مخص ایسے کفر کا ارتکاب کرے تو ایمان سے خارج ہوجا تا ہے، مثلا کوئی بت کے سامنے ہو ہ اسے گندی جگہ پر بھینک دے یا مثلا کوئی مخص رسول اللہ وہ کا کوگا وے یا کسی نبی کوئل کرے تو ایسا آ دی ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔

عملی کفری دوسری قیم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے فارج نہیں ہوتا ، مثلا کوئی فیض نماز کا تارک ہو ، شراب بی لے ، کسی کوئل کرڈالے ، زنا کا سر تکب ہویا کسی سے ناحق لڑائی ، کی بیسب کفری کی فیتم سے ہیں ، کربیا بیان کے منافی نہیں ، مضور وہ کانے فرمایا میر سے بعد کفار کی طرح نہ بن جانا کہ ایک دوسر سے کی گرد نیس کا شخ لکوان امور سے انسان میر سے بعد کفار کی طرح نہ کا گرد نیس کا شخ لکوان امور سے انسان اسلام سے قوا برنہیں لکلنا کمرکام کا فروں والے ہیں موس کی شان نہیں کہ بیکام کرے قالم کھو موس سے مقاتلہ کفر ہے موس کوگائی دے نہیں کی بات کرے، ناحق لڑائی بیسب کفر کی بات کرے، ناحق لڑائی بیسب کفر کی بات کرے ناحق لڑائی بیسب کفر میا شراب پینے والا ایسا ہے جیسا بت پرسی کرنے والے ، گویا شرابی کو بت پرست کے ساتھ تشبیہ دی ہے ، نسائی شریف میں آتا ہے جوکا بن یاعز آف کے پاس غیب کی با تیں ساتھ تشبیہ دی ہے ، نسائی شریف میں آتا ہے جوکا بن یاعز آف کے پاس غیب کی بات کو بالکل سیا سی موری کے گیا اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ اگر نجوی کی بات کو بالکل سیا سی موری کے اس کی رائے لیما چا ہتا ہے تو بیملی کفر ہے اسلام سے فارج ہوگیا اور اگر سیچا تو نہیں سمجھتا و سے بی اس کی رائے لیما چا ہتا ہے تو بیملی کفر ہے اسلام سے فارج ہوگیا اور اگر سیچا تو نہیں سمجھتا و سے بی اس کی رائے لیما چا ہتا ہتا ہے تو بیملی کفر ہے اسلام سے فارج ہوگیا اور اگر سیخ تو نہیں سمجھتا و سے بی اس کی رائے لیما چا ہتا ہی تو بیملی کفر ہے اسلام سے فارج ہوگیا اور اگر سیخ تو نہیں سمجھتا و سے بی اس کی رائے لیما چا ہتا

(آسان تفسير القرآن ص ٢٦ تا٢٩ ج اول)

سات مختلف صورتیں قرب خداوندی کی

شاہ رفع الدین رحمۃ اللہ علیہ تغییر رفیعی مین فسانسی قریب کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرب خداوندی کی کئی ایک صور تیں ہیں (۱) مثلا خدا تعالی باعتبار ذات

قریب ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام موجودات میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسانہیں جس کا قیام اور بقا خدا تعالیٰ کے وجود کے بغیر حاصل ہو، (۲) خدا تعالیٰ کی صفت قیومیت کی وجہ سے ہر چیز کو وجود حاصل ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وجوداور ذات کے اعتبار سے قریب ہے۔ (۳) علم اور قدرت کے لحاظ ہے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے، کیونکہ اس کے علم ،اراد سے اور تا میر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔

(۳) ای طرح الله تعالی عبت اور حمایت کے اعتبار سے بھی قریب ہے (۵) الله تعالی ججلی کے اعتبار سے بھی قریب ہے جب انسان الله تعالی کواپ ول میں یاد کرتا ہے، تو ادھر سے جبی پرتی ہے (۲) ای طرح عبدیت کے رابطہ کے اعتبار سے بھی خداوند تعالی قریب ہے (۷) انبیاء کیم السلام کو بارگاہ خداوندی کے ساتھ براہ راست رابطہ حاصل ہوتا ہے، یہ رابطہ دی کی صورت میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو انبیائے کرام کے ہتلانے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور عام لوگوں کو رابطہ بندگی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ بندگی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ بندگی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ بندگی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ بندگی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ قرب کی عبد یہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیر سے تاج بندے ہیں، تو ان کو بھی قرب اللی حاصل ہوتا ہے، یہ قرب کی مختلف صور تیں ہیں۔ (معالم العرفان از تغیر رفیعی عبد ۲۰۰۳)

# سات اندهیرون میں منافقین ہیں

سب سے پہلاائد میرا کفر کا ہے، یہ لوگ صرف زبان سے ایمان کا کلمہ اداکرتے عے، کران کے باطن میں کفر کا اند میر اجرا ہوا تھا، قرآن پاک میں جگہ موجود ہے، السلم ولئی الذین امنوا یعور جھم من الظلمت الی النود لیمن الله تعالی ایما نداروں کا ولی اور کارساز ہے وہ انہیں اند میروں سے تکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ روشنی آ کے چل کر حقیقی روشنی میں تبدیل ہوجائے گی۔

فرمایا دوسرا اند میرا جو منافقین میں پایا جاتا ہے ،وہ مکر وفریب کا اند میرا ہے

یخدعون الله و الذین امنوا بیونی دھوکے اور فریب کا اندھراہے، جووہ الل ایمان کے ساتھ روار کھتے ہیں۔

الى طرح تيسراا ندهيرا دروغ كوئي افتراء كاليج جبيها كفرمايا بسمسا كسانسوا يكذبون يهكت بي بممون بي، حالانكه بيصري جموث بول رہے بي، يوگ برگز مومن ہیں،ان کے دل میں كفرر جا ہوا ہے،لہذا بیایان کے دعوے میں جمو نے ہیں۔ منافقین کاچوتھا اندھیراطعن وشنیج کا اندھیرا ہے، یہ لوگ اہل ایمان کو احمق اور بیوتوف کتے تھے، حالانکہ ایمان والے آخرت کے طلبگار ہیں، انہوں نے دنیا کوچھوڑ کر آخرت كوافتياركيا ب، مرمنافق ان كوبيوقوفي كاطعنددية بي، بيان كاچوتفاا ندهيرا --جہالت دوسم کی ہے، جہل بسیط اور جہل مرکب، کوئی مخص کسی چیز سے نا واقف ہو سے جہل بسیط ہے جب بھی ایسا مخص متعلقہ چیز سے وا تفیت حاصل کرے گا، وہ اس جہل سے نكل جائے كا، دوسرى قتم كا جهل جهل مركب ہے، اس كا مطلب بيہ ہے كدانسان غلط بات كو صیح سمجھنے لگے برے عقیدے کواچھا خیال کرے ، یہ بہت خطرناک جہالت ہے کیونکہ اس سے نکلنے کی کوئی راہبیں ہے،ایبافخص نه غلط کوغلط سمجھے گا اور نہ وہ اس جہالت سے نکلے گا۔ منافقین کا یا نجواں اند هیرایمی جہل مرکب ہے وہ اپنے دھو کے اور فریب کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں،اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں،حالانکہ وہ یانچویں مشم کے اس اندھرے میں مبتلا ہیں، چھٹا اندھیرامعاصی اورشہوات کا اندھیرا ہے،اطاعت روشی ہے اورمعاصی اندھیرے ہیں جن خواہشات کی محیل میں بیالوگ سرگردان ہیں،وہ اند عیرای اندهیراین -

شاہ عبدالعزیزی محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔ ساتواں اندھیرا قبرکا اندھیرا قبرکا اندھیرا ہے۔ ان ھندہ السقب ود اندھیرا ہے، سلم شریف کی روایت میں حضور کا ارشادگرامی ہے ان ھندہ السقب ود مسلوق ظلمة علی اهلها یقبریں اپنے کمینوں کے لیے اندھیروں سے بحری پڑی ہیں مسلوق ظلمة علی اهلها یقبریں اپنے کمینوں کے لیے اندھیروں سے بحری پڑی ہیں ، ہاں جو خص اپنے دل میں نورایمان رکھتا ہوگا ، اس کو وہاں بھی روشنی میسر ہوگی ، جس نے دنیا

میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی اس کی قبر میں روشنی ہوگی ، ایمان والوں کے دل سے روشنی کی لاٹ لکلے گی ، نیزان کے اعمال صالحہ کی روشنی انہیں حاصل ہوگی۔

بخاری شریف کی روایت میں حضور و القالات ارشاد ہے المظلم ظلمات ہوم القیمة اس دنیا میں کئی پرکیا گیا قلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا، یہ قبر میں جا کر پتہ چلے گا، کہ قلم کا اندھیرا کس قدر شدید ہے، بل صراط سے گزرتے وقت حشر کے میدان میں اور پھر دوز ن کی گہرا کیوں میں اندھیروں کا احساس ہوگا،الغرض! یہ تمام اندھیرے ہیں جومنافقین پروارد ہوں کے،اور یہلوگ غضب الیما کا شکار ہوں گے۔
اندھیرے ہیں جومنافقین پروارد ہوں کے،اور یہلوگ غضب الیما کا شکار ہوں گے۔

### سات زریں اصول

منداحد اور یہ فی مسل حضرت ابوذر غفاری کے دوایت ہے جے امام ابن کیٹررجمۃ الشعلیہ نے بھی فقل کیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کے فرماتے ہیں امونی حلیلی میرے بیارے دوست اور بیارے رسول الشریک نے جھے سات چیز وں کا تھم دیا۔ پہلا تھم بیتی ہیں سما کین کے ساتھ جیت کروں اوران کے بیتھا بحب المساکین و زلفامنہم یعنی ہیں سما کین کے ساتھ جوی تھی اور آپ کوان کی قریب رہوں، حضور کی گوؤود بھی غرباوسا کین کے ساتھ بڑی مجب تھی اور آپ کوان کی رفاقت مجبوب تھی، چنا نچ دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم ارذفنی حب المساکین اے اللہ محصما کین کی مجب عطافر ما،ان سے نفرت نہو، آپ یہ بھی فرماتے تھے واحشونی اللہ محصما کین کی مجب عطافر ما،ان سے نفرت نہو، آپ یہ بھی فرماتے تھے واحشونی فی ذمو قالم ساکین مولا کریم! میراحش بھی ساکین کے باس بیضے اوروہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سروردوعالم کی اس بیضے اوروہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سروردوعالم کی باس بیضے اوروہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سروردوعالم کی باس بیضے ہیں اور ہم سے مجبت کرتے ہیں۔

محابی رسول رسی استے ہیں کہ مجبوب خدانے مجھے دوسری تھیمت بیفر مائی : ان انظر علی مادونی و لا انظر من هو فوقی لیمن میں اپنے سے بیچے والے کی طرف دیکھول اور اوپر والے کی طرف نددیکھوں ، تر مذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو محض اس نصیحت پڑمل کرے گا، وہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا، ظاہر ہے کہ جو محض اس نصیحت پڑمل کرے گا، وہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں جا میر آ دمی کو دیکھے گا، وہ اپنے آپ کوغریب بجھ کرنا شکری کا مرتکب ہوگا اور جو شخص اپنے سے کمزور آ دمی کی طرف دیکھے گا، وہ خود کو بہتر پاکراللہ کا شکرا دا کرے گا اور اللہ کی عطا کر دہ نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا۔

تيرى چيزفرمايان اصل الرحم وان ادبوت بيكه مي صلدرحى كرول جاب میرے قرابتدار مجھ سے دوری اختیار کریں۔حضرت ابوذر حرماتے ہیں کہ حضور بھانے چوشی بات ریفر مائی ان لااسئل احدا بیکه مس کسی سے سوال ندکروو اذاسئلت فاسئل الله اورجب بھی سوال کروں تو خدا تعالی سے کروں ، چونکہ ہر چیز کا داتا وہی ہے،سب کھ ای کے اختیار میں ہے لہذا سوال بھی اس سے کرنا جائے ،فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے مجمع یا نجوال محم بیدیا ان اقول الحق وان کان موا بیک میں سچی بات کہول آگر چہ میر تلخ بی کیوں نہ ہو،حضرت عمر کا بھی بیرخاص وصف تھا کہ وہ بالکل سچی بات کرتے تھے اكر چاوك مجراجات تص فرمايا چمنى بات بيب الااحاف فى الله لومة لائم يعنى میں اللہ اوراس کے دین مے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں،اورانی بات برقائم رہوں،حضور اللے نے ساتویں اور آخری بات بیفر مائی کہ میں كثرت سے لاحبول و لاقوق الابالله كاوردكرتار بول، يرتوحيدكا حكم باورنيكى بجالانے اور برائی ہے بیخے کی توفیق کواللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہیں جضور اللے نے بیکی فرمایا انھن کنز من کنز تحت العرش بیکمات عرش كنزانول سے ایک خزاند ب، اگر بیعقیده رائخ بوجائے تو بہت برسی بات ب، ایسا (معالم العرفان جلد ٢٥س٠ ٢٨١\_ ٢٨١) مخص کامل الایمان بن جاتا ہے۔

### اسات بدنصیب آدمی

حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: "سات آدی ایسے ہیں جنہیں خالق قیامت کے دن نہ تو تظرِ رحمت سے دیکھیں سے نہ انہیں پاک کریں سے اور انہیں جنم میں داخل کریں

2

ا۔ بدفعلی کرنے والا اور کروانے والا۔

۲۔ مشت زنی کرنے والا۔

۳- چویائے سے برافعل کرنے والا۔

سم۔ عورت سے پچھلی جانب سے جماع کرنے والا۔

۵۔ بردوی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔

٧۔ نكاح ميں ماں اور بيٹي كوجع كرنے والا۔

2- اپنے پڑوی کواس قدر تکلیف دینے والا کہ وہ لعنت ملامت پرمجبور ہوجائے۔'' (بحوالہ عبیالغافلین )

## سات اسباب مکم مرمد میں جہادی عدم فرضیت کے

ہم مکہ مکرمہ میں جہاد عدم فرضیت کے چنداسیاب بیان کرتے ہیں، یہ اسباب اختالی اوراجتہادی ہیں، نہ کہ یقینی اور حتی، اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن وسنت میں کوئی واضح امرموجود نہیں ہے۔

(۱) مکہ کا دور تربیت کا دور اور تیاری کا زمانہ تھا اور اس قتم کے ماحول میں تربیت اور تیاری کا تقاضایہ ہے کہ نفس کو صبر کی مشق کرائی جائے تا کہ وہ نا گوار اور تکلیف وہ امور کو برداشت کر سکے۔ اپنی ذات اور اپنے متعلقین کی ذات سے ہٹ کر پوری اجتماعیت کو مدنظر رکھ سکے، ہرمسکہ میں قیادت کی جانب رجوع کر سکے اور اپنی مرضی اور منشاء سے محض اپنے مالوفات کے مطابق قدم ندا تھائے۔

بالخصوص عربوں کے لیے اس طرح کی تربیت بہت زیادہ ضروری تھی، تا کہ ایک مسلم معاشرہ کے لیے ایک صحیح معنیٰ میں مطبع اور منقاد فرور تیار ہوسکے، اور اس سے ذاتی اور قبائلی ترجیحات ختم ہوجائیں۔

(۲) قریش جیے شرف وعزت والے اورعزت کی جان کھپادیے والے معاشرے میں اس طرح کی پرامن تحریک زیادہ موثر اور مفید ہوسکتی تھی تا کہ وہ تحریک کے اس عرصہ میں قال وجنگ اورانقام میں ندالجھ جائیں ، جبیبا کہ ان کے یہاں واحس غمر او، اوربسوس کی جنگیں سالہا سال تک چلتی رہی تھیں اوروہ یادیں بھی ابھی تازہ تھیں ، چنانچہ بیکی طرح مناسب ندہوتا، کہ اسلام سے بھی ایسی ہی یادیں وابستہ ہوجا کیں اوراسلام بھی ایک دعوت اور تحریک کے بجائے ایک انقامی میں تبدیل ہوجا کے۔

(س) مسلمانوں کا تعذیب کا سلسلہ کی حکومتی یا انظامی ادارے کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ ہر اسلام لانے والے مخص کے اعزہ اورا قارب اس خموم فریضہ کو انجام دیتے تھے، اگر اسلام قوت کا جواب قوت سے دینے کی اجازت دیتا تو اس کا مطلب بیہ ہوتا کہ ہر گر میں لڑائی ہوتی اور ہر گھر انہ کاذ جنگ بن جاتا، جس کی بناء پر قریش بیہ کہنے کہ بہی تم میں لڑائی ہوتی اور ہر گھر انہ کاذ جنگ بن جاتا، جس کی بناء پر قریش بیہ کہنے کہ بہی تم ہمارااسلام ہے، بلکہ اس امن وسلامتی اور صبر کے ساتھ تمام ایذا کیں سہنے کے باوجود کے کے موسم میں قریش ہی کہنے تھے کہ محمد ( اللہ کے) اور ایک خاندان کے افراد کو باہم مدمقابل بناویا ہے۔

(سم) امن وصبر کا تھم اس کیے بھی ہوا کہ آغاز میں جودشمنان اسلام تھے وہی بعد میں

اسلام کے حامی ونا صربن محے جبیا کہ حضرت عمر بن الخطاب -

(۵) عربوں کے قبائلی ماحول میں مظلوم کی ہمدری اوراس کی مدد ایک اخلاقی فضیلت متصور ہوتی تھی، بالخصوص جبرظم وزیادتی کاشکار ہونے والے کریم انفس اور شریف لوگ ہوں، چنانچہ جب حضرت ابو برخ بجرت کے ارادے سے مکہ سے نگلے تو ابن الدغنہ انہیں واپس لے آیا اوراس نے حصرت ابو برخ بیسے تحص کے بول چلے جانے کو سارے عربوں کے لیے باعث عارمتصور کیا، اس طرح قریش نے بنی ہاشم کے شعب ابی طالب میں قیدوظم کے معامرہ کو چاک کرڈ الا، نیزیئر کے عرب جیسے قدیم معاشرے میں تکلیف اوراؤیت پرصر بھی ظلم کرنے والوں کے ساتھ فراق اوراستہزاء متصور ہوا کرتا ہے۔

(۲) مسلمانوں کی افرادی قوت بہت کم تھی ، وہ مکہ میں محصور ہے، اور مکہ سے باہر دعوت غیر منظم طریقے پر پہنچی تھی ، قبائل عرب منتظر ہے کہ اس تحریک کا خود قریش میں کیا انجام ہوتا ہے، ان خیالات میں ممکن تھا کہ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کی بیقیل ہی تعداد ختم ہوجاتی ، اسلامی جماعت مث جاتی اور شرک بدستور باقی رہتا ، حالا نکہ دین اسلام ایک نظام زندگی قائم کرنے اور اس کوایک واقعی عملی منہاج زندگی کی صورت میں برپاکرنے آیا تھا۔

(ع) مقابلہ اور جنگ کی ناگزیر ضرورت بھی موجود تھی،اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ برطا دعوت تق دے دہے تھے،اور آپ کو بنی ہاشم کی تمایت حاصل تھی ،اگر عرب قبائل کا ہاتھ آپ کی جانب بڑھتا تو بنی ہاشم اس ہاتھ کو کاٹ ڈالتے کیونکہ برقبیلہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا،اور ڈرتا تھا کہ بنو ہاشم سے جنگ میں ندالجھ جائے،اس نظام نے آپ کواس میں جنگا موقع فراہم کیا کہ آپ بنو ہاشم کی حفاظت میں فرائض دعوت انجام دیں،اوردعوت تق قریش کی مجالس میں ان کے عام اجتماعات میں اور کوہ صفائی برمقام پر پہچادیں کہ ان کے قریش کی مجالس میں ان کے عام اجتماعات میں اور کوہ صفائی برمقام پر پہچادیں کہ ان کے آب اواجداد کے دین کو باطل تھیراویں اور ان کی روایات وطریقہ عبادت کو خلایما کئیں۔

غرض دعوت اسلام کے لیے موقعہ فراہم تھا کہ قریش اور بنو ہاشم کی تلواریں داعی حق محدرسول علی کی حفاظت کر دہی تھیں۔

یہ تفاوہ ماحول جس کا تقاضا یہ تفا کہ مسلمان اپنے آپ کو جہاد سے روکے رکھیں، اقامت صلوۃ اورایتائے زکوۃ کے زریعے اپنے آپ کو آمدہ واقعات کے لیے تیار کرتے رہیں۔ کرتے رہیں۔

(تغيرنى ظلال القرآن جلدام ٣٣١٢ ٣٣١)

## سات شهیداور بھی ہیں

حضورا کرم بھانے ارشادفر مایا: "اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے علاوہ سات شہید اور بھی ہیں۔ سات شہید اور بھی ہیں۔

ا ..... پید کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔

٢ ..... و وب كرمرنے والا۔

س.....نمويے سے مرنے والا۔

س .....طاعون مي*س مرنے والا*۔

۵ .... جل كرمرنے والا۔

٢ ....كى چيز كے ينج دب كرمرنے والا۔

ك ..... وه عورت جو بجه جنت موع مرجائے " (بحاله منهات ابن جرا)

سات چيزول کوسات چيزول پرتري دو

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے مردی ہے کہ: دوعقلند آدمی کو چاہیئے کہ سات چیز وں کوسات چیز وں پرتر جے دے۔

ا.....فقركومال ودولت يرب

٢ ....الله ك لئة ذلت كوظا برى وعارضى عزت بر

٣....قاضع كوتكبرير.

س بعوك كو پيت بحرنے ير

٥..... غم كوخوشى ير-

٢ ..... پستى كو برد ااوراو نىچابىنى پر-

المسموت كوزندكى يرك

(بحواله منبهات ابن جمرً)

#### 金多多多多多

### أتحكاعدد

### آ تھ بدنھیب افراد

ابن سعد کابیان ہے کہ آٹھ عرنی مردول نے اسلام قبول کیا اور مدینے میں سکونت اختیار کرلی لیکن انبیس اس شمر کی مواراس ندآئی اور بیار رہنے لگے۔اس پررسول الله الله نے انہیں مریخ سے چھمیل دور قباء کے نواح میں بمقام ذی الجدر بھیج دیا، جہال آنخضرت اللے کی اونٹنیاں جرتی تھیں۔ کھی عرصہ وہاں رہنے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو كرموفة تازے ہو محة توان كى نيت ميں فرق آكيا، انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ چرواہے بیاررضی الله عنه کونهایت بے دردی سے قل کر دیا اور آپ الله کی اونٹنیاں ہا تک کر لے محے، ان ظالموں نے حضرت بیاروشی الله عند کے ہاتھ یاؤں کا ف دیتے اور ان کی زبان اور آ تھوں میں کا نے چبوئے جی کہ آپ وفات یا گئے۔ جب بی خبر رسول اللہ اللہ کولمی تو آب ایک نے بن جابر فہری کی امامت میں دس آ دمیوں کا ایک دستدان کے تعاقب میں بھیجا جوانیس گرفآر کے مدینے لے آیا۔اس وقت آپ اللہ میں زغابہ کے مقام پرتشریف رکھے ہوئے تھے،اس لئے ان کووہیں لے جایا گیا۔وہاں آپ الله المحمم يران كم باته ياول كاف كالع المحاوران كى أنكهول من سلائيال بهيردى كنين، جیسے کہ انہوں نے آپ ﷺ کے جرواہے کوئل کیا تھا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ۲ ھا واقعہ (طقات جلدام ٩٣٥)

سہلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ جرواہوں کے تصاص میں کیا تھا کہ انہوں نے آپ اللہ کا دنٹیوں کے جرواہوں کے ہاتھ یاؤں کا ف

ویئے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی تھیں اور مزید اس پر بید کہ اس وقت تک تحریم مثلہ کا تھم نازل نبیں ہوا تھا۔ (روش الانف حصد دوم بس ۱۳۱۱)

المحدجيزول سےدنيا قائم ہے

دنیاآ تھ چیزوں سے قائم ہے۔

ا. خدائے رحیم کی رحت ہے۔

۲. رسول کریم الله کی رسالت ہے۔

m. حکماء کی عقل و حکمت ہے۔

س. عابدون کی عبادت سے۔

۵. عالمول كى يندوموعظت سے۔

۲. بادشاہوں کی سیاست وعدالت ہے۔

2. بہادروں کی شجاعت وشہادت سے۔

۸. کریموں کی سخاوت ہے۔

المحدوجوبات دعائيس قبول نهبونے كى

لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا ''کیا سبب ہے اللہ تعالی ہماری دعا کیں قبول نہیں فرماتے؟''

آب رضى الله عندفر مايا:

ا. تم الله تعالی کومانے ہو مگراس کی اطاعت نہیں کرتے۔

۲. رسول الله کوجائے ہو مران کی متابعت نہیں کرتے۔

m. قرآن كريم يرد من بوكراس يمل نبيس كرت\_

۳. الله تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگراس کا شکرا دانہیں کرتے۔

۵. جانے ہو کہ دوزخ گنهگاروں کے لئے ہے مگراس سے ذرانبیں ڈرتے۔

٢. شيطان كورشمن مجهة مومراس سے بچتے نہيں۔

موت کو برحق سجھتے ہو گر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔

۸. خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں فن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے،
 تہماری دعا کیو کمرقبول ہوسکتی ہے؟

آٹھ فیمتی باتیں

بعض محابد رضوان الله عليم اجمعين سے منقول ہے كہ جو شخص آتھ با توں سے عاجز آجائے دومرى آتھ با توں سے عاجز آجائے تو وہ دومرى آتھ با تيں اختيار كرلے تاكماس كى فضيلت بالے۔

کیلی بیر کہ جوکوئی بیرچا ہتا ہے کہ سوئے سوئے بی نماز تہجد کا تواب پالے، وہ دن کواللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نذکر ہے۔

دوسری مید که جوآ دمی چاہتا ہے کہ روزہ رکھے بغیر نفل روزہ کا نثواب حاصل کرے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔

تیسری میرک میرک جو خص جا به تا ہے کہ علماء کا درجہ حاصل کرے وہ تفکر اختیار کرے۔ چوتھی میرکہ جوکوئی گھر بیٹھے ہی نمازیوں اور مجاہدوں کا تو اب جا بہتا ہے وہ شیطان سے بہاد کرے۔

پانچویں جوناواری کے باوجود صدقہ کا اجر لینا جا ہتا ہے وہ اپنا سیکھا ہواعلم لوگوں کو سکھائے۔

چھٹی میرکہ جوکوئی جے سے عاجز آنے کے باوجوداس کی نضیلت جا ہتا ہے وہ جعمی حاضری کا پابندی سے اہتمام والتزامر کھے۔

ساتویں میہ کہ جوعبادت گزاروں کا درجہ لینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی باہم مُصالحت کرائے اوران میں عداوت اور بغض پیدانہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ جوابدال کا درجہ چاہتا ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور اپنے بھائی کے لئے وہی پیند ہو۔ (بحوالداز منہا ہے ابن جرم )

## آنھاچی باتیں

- ا. جبتم نماز میں موتواہے دل کی حفاظت کرو۔
- ٢. جبتم دسترخوان بربيفوتوايخ حلق كي حفاظت كرو
- m. جبتم لوگول كورميان بيخوتوايي زبان كي حفاظت كرو\_
  - س. جبتم کی کے **گرجاؤتوا بی نظروں کی حفاظت کرو۔** 
    - ۵. موت كو بميشه يا در كور
    - ٢. الله تعالى كوجميشه يا در كمو
    - 2. احسان كركاية احسان كوبعول جاؤر
- ۸. کسی نے بدسلوکی کی ہے تواس کی بدسلوکی کو ہمیشہ کیلئے بھول جاؤ۔ (اصلامی بیانات مفتی عبدالرؤف کھروی)

## آ مھا دی جنت میں داخل نہیں ہوں کے

- ا. جيشه شراب يينه والالعني شراب كاعادى
  - ٢. زنار امرار المن واللحض
    - ۳. چغلخور

هم. ديوث

۵. سیای

۲. مخنث (جمرا) (سپای اور مخنث جیسا که عرف عام میں پائے جاتے ہیں وہ مراد ہیں ورنہ بعض مخنث اور سپاہی نیک دل اور خدا پرست ہوتے ہیں۔)

2. قرابت توثر نے والا

٨. وهخف جوالله تعالى كے نام بركوئى عبد كرے اور ايفانه كرے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محض تیرے پاس کسی کی بات نقل کرتا ہے یقین کرلے کہ وہ تیری بات کسی اور کے پاس نقل کرےگا۔

"اگركوئى شريرة دى تهارے پاس كوئى خبرلا ئے تو خوب تحقیق كرليا كرو"

کے مصداق میں داخل ہوگا۔ اور توسیا ہوا تو هماز مشاء بنمیم (۱۱/۱۸)

"طعنے دینے والا، چغلیاں لگانے والا۔"

من داخل ہوگا اور اگرتو چاہےتو معاف کردیں۔وہ خض بولا امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں آئندہ ایسانہ کروں گا۔

( بحوالداز تعبید الغافلین )

أثها فتي قبقهماركر منفى

فقیہدرحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ قبقہد مارکر ہننے سے بہت ہی بچو کہ اس میں آخھ آفتیں ہیں۔

ا. علم عمل والے تیری مذمت کریں ہے۔

٢. بوقوف اور جابل لوگ تھ پر دلير موجا كيس كے۔

www.besturdubooks.net

۳. اگرتو جابل ہے تواس سے تیری جہالت اور بردھے گی، اگر عالم ہے تو علم میں کی آ آئے گی کیونکہ روایت میں ہے کہ عالم جب ہنتا ہے تواس کے علم کا ایک حصہ ضائع ہوجاتا

-

م. اس سے برائے گناہ بحول جاتے ہیں۔

۵. اس سے آئندہ گناہوں پرجرائت ہوتی ہے کیونکہ نسی سےدل سخت ہوجا تا ہے۔

٢. اس سے موت اور اس كے بعد والے حلات سے غفلت اور نسيان بيدا موتا

ے۔

کھے دیکے کرجو بنے گااس کا بوجھ بھی تھے پر ہوگا۔

٨. اس بنسي كي وجهة من تحرت مين بهت زياده رونا پر عگاء الله تعالى كاارشاو ب:

فليضحكوا قليلاوليبكوا كثيرا جزاء بماكانوا يكسبون. (٨٣٩)

''سوتھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھوہ کیا کرتے تھے۔'' پچھوہ کیا کرتے تھے۔''

أتطفتم كالوكول كي صحبت كانتيجه

فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو محض آٹھ شم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آٹھ چیزوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔

۱. جواغنیاء کے پاس بیٹھتا ہے اس میں دنیا کی محبت اور حرص بڑھادیے ہیں۔ ۲. جونقراء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالی اس میں شکر اور اپنی تقسیم پر رضامندی کا اضافہ فرماتے ہیں۔

۳. جوسلطان کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکتر اور سنگد کی برحتی ہے۔

سم. جوعورتوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں جہالت، شہوت اور عورتوں کی عقل کی

طرف میلان ہوتا ہے۔

اورجونابالغ لڑکوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں غفلت اور مزاح بر حتا ہے۔

۲. اورجوفات لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں گناہوں پر دلیری وجرائت اور توبہ کرنے میں سستی زیادہ ہوتی ہے۔

2. اور جوسلاء کے پاس بیٹھ ہے اللہ تعالی اس میں طاعات کی رغبت اور حرام سے پر ہیز بردھاتے ہیں۔

۸. اور جوعلاء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالی اس میں علم اور تقویٰ کا اضافہ فرماتے
 بیں۔

آٹھ سوالات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جنتیوں کی دھوم دھام کے متعلق اور آنخضرت اللہ عنہا کے جوابات

حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں۔

جواب آپ ﷺ نے فرمایا:'' 'وہ گورے رنگ کی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، جیسے کہ گدھ ۔۔۔۔۔کایر۔''

سوال الم میں نے کہایار سول اللہ لو لو مکنون کی بابت خرو یجئے۔

جواب آپ بھانے ارشاد فرمایا: "ان کی صفائی اور جوت (چک)مثل اس

موتی کے ہے جوسیب سے ابھی نکلا ہو جسے کسی کا ہاتھ بھی ندلگا ہو۔"

سوال الم مل نے کہا خیوات حسان کیاتفیر ہے۔

جواب فرمايا: "خوش خلق وخوبصورت"

موال، میں نے کہابیض مکنون سے کیامراوہ۔

جواب فرمایا: "ان کی نزاکت اورنری انڈے کی اس جھلی کی ماند ہوگی جواندر

ہوتی ہے۔'

سوال٥ مين نے عربا اترابا كمعنى دريافت كے

جواب فرمایا: اس سے مراد ونیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بردھیا پیونس تھیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں سے سرے پیدا کیا اور کنواریاں اور خاوروں کی چہتیاں اور خاندوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنادیں۔''

سوال کے میں نے کہااس کی افضلیت کی کیا دجہ ہے۔

جواب فرمایا: "نمازیں روزے اور الله تعالی کی عبادتیں ، الله تعالی نے اسکے چرے نورے ان کے جرے نورے ان کے جم ریشم سے سنوار دیے ہیں۔ سفیدریشم اور زردسنہرے ریشم اور زرد سنہرے ذیور ، کنگھیال سونے کی ، یہ ہتی رہیں گی۔ "

نحن الحالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نباس ابدا ونحن الميقات فلا نسخط ابدا

طوبی لمن کان لنا و کنا له

یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ می مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔
ہم نا زاور نعمت والیاں ہیں کہ مجمی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔
ہم اقامت کرنے والی ہیں کہ مجمی سفر میں نہیں جا تیں گی۔
ہم اینے خاوندوں سے خوش رہنے والیاں ہیں کہ مجمی روشمیں گی نہیں
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کیلئے ہم ہیں اور ہم ان کے لئے ہیں۔
سوال ۸۔ ہیں نے یو چھا یا رسول اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ علی عور توں کے دو دو، تین تین ، جا ر

چار خاوند ہوتے ہیں ،اس کے بعد موت آتی ہم نے کے بعد اگریہ جنت ہیں گئ اوراس کے سب خاوند بھی محتے تو یہ کے ملی گی۔

جواب: آپ اللے نے فرمایا: اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے چنا نچہ بیدا سے پیند کرے گی جواس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوگا۔اللہ تعالیٰ سے کے گی کہ پروددگار! یہ مجھ سے بہت اچھی بود وہاش رکھتا تھا اس کے ساتھ نکاح میں مجھے دے۔

(بحوالہ از الکنز المدفن س ۲۲۳۷)

أتهكنجال

ا جنت كى تنجى د لا اله الا الله "كى شهادت ديا ہے۔

۲ نماز کی شجی طہارت ہے۔

س نیکی کی تجی سے۔

م علم کی تنجی حسن سوال ہے۔

۵ نفرت وکامیانی کی منجی صبر ہے۔

۲ مزیدنعت کی تنجی شکرہے۔

دلایت کی تنجی الله تعالی کی محبت اور ذکر ہے۔

فلاح کی منجی تفویٰ ہے۔ (بحوالہ کھول معرفت)

## أتهمسائل كاحصول تينتيس برس مين

حضرت عاتم اصم رحمة الله عليه كو جب البيخ مرشد حضرت شفق بلنى رحمة الله عليه ك فدمت ميں رہتے ہوئے ٣٣ برس گزر محفق اليک دن حضرت شفق بلنى رحمة الله عليه نے ان عضرت ميں رہتے ہوئے كتنا عرصه ہو گيا عرض كيا ٣٣ برس حضرت شفق رحمة الله عليه نے بوچھا كه ان ٣٣ برسوں ميں كيا سيكھا فر مايا آئح مسئلے حضرت شخ بنی سي سي سي اسيكھا فر مايا آئح مسئلے حضرت شخ بنی سي نے فر مايا آئا الله واقا البه واجعون اتن طويل مدت اور صرف آئح مسئلے معلوم بنی سي سي معلوم الله واقا البه واجعون اتن طويل مدت اور صرف آئح مسئلے معلوم

كلام ميس بيايا\_

ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رائیگاں گئی۔حضرت حاتم رحمۃ الله علیہ نے عرض کی کہ اے استاد بحتر میں جموث ہوئی کہ اے استاد بحتر میں جموث ہوئی سے طبعاً نفرت کرتا ہوں فی الواقع میں صرف آٹھ مسائل ہیں حاصل کر سکا حضرت شفیق رحمۃ الله علیہ نے فرمایا اچھا تو وہ کون سے آٹھ مسائل ہیں ذرا میں بھی سنوں۔

حضرت عاتم رحمة الله عليه في عرض كى:

پہلامئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ ایک مخص کسی خاص شے کو مجوب رکھتا ہے جو تا دم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہوجا تا ہے تو وہ اپنی مجوب شے سے جد اہوتا ہے کین میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنالیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ دہیں گی۔ بعد بھی میرے ساتھ دہیں گی۔

دوسرامسلہ بیہ کہ میں نے اس آیت واقسا من حساف مقام رہ ونھی النقس عن الھوی فاق الجند ھی الماوی پرغور کیااورائے نفس کی خواہشات پرقابو پانے کی عادت والی یہاں تک کہوہ خی تعالی کی اطاعت میں رائخ ہوگیا۔
تیسرا مسلہ بیہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہوہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کے حد کرتے ہیں چنا نچہ میں نے اس بارے میں حق تعالی سے رہنمائی چاہی تو اس کے حد کرتے ہیں چنا نچہ میں نے اس بارے میں حق تعالی سے رہنمائی چاہی تو اس کے

نحنُ قسمنا بينَهُم معيشتَهُم في الحيوةِ الدُنيا

(ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کی ضروریات معاش کو )اس علم الٰہی کو میں نے ذہن نشین کرلیا اور حسد سے یکسر کنارہ کش ہوگیا جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلق سے عداوت کیسی؟

چوتھا مسلہ بیہ ہے کہ میں نے ہر مخص کودیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بجروسہ کرتا ہے کوئی مال پر بجروسہ کرتا ہے کوئی زمین پر کوئی تجارت پر کوئی ہنر پر کوئی صحت بدنی پرلیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا۔ و من بتو تحل محلسی اللہ فہو

حسبة (جواللدتعالى برجروسه كرتاب اللدتعالى اسك ليكافى ب)

پانچوال مسلمیہ ہے کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ اپنے حسب ونسب مال ومنال اور جاہ ومنصب پرنازاں ہیں میں نے ان چیزوں پرغور کیا تو بے کارمحض معلوم ہوئیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

إنّ اكرَ مَكُم عِندَالله أتقا كُم

الله تعالی کے نزدیک سب سے بہتروہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے۔

چنانچ میں نے تقوی اختیار کیا کرفت تعالی کے نزد کی بہتر قراریا وں۔

وما من دآبةٍ في الارض الا على الله رز قُها

( کوئی جاندار نہیں جس کارزق اللہ تعالی کے ذَمہ نہ ہو) ہیں نے یہ یقین کر کے کہ میں بھی اس مخلوق ہیں شامل ہوں جس کارزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے حصول رزق کے لئے ادھر ادھر دوڑنا بھا گنا ترک کر دیا اور حق تعالی کے حقوق ادکرنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کرھیا۔

سانواں مسلم میہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس مخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کوسنجال سنجال کررکھتا ہے اور مقد ور بھراس کی حفاظت کرتا ہے لیکن جب میں نے کلام اللہ کو دیکھا تو اس میں میر پایا۔

"ماعند كُم ينفدُ وما عندالله باق"

(تہمارے پاس جو کھے ہے وہ سبختم ہوجائے گااور جواللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہے گا ہیں ہے وہ باقی رہے گا اس کواللہ تعالی کی طرف باقی رہے گا اس کواللہ تعالی کی طرف مجھے رہا تا کہ اس کے پاس موجودرہے۔

آ تھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کود یکھا کہ وہ زمین پر فساد بر پاکرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلاکا شخ ہیں میں نے کلام اللی کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ پایا۔

انّ الشيّطانَ لكُم عدُوفا تَنخِدُ وهُ عدُوّا ، انّما يد عُوا حِز بَهُ ليكُونُوا مِن أصحاب السّعير .

(شیطان تمہارا رسمن ہے اس کورشمن مجھووہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تا کہ دوزخی ہوجائے) چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن مجھ لیا اور باقی سب مخلوق کی عداوت ترک کردی۔

حضرت شفیق بلخی رحمة الله علیه نے بیس کر فرمایا اے حاتم "الله بخص پرفضل کرے میں نے تمام کتب ساوی برغور کیا تو ان سب کی اصل بہی آٹھ مسئلے پائے ہیں دوسرے سب مسائل انہی آٹھ مسئلوں کی شاخیں ہیں۔ (بحالہ کا بات سونی از طالب ہائی)

آ تھ چیزیں آٹھ چیزوں سے سیز ہیں ہوتی

جفوراكرم الله فارشادفر مايان أخم جيزي آخم جيزول سے سيرنبيل موتى:

۲۔ زمین بارش ہے۔ ۴۔ عالم علم ہے۔ ۲۔ لائجی مال جع کرنے ہے۔ ۸۔ آگر کلای ہے۔''

(بحواله منهات ابن جرً)

ار آنگود نکھنے سے۔

۳۔ مؤنث ذکرسے۔

۵\_ ما تکنے والاسوال کرنے سے۔

ے۔ سمندریانی سے۔

أخمص يثول من بين الم فيحتي

(۱)....منداحم میں ہےرسول اللہ الله الله ماتے ہیں تین قتم کے لوگ ہیں جن سے نہتو اللہ جل شانہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے

گا،اورندانہیں پاک وصاف کرے گا،حضرت ابوذر ٹے بین کرکہا بیکون لوگ ہیں؟ یارسول اللہ بیتو بڑے گانے تین مرتبہ بیفر مایا پھر جواب دیا کہ اللہ بیتو بڑے گانے تین مرتبہ بیفر مایا پھر جواب دیا کہ مختول سے بنج کیڑا لٹکانے والا،جھوٹی فتم سے اپنا سودا بیچے والا، دیکر احسان جتلانے والے،مسلم وغیرہ میں بھی بیحد بیٹ ہے۔

(٢) ....مند احمد ميل ب ابواحمس رحمة الله عليه فرمات بيل كه ميل حفرت ابوذر الساوران سے ذکر کیا کہ میں نے سا ہے کہ آپ رسول اللہ اللہ کا ایک مدیث حضور الله سے ت لیا ہو،آپ کہیے وہ صدیث کیا ہے؟ جواب دیا کہ تین فتم کے لوگول کواللہ ذوالكرم دوست ركھتا ہے،اور تين فتم كے لوگول كودشن ،تو فرمانے كے بال بيحديث ميں نے بیان کی ہے اور میں نے حضور اللے سے سی بھی ہے، میں نے یو چھا کس کس کودوست ر کھتا ہے، فرمایا ایک تو وہ جو مراد کی سے الله سبحانہ کے دشمنان مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہوجائے یا تو اپناسینہ چھلنی کروالے یا فتح کرکے لوٹے ،دوسراوہ فخص جوکسی قاظے كساتهسفريس ب، ببت رات كئ تك قافله چلار باجب تعك كرچور چور بوكة تويراد ڈالاتو سب سومئے اور بیہ جامما رہا اور نماز میں مشغول رہاحتی کہ کوچ کے وقت سب کو جگادیا، تیسرا و مخض جس کا پروی اسے ایذاء پہنچا تا ہے اوروہ اس پرمبر وضبط کرے یہاں تک کہ موت ماسفران دونوں میں جدائی کرے، میں نے کہااوروہ تین کون ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہے فرمایا بہت قسمیں کھانے والاتا جراور تکبر کرنے والافقیراوروہ بخیل جس سے مجمی احمان ہو گیا تو جمانے بیٹے بیصدیث اس سندسے غریب ہے۔

(۳) .....منداحزی کندہ قبیلے کے ایک فخص امر وَالقیس بن عامر کا ایک حضری فخص سے زمین کے بارے میں جھڑ اہوگیا جوحضور وہ کا کے سامنے پیش ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ حضری اپنا جبوت پیش کرے اس کے پاس کوئی جبوت نہ تھا، تو آپ نے فرمایا اب کندی فتم کھالے تو حضری کہنے لگایا رسول اللہ جب اس کی فتم پر بی فیصلہ تھہرا تو رب کعبہ ک

فتم پرمیری زمین لے جائے گا آپ نے فرمایا جو محض جھوٹی فتم سے سی کامال اپنا کر لے گا تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اس سے ناخوش ہوگا پھر آنخضرت وہ اس آیت کی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اس سے ناخوش ہوگا پھر آنخضرت وہ اس آیت کی تلاوت فرمائی تو امر وَالقیس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا ؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ، تو کہنے گئے یا رسول اللہ گواہ رہیے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ دی ، یہ صدید نسائی میں بھی ہے۔

(۳) .....منداحم میں ہے رسول اللہ فی فرماتے ہیں جو محف جموئی قتم کھائے تاکہ
اس سے کی مسلمان کا مال چھین لے تو اللہ جل جلالہ سے جب طے گا تو اللہ عز وجل اس پر
سخت خضب ناک ہوگا، حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم میرے ہی بارے میں یہ
ہے۔ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی اس نے میرے حصہ کی زمین کا انکار
کردیا، میں اسے خدمت نبوی میں لایا حضور فی نے جھے سے فرمایا تیرے پاس پھی ثبوت
ہے؟ میں نے کہانہیں، آپ نے یہودی سے فرمایا تو فتم کھالے، س نے کہا حضور فی یہ تو قتم کھالے، س نے کہا حضور فی یہ تو قتم کھالے میں انگر مائی، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔
بخاری مسلم میں بھی ہے۔

(۵) .....منداحم میں ہے حصرت ابن مسعود کے بین رسول اللہ کے افر مایا جوفض کی مسلم مردکا مال بغیری کے لیے دہ اللہ ذوالجلال سے اس حال میں ملے کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا ، وہیں حضرت اصحت بن قین آگے آئے اور فر مانے گے ابوعبد الرحمٰن آپ کون می حدیث بیان کرتے ہیں ،ہم نے دہرائی تو فر مایا بیحد بیٹ میر سے بی بارے میں حضور کے ارشا وفر مائی ہے ،میرا اپنے بچا کے لاکے سے ایک کوئیں کے بارے میں جھڑا تھا جو اس کے قبضے میں تھا حضور کے اس جب ہم اپنا مقد مہلے گئو تو مایا تو اپنی دلیل اور جوت لا کہ یہ کواں تیرا ہے ور نداس کی قتم پر فیصلہ ہوگا ، میں نے کہا حضرت میر سے پاس تو کوئی دلیل نہیں اوراگر اس قتم پر معاملہ رہا تو میرا کنواں لے فر کہا حضرت میر سے پاس تو کوئی دلیل نہیں اوراگر اس قتم پر معاملہ رہا تو میرا کنواں لے جائے گا میرا مقابل تو فاجر خض ہے ، اس وقت حضور کے اپنے بید دیث بھی بیان فر مائی جائے گا میرا مقابل تو فاجر خض ہے ، اس وقت حضور کے اپنے بید دیث بھی بیان فر مائی

اوراس آیت کی مجی تلاوت کی۔

(۲) ..... منداحم میں ہے رسول اللہ فی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کھے بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیھے گا ، پوچھا گیا کہ یارسول اللہ (فیل) وہ کون ہیں؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے اوران سے بیزار اورا لگ ہونے والا باپ اوروہ مون کی میں کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہے وہ اس سے انکار کرجائے اور اسکمیں پھیر لے اوران سے یکسوئی کرے۔

(2) .....ابن الی حاتم میں ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فیض نے اپناسودابازار میں رکھااور شم کھائی کہاس کوا تنابھاؤ دیاجا تا تھا تا کہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے ، پس بہ آیت تا زل ہوئی ، سیح بخاری میں بھی بیروایت مروی ہے۔ اس میں بھنس جائے ، پس بہ رسول اللہ فی فرماتے ہیں تین فخصوں سے اللہ رب العزت قیامت والے دن بات نہ کرے گا، نہان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے العزت قیامت والے دن بات نہ کرے گا، نہان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے

العزت قیامت والے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ اہیں باک کرے گا، اوران کے لئے دکھ درد کے عذاب بیں ایک وہ جس کے بچا ہوا پائی ہے پھروہ کسی مسافر کونیس دیتا، دوسراوہ جوعمر کے بعد جموثی فتم کھا کراپنا مال فروخت کرتا ہے، تیسراوہ بادشاہ مسلمان سے بیعت کرتا ہے اس کے بعد اگروہ اسے مال دی تو بری کرتا ہے اگر نیس دیتا تو نہیں کرتا ہے اگر نیس دیتا تو نہیں کرتا ہے اگر نیس دیتا تو نہیں کرتا ہے، یہ حدیث ابوداؤد اور تر ندی میں بھی ہے اور امام تر ندی اسے حسن صحیح کہتے

(تغيرابن كثيرص ١٩٣٣ـ٣٩٣.)

آ تحدال

بير\_

دنیا کامدارآ تھودال پرہے۔

۲\_دين سرونيا

إردولت

٢\_دايته

۵\_ويار

יא בנואم

آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کے لئے زینت کا باعث ہیں مطرت ابو برصد بق رضی اللہ عند نے ارشاد فرمایا: "آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کے لئے زینت کا باعث ہیں:
لئے زینت کا باعث ہیں:

ا۔ پاکدامنی نفر کے لئے زینت کا سب ہے۔

۱۰ شکر کرنا نعمت کی زینت ہے۔

۱۰ مبر ، آز ماکش کی زینت ہے۔

۱۰ حام علم کی زینت ہے۔

۱۰ عاجزی طالب علم کیلئے زینت ہے۔

۱۰ زیادہ رونا ڈرنے کی زینت ہے۔

۱۰ زیادہ رونا ڈرنے کی زینت ہے۔

۱۰ خشوع ، نماز کی زینت ہے۔

(بحواله منبهات ابن جيرً)

آئے تاریخی خطبات مختلف طبقات سے ام مثاہ ولی اللہ دھ تاللہ علیہ کے بین ام مثاہ ولی اللہ دھ اللہ نے امت کے مختلف طبقات سے خصوص خطاب کے بین جن میں امام موصوف نے سلاطین اسلام ،امراء وارکان دولت، فوجی سپاہوں ،مشائخ کی اولا د اور غلط کار علماء ، اور واعظوں کی دکھتی رگوں پر انگی رکھی ہے۔ چند خطبات کے اقتباسات پیش کے جاتے ہیں ۔تاریخ کے طالب علم اور بر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے شعل راہ ہے، طوالت ضرور ہے کر ۔۔۔ اپنا چرہ آئینہ میں دیکھنا بھی ضروری ہے۔

والے انسان کے لیے شعل راہ ہے، طوالت ضرور ہے کم ۔۔۔ اپنا چرہ آئینہ میں دیکھنا بھی ضروری ہے۔

فروری ہے۔

(ازمؤلف)

سلاطین اسلام سے خطاب اے بادشاہو! ملا اعلیٰ کی مرضی اس زمانہ میں اس امر پرمتنقر ہو چکی ہے کہتم نہ ہو جا کیں ،اور اہل کفر وفت کے سرکش لیڈر کمزوروں کے گروہ میں جا کر شائل نہ ہو جا کیں ،اور بیکدان کے قابو میں پھرکوئی الی بات نہرہ جائے جس کی بدولت وہ آئندہ سر افعاسکیں ''وف اقد لو هم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون اللدین کله لله''(ایعنی ان سے جگ کرتے رہوتا آئکہ فتن فروہ وجائے اور دین صرف اللہ کے لیے خصوص ہوجائے۔) پھر جب فرواسلام کے درمیان ایسا کھلانمایاں اخمیاز پیدا ہوجائے ، تب تہ ہیں چاہیے کہ ہر تین ون یا چاردن کے سفر کی منزلوں پر اپنا ایک حاکم مقرر کرو، ایسا حاکم جوعدل وانساف کا مجمہ ہو، قوی ہو، جو ظالم سے مظلوم کا حق وصول کرسکا ہواور خدا کے صدود کو قائم کرسکا ہواوراس میں سرگرم ہو کہ پھرلوگوں میں بخاوت وسر شی کے جذبات پیدا نہ ہوں ، نہ وہ جنگ پر آ مادہ ہوں اور نہ دین سے مرتد ہونے کی کسی میں جرائت باقی رہے۔نہ کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کسی کو بال ہو، اسلام کا کھلے بندوں اعلان ہواور اس کے شعائر کا علانیا ظہار کیا جائے ، ہر شخص اپنے متعلقہ فرائض کو مجھ طور پر ادا کرے ، چاہئے کہ ہر شہرکا حاکم اپنے پاس اتن ، ہر شخص اپنے متعلقہ فرائض کو مجھ طور پر ادا کرے ، چاہئے کہ ہر شہرکا حاکم اپنے پاس اتن قب سے متعلقہ فرائض کو می متعلقہ آبادی کی اصلاح کرسکا ہو۔

مگرای کے ساتھ اس کو اتن توت فراہم کرنے کا موقع نددیا جائے جس کے بل بوتے پروہ خودان سے نفع کیرہونے کی تذہیر یں سوچنے گئے، اور حکومت کے مقابلہ پرآ مادہ ہوجائے ۔ چاہیے کہ اپ متعلقہ مقبوضات کے بڑے علاقہ اور اقلیم پرا ہے امیر مقرر کئے جا میں جو جنگی مہمات کا بھی اختیار رکھتے ہوں ۔ ایسے امیر کے ساتھ بارہ ہزار کی جمیت رکھی جا نئیں جو جنگی مہمات کا بھی اختیار رکھتے ہوں ۔ ایسے امیر کے ساتھ بارہ ہزار کی جمیت رکھی جا ہے، مگر جمعیت ایسے آ دمیوں سے بھرتی ہوجن کے دل میں جہاد کا ولولہ ہواور خدا کی راہ میں کی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں، ہر سرکش اور متمروسے جنگ اور مقابلہ کی ان میں صلاحیت ہو۔ اے بادشا ہو! جبتم بیکر لوگے تو اس کے بعد ملا اعلیٰ کی رضا مندی بہ چاہ گی کہتم ، لوگوں کی منز لی اور عائلی زندگی کی طرف توجہ کرو، ان کے باہمی معاملات کو سلحماؤ ، اور ایسا کردو کہ پھرکوئی معاملہ ایسا نہ ہونے پائے جوشرعی قوانین کے مطابق نہ ہو، اس کے بعد لوگ امن وامان کی صحیح مسرت سے فائز المرام ہو سکتے ہیں۔

#### امراءواركان دولت سےخطاب

اے امیرو! دیکھوکیاتم خداسے نہیں ڈرتے ، دنیا کی فانی لذتوں میںتم ڈوب جا رہے ہو،اور جن لوگوں کی محرانی تمہارے سرد ہوئی ہےان کوتم نے چھوڑ دیا ہے، تا کہان م بعض بعض کو کھاتے اور نگلتے رہیں۔ کیاتم اعلانے شرابین ہیں پیتے ؟ اور پھراپے اس تعل کو بُرا بھی نہیں سجھتے بتم نہیں دیکھ رہے ہوکہ بہت سے لوگوں نے او نیچے او نیچ کل اس لیے كمرے كتے ہيں كمان ميں زناكارى كى جائے ،اورشرابيں ڈھالى جائيں ، مُواكھيلا جائے الكنتم اس ميں وظل نبيس دية ،اوراس حال كونبيس بدلتے ،كيا حال إان برے بوے شہروں کاجن میں چوسوسال سے سی پر حدشری نہیں جاری ہوئی، جب کوئی کمزورل جاتا ہے تواسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب قوی ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، تہاری ساری دہنی قو تیس اس برصرف ہورہی ہیں کہلذیذ کھانوں کی قتمیں پکواتے رہو،اورزم گدازجم والی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو ،اجھے کپڑول اور اونچے مکانات کے سواتمہاری توجہ اور کسی طرف منعطف نہیں ہوتی کیاتم نے اپنے سرمجی اللہ کے سامنے جھکائے؟ خدا کا نام تہارے یاس صرف اس لیےرہ میا ہے کہ اپنے تذکروں اور قصے کہانیوں میں اس نام کو استعال کرو السامعلوم موتا ہے کہ اللہ کے لفظ سے تمہاری مرادز مانہ کا انقلاب ہے، کیونکہ تم اکثر بولتے موخدا قادرہے کہ ایسا کردے، لینی زمانہ کے انقلاب کی تیجبرہے۔

## فوجى سياميون كوخطاب

اے فوجیو! اور عسکر ہو! تہمیں خدانے جہاد کے لیے پیدا فر مایا تھا، مقصد بیتھا کہ اللہ کی ہوگی ہوگی ، اور خدا کا کلمہ بلند ہوگا ، اور شرک اور اس کی جڑوں کوتم دنیا سے نکال کھیں ہوگی ہوگی ، اور خدا کا کلمہ بلند ہوگا ، اور شرک اور اس کی جڑوڑ بیٹے ، اب جوتم گھوڑ ہے کھیں جہاد کے سے سے سے جھوڑ بیٹے ، اب جوتم گھوڑ ہے پالے ہو، ہتھیار جمع کرتے ہو، اس کا مقصد صرف بیدہ گیا ہے کہ مخض اس سے اپنی دولت میں اضافہ کرو۔ اس سلسلہ میں جہاد کی نیت سے تم بالکل خالی الذ بمن رہتے ہو۔ تم شرابیں مد سد مدا گا سک را ال حدم اللہ من جہاد کی نیت سے تم بالکل خالی الذ بمن رہتے ہو۔ تم شرابیں مد سد مدا گا سک را اللہ حدم اللہ من اللہ علی اللہ عل

ہو، عام اوگوں پرزیاد تیاں اورظلم کرتے ہو حالا تکہ جو پھوان کا لے کر کھاتے ہواس کی قیمت ان تک نہیں پہنچی ۔ خدا کی شم تم عنقریب اللہ کی طرف واپس جاؤگے، پھر تہمیں وہ بتائے گا جو پچھتم کیا کرتے ہے ہتم ارے ساتھ خدا کی میرضی ہے کہ اچھے پارسا صالحین غازیوں کا لباس اوران کی وضع اختیار کرو، چاہیے کہ اپنی ڈاڑھیاں بڑھاؤ، مو نجیس کو او، بخ وقتہ نماز ادا کیا کرو، اور عام لوگوں کے مال سے بچتے رہو، جنگ اور مقابلے کے میدان میں ڈٹے رہو، جنگ اور مقابلے کے میدان میں ڈٹے رہو، تہمیں چاہیے کہ سنر اور جنگ وغیرہ کے موقع پر نماز میں جو آسانیاں اور زصتیں رکھی گئی رہو، تہمیں جاہدہ مثلا قصر کرنا ، جمع کرنا ، سنگوں کے ترک کرنے کی اجازت ہے ، اس سے واقف ہونا ، پھراس کے بعد نماز کو خوب زور سے پکڑلواور اپنی نیوں کو درست کرلو، اللہ تعالیٰ تہمارے جاہ ومنصب میں برکت دے گا اور دشمنوں پر تہمیں نیوں کو درست کرلو، اللہ تعالیٰ تہمارے جاہ ومنصب میں برکت دے گا اور دشمنوں پر تہمیں نئے عطافر مائے گا۔

#### اللصنعت وحرفت سيحظاب

ارباب پیشادیکواانت کاجذبہ سے مفقود ہوگیا ہے، ہم اینے رب کی عبادت سے
بالکل خالی الذہن ہو کے ہو، اور تم اینے فرضی بتائے ہوئے معبودوں پر قربانیاں چڑھاتے
ہو، تم مدراور سالار کا ج کرتے ہو، تم میں بعض لوگوں نے قال بازی اور ٹوٹکا اور گنڈے
وغیرہ کا پیشا ختیار کرر کھا ہے، یہی ان کی دولت ہے، اور یہی ان کا ہُز ہے، یہوگ خاص شم
کا لباس اور جامہ اختیار کرتے ہیں، خاص طرح سے کھانے کھاتے ہیں ان میں جن کی
آمدنی کم ہوتی ہے وہ اپنی مورتوں اور اپنے بچوں کے حقوق کی پروانہیں کرتے ہم میں بعض
صرف شراب خوری کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہی میں پھولوگ مورتوں کو کرا سے پرچلا کر
پیٹ پالتے ہیں، یہ کیسا بد بخت آدمی ہے، اپنی د نیا اور آخرت دونوں پر بادکر رہا ہے، حالا نکہ
حق تعالی نے تمہارے لیے فتلف شم کے پیشے اور کمانے کھانے کے دروازے کھول رکھے
ہیں جو تمہاری اور تمہارے متعلقین کی ضرور نؤں کے لیے کانی ہو سکتے ہیں بشرطیکہ تم اعتدال

جوتہیں باسانی اخروی زندگی کے متائج تک پہنچادے، لیکنتم نے خدا کی ناشکری کی ،اور غلط راہ حصول رزق کی اختیار کی ، کیاتم جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے ؟ جو بردا کم انجھونا

ریکھو! پی می وشام کوتم خداکی یاد میں بسر کیا کرو، اور دن کے بڑے حصے کواپنے پیشہ میں صرف کرو، اور رات کواپئی مورتوں کے ساتھ گزارو، اپنے خربے کواپئی آمدنی سے ہمیشہ کم رکھا کرو، پھر جونج جایا کر ہے اس سے مسافروں کی مسکینوں کی مدکیا کرو، اور پھواپنے انفاقی مصائب اور ضرورتوں کے لیے پسما عمدہ بھی کیا کرو تم نے اگراس راہ کوا فتیار نہ کیا تو تم فلط راہ پر جارہ ہواور تمہاری تدبیر درست نہیں ہے۔ پھراسی طرح مشائح کی اولا داس زمانہ کے طلبہ علم اور واعظوں زاہدوں کو بھی آپ نے خصوصیت کے ساتھ پکارا ہے مثلا مشاکح کی اولا دکو قسیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مشائخ كي اولادليني بيرزادول سےخطاب

اے وہ لوگو! جواپ آبا واجداد کے رسوم کو بغیر کی تن کے پکڑے ہوئے ہو، لیمنی گرشتہ بزرگان دین کی اولا دیس ہو، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ کلڑیوں پکڑیوں ٹولیوں پل آپ بنٹ گئے ہیں، ہرا کیا ہے اپنی اپنی پنی منڈ کی میں الاپ رہا ہے، اور جس طریقہ کو اللہ نے اپنی رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا تھا، اور محض اپنے لطف و کرم سے جس راہ کی طرف راہنمائی فرمائی ترمائی میں ایس سے چھوڑ کر ہرا کی تم میں ایک مستقل پیشواینا ہوا ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلار ہا ہے، اپنی جگہ اپنی کوراہ یا فتہ اور راہ نمائی ہم رائے ہوئے ہے، حالا نکہ دراصل وہ خود گم کردہ راہ اور دوسروں کو بھٹکا نے والا ہے، ہم ایسے لوگوں کو قطعاً پند نہیں کرتے جو محض لوگوں کو اس لیے مرید کرتے ہیں تا کہ ان سے بچے وصول کریں، ایک علم شریف کو سیکھ کر و نیا ہو رتے ہیں، کیونکہ جب تک اہل دین کی شکل و شیاجت اور طرز وا نماز وہ نہ اختیار کریں گے، و نیا

اور نہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں جوسوائے اللہ اور رسول کے خود اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنی مرضی کی پابندی کا لوگوں کو کم دیتے ہیں ، بیلوگ بٹ ماراور راہ کی بین ، ان کا شار د جالوں ، کذابوں ، فنانوں اور ان لوگوں میں ہے جوخود فتنہ اور آز مائش کے شکار ہیں۔

خبردار اخبردار ابرگزاس کی پیروی نه کرنا جوالله کی کتاب اور دسول کی سنت کی طرف دعوت نه دیتا ہو، اور اپنی طرف بلاتا ہو، اور چاہیے که زبانی جمع خرچ صوفیائے کرام کے اشاروں کے متعلق عام مجلسوں میں نہ کیا جائے کیونکہ مقصد تو (تصوف) سے صرف بیہ ہے کہ آ دی کواحسان کا مقام حاصل ہو جائے ۔لوگو، دیکھو! کیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد میں کوئی عبرت نہیں ہے۔

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السّبُل فتفرَّق بكم عن سبيله (الانعام ١٥٣)

'' بیمیری راہ ہے سیدھی ، تواس پر چل پر واور مختلف را ہوں کے پیچے نہ پر و، وہ تہمیں اللہ کی راہ سے بچھڑا دیں گے''۔ راہ سے بچھڑا دیں گے''۔

پھراس زمانہ کے طلبہ علم کوخطاب کرکے فرماتے ہیں۔

غلط كارعلاء يخطاب

ارے برعقلو! جنھوں نے اپنا نام علاء رکھ چھوڑا ہے، تم یونا نیوں کے علوم میں ڈو بے ہوئے ہو، اور صرف ونحو و معانی میں غرق ہو، اور سجھتے ہو کہ بہی علم ہے، یا در کھو! علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے، یا سنت ثابتہ قائمہ کا۔ چاہئے کہ قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے، یا سنت ثابتہ قائمہ کا۔ چاہئے کہ قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے، یا سنت ثابتہ قائمہ کا۔ چاہئے کہ قرآن کی کسی کرو، اسی طرح خریب لغات کول کرو، اسی طرح میں ہوچی ہے اسے محفوظ کرو، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ مالی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ قا، اپنی ضرورت کے لیے کس طرح چاتے تھے، وضوء کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ قا، اپنی ضرورت کے لیے کس طرح چاہ کا آیپ

کے ہاں کیا قاعدہ تھا، گفتگوکا کیا اثداز تھا، اپنی زبان کی حفاظت کس طرح فرماتے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روش کی
پیروی کرو، اور آپ کی سنت پڑمل کرو، گراس میں بھی اس کا خیال رہے کہ جو سنت ہا انہیں
سنت ہی سمجھو، نہ کہ اسے فرض کا درجہ عطا کرو، اسی طرح چاہیے کہ جوتم پر فرائض ہیں انہیں
سیکھو، مثلاً وضو کے ارکان کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، زلواۃ کا نصاب کیا ہے؟ قدر
واجب کیا ہے، میت کے حصول کی مقدار کیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سیرت کا
مطالعہ کرو، جس سے آخرت کی رغبت پیدا ہو، صحاب اور تابعین کے حالات پر حواور رہے ہیزیں
فرائض سے فاضل اور زیادہ ہیں لیکن ان دنوں تم جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہواور جس
میں سرکھیا رہے ہو، اس کو آخرت کے علم سے کیا واسطہ بید نیا کے علوم ہیں۔

محران بی طلباء کوفر ماتے ہیں!

''جن علوم کی حیثیت مرف ذرائع اور آلات کی ہے (مثلاً صرف ونحو وغیرہ) توان کی حیثیت آلہ اور ذریعہ ہی کی رہنے دو، نہ کہ خودانہی کو متعقل علم بنا بیٹو، علم کا پڑھنا تواس کے دائیں کو سیکھ کر مسلمانوں کی بستیوں میں اسلامی شعائر کورواج دولیکن تم نے دینی شعائر اور اس کے احکام کوتو پھیلا یا نہیں اور لوگوں کو زائد از ضرورت با توں کا مشورہ دے رہے ہوتم نے اپنے حالات سے عام مسلمانوں کو یہ باور کرادیا ہے کہ علماء کی بوی کر ت ہو بھی ہے، حالانکہ ابھی کتنے بوے بروے علاقے ہیں جوعلماء سے خالی ہیں، اور جہاں علماء یا ہے بھی جاتے ہیں وہاں بھی دینی شعاروں کو فلہ حاصل نہیں ہے'۔

پھرآپ نے ان اوگوں کو بھی خاطب کیا ہے جنہوں نے اپنے وسوسوں کا نام دین رکھ چھوڑا ہے، اور جوان کے وسواسی معیار پر پورانہیں اتر تا گویادین سے خارج ہے۔ اس گروہ میں زیادہ تر زہا د، عباد، اور وقاظ ہی اس زمانہ میں مبتلا تھے، اس لیے عنوان کا آغاز انہیں سے کیا گیا ہے فرماتے ہیں۔

دین میں تنگی پیدا کرنے والے واعظوں اور کج تشین زاہدوں سے خطاب دین مین خیکی اور مخت کی راه اختیار کرنے والوں سے میں بوچمتا ہوں ،اور واعظوں اورعابدوں اوران کی نشینوں سے سوال ہے جو خانقا ہوں میں بیٹے ہیں، کہ بیہ جراپے اوپر دین کوعا کدکرنے والوا تمہارا کیا حال ہے، برٹری معلی بات، بررطب ویابس برتمہاراایان ہے، او کول کوتم جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثوں کا وعظ سناتے ہو، اللہ کی مخلوق برتم نے زعد کی تک کرچھوڑی ہے، حالانکہ تم تو (اے امت محریہ) اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ لوگوں کو آسانیاں بم پہنچاؤ کے، نہ کہان کودشواریوں میں جتلا کردو کے، تم ایسے لوگوں کی باتیں دلیل میں پیش کرتے ہوجو پیجارے مغلوب الحال تصاور عشق وعبت اللی میں عقل وحواس کھو بیٹھے تھے، حالا نکہ الل عشق کی ہاتیں وہیں کی وہیں لیپیٹ کرر کھدی جاتی ہیں، نہ کہ ان کا جرجا كياجاتا ب، تمن وسواس كواسية ليكوارا كرلياب، اوراس كانام احتياط ركم جمورًا ہ، حالانکہ مہیں صرف بیرجا ہے تھا کہ اعتقاداً وعملاً احسان کے مقام کے لیے جن امور کی ضرورت ہے بس اس کوسیکھ لیتے الین جو پیچارے اپنے اپنے خاص حال میں مغلوب تھے، خواہ مخواہ ان کی باتوں کواحسانی ،خالص امور میں گڈ ٹرکرنے کی حاجت نہتی ،اور ندار باب کشف کی چیزوں کوان میں مخلوط کرنے کی ضرورت تھی، جاہتے کہ مقام احسان کی طرف لوگول کو بلاؤ، پہلے اسے خودسیکھ لو پھر دوسروں کو دعوت دو۔ کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ سب سے بری رحت اورسب سے برا کرم اللہ کا وہ ہے جے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔وہی صرف ہدایت ہے جوآپ کی ہدایت ہے پھرتم کیا بتاسکتے ہو؟ کہتم جن افعال کو كرتے ہودہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآب كے محابہ كرام اللہ كيا كرتے تھے۔

آخر میں ایک عام خطاب عام مسلمانوں کے نام ہے جس میں کسی خاص طبقہ کی تخصیص نہیں ہے فرماتے ہیں۔

عام امت مسلمہ سے جامع خطاب امراض کی تشخیص اور علاج کی تبحویز میں مسلمانوں کی عام جماعت کی طرف اب مخاطب ہوں اور کہتا ہوں، اے آ دم

کے بچو! دیکھوتمہارے اخلاق سو چکے ہیں ہم پر پیجا حرص وآز کا ہو، سوار ہو گیا ہے، تم پر شیطان نے قابو پالیا ہے، عورتیں مردول کے سرچر حکیس ہیں ،ادر مردعورتول کے حقوق بربادكرر بي بن ، حرام كوتم في اين ليخوشكوار بنالياب، اورحلال تمبار الي بدمزه مو چکا ہے، پرفتم ہے اللہ کی، اللہ نے ہرگز کسی کواس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے ۔ جا ہے کہم اپی شہوانی خواہشوں کو تکاح کے ذریعہ بوری کرو،خواہمہیں ایک سے زیادہ تکاح بی کیوں نہ کرنا بڑے، اور اینے مصارف وضع قطع میں تکلف سے کام نہ لیا کرو، ای قدرخ چ كروجس كى تم مىسكت مو، يادر كهو! ايك كابوجهد دوسرانبيس الحاتا ، اوراين او برخواه مخواہ تھی سے کام نہلو۔ اگرتم ایسا کرو کے تو تمہار نے نفوس بالآخرفس کے حدود تک پہونچ جائیں مے، اللہ تعالی اس کو پہند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی آسانیوں سے نفع اٹھائیں، جبیا کہ بیمی اس کو پہند ہے کہ جو جا ہیں وہ اعلیٰ مدارج پراحکام کی یابندی بھی كرسكتے بي،ايے شكم كى خوام شوں كى مكيل جاہئے كه كھانوں سے كرو،اوراتنا كمانے كى کوشش کروجس سے مہاری ضرور تیں پوری ہول ، دوسرول کے سینول کے بوجھ بننے کی کوشش نه کروکدان سے مانگ مانگ کر کھایا کرو بتم ان سے مانگواوروہ نہ دیں ، اس طرح بیچارے بادشاہوں اور حکام کے اوپر بوجھ ندین جاؤ، تہارے لئے یہی پندیدہ ہے کہتم خود کما کر کھایا کرو، اگرتم ایبا کرو کے تو خدا تہیں معاش کی بھی راہ سمجھائے گا، جوتہار۔ یہ لئے کافی ہوگی۔

اے آدم کے بچو! جے خدانے ایک جائے سکونت دے رکھی ہو،جس میں وہ آرام کرے، اتنا پانی جس سے وہ سیراب ہو، اتنا کھانا جس سے بسر ہوجائے ، اتنا کپڑا جس سے تن ڈھک جائے ، ایسی بیوی جواس کی شرمگاہ کی حفاظت کرسکتی ہو، اور اس کورہن سہن کی جدوجہد میں مدود ہے سکتی ہو، تو یا در کھو کہ دنیا کا مل طور سے اس شخص کوئل چکی ہے چاہئے کہ اس پر خدا کا شکر کرے۔ (الھم لک الحمدولک الشکر).

(از مؤلف))

بہرحال کوئی نہ کوئی کمائی کی راہ آدی ضرور اختیار کرے، اور ای کے ساتھ قناعت کو اپنادستورزندگی بنائے ، اور رہنے ہیں اعتدال کا جادہ اختیار کرے، اور اللہ کی یاد کے لئے جوفرصت ہم دست ہوا سے غنیمت شار کرے، کم از کم تین وقتوں منج شام اور پچھلی رات کے ذکر کا خاص طور پر خیال رکھے ، حق تعالیٰ کی یاداس کی شیخ وہلیل اور قرآن کی تلاوت کے ذریعہ سے کیا کرے، اور سول اللہ بھٹاکی حدیث اور ذکر کے حلقوں میں حاضر ہوا کرے۔

اے آدم کے بچواتم نے ایسے بڑے ہوے رسوم اختیار کرلئے ہیں، جن سے دین کی اصلی صورت بڑگئی ہے، تم عاشوراء کے دن جموثی باتوں پراکھے ہوتے ہو، ای طرح شب برات بیں کھیل کودکرتے ہو، اور مردول کے لئے کھانے پکا پکا کر کھلانے کواچھا خیال کرتے ہو، اور مردول کے لئے کھانے پکا پکا کر کھلانے کواچھا خیال کرتے ہو، اگرتم سے ہوتو اس کی دلیل پیش کرو۔

ای طرح اور بھی ہری ہری ہری ہیں تم میں چاری ہیں، جس نے تم پرتہاری زیرگی تک کردی ہے، مثلاً تقریبات کی دعوت میں تم نے حدسے زیادہ تکلف برتنا شروع کردیا ہے، ای طرح ایک بری رسم بیجی ہے کہ بچھ بھی ہوجائے لیکن طلاق کو گویا تم نے ناجا تزیخہرالیا ہے، یونی بعدہ عودتوں کو نکاح سے روکے رہنے ہو، ان رسموں میں تم اپنی دولت ضائع کرتے ہو، وقت برباد کرتے ہواور جو صحت بخش روش تھی اسے چھوڑ بیٹے ہو۔

تم نے اپنی نمازیں برباد کررکی ہیں، تم میں پھولوگ ہیں جودنیا کمانے میں اوراپ دھندوں میں استے پیش گئے ہیں کہ نماز کا انہیں وقت بی نہیں مانا، پھولوگ ہیں جوقعہ کہانی سننے میں وقت گؤاتے ہیں، خیر پھر بھی اگر ایسی مجلسیل لوگ ایسے مقامات پر قائم کرتے ہو مسجدول سے قریب ہوں تو شایدان کی نمازیں ضائع نہ ہوتیں ہے نے زکو ہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کوئی ایسا دولت مند نہیں ہے جس کے اقربا واعزہ میں حاجت مند لوگ نہیں ہوتے ۔اگر ان لوگوں کی وہ مدد کیا کریں اور ان کو کھلایا پلایا کریں، اور زکو ہ کی نیت کرلیا کریں، تو یہ بھی ان کے لئے کافی ہو کتی ہے۔

تم مل بعضول نے روزے چھوڑر کے ہیں،خصوصاً جوفوجی ملازم ہیں۔ کہتے ہیں کہ

وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں لیعنی جو محنت انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ روز نہیں رکھ سکتے ، تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ تم نے راہ غلط کردی ہے، اور تم حکومت کے سید پر بوجھ بن گلے ہو، بادشاہ جب اپنے فزانہ میں اتن مخباری بین پاتا جس سے تہاری تخواہ ادا کر ہے، تب رغایا پر زعدگی کودشوار کرتا ہے، سپاہیو! یہ تہاری کیسی بری عادت ہے۔ کھولوگ ایسے بھی ہیں جوروز ہے دکھتے ہیں ،کین سحری نہیں کرتے ، اور رمضان میں ان سخت کا موں کونیں چھوڑتے ،جن کی وجہ سے روز سے ان پر گرال ہوجاتے ہیں۔''
تخریل فرماتے ہیں:

"ملالاً علی کی طرف سے اصلاحی مطالبات کااس زمانہ میں جن جن امور سے متعلق تقاضا ہور ہا ہے، اس کا ایک طویل باب ہے، لیکن کھڑکی سے آدمی بڑی نیکیوں کو جما تک سکتا ہے، اور ڈھیر کے لئے اس کا نمونہ کا فی ہے۔

(الريخ دعوت دعوريت ج: ۵س:۲۳۲۲۲۳)

آنها مم با تنین حکمت و مدایت و مسائل کی

ا ..... جوفض الله اوررسول الله كاحكام كوردكرد عده اسلام عن فارج موجاتا

، ۲ ..... کتاب وسنت کی عدالت چھوڑ کر کسی دوسری عدالت میں اپنے مقد مات لے جاناحرام ہے۔

س..... ہر وہ فتوی اور فیصلہ رد کردینا واجب ہے جو قرآن اور حدیث سے تکراتا ہو،اور جو تھم صراحة کتاب وسنت میں مذکور نہ ہواس میں ائمہ جہتدین کی رائے بڑمل کیا جائے گا۔

> سم ..... الطاغوت "جس شكل ميں بھى ہواس كا كفر (انكار) واجب ہے۔ ۵..... لوگوں كو كتاب وسنت كے احكام ماننے كى دعوت و يناواجب ہے۔ ۲..... كتاب وسنت سے اعراض كرنا منافق ہونے كى علامت ہے۔

ے....جوٹی قتمیں کھانا اور بات کہ کر تکر جانا منا نقوں کی عادت ہے۔ ٨.....منافقوں اور جاہلوں کی اصلاح کے لیے تین طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں:

(۱) ....ان سے اعراض اور ان کی معذرت کی قبولیت \_

ننب البيل وعظ ولفيحت

(ج) ..... خفيه اوراعلانيه موثر انداز مين زجروتو بخير

(تسميل البيان جلدا بص٩٢)

# آته شرا تطالله تعالى كوقرض حسنه ديني

الله تعالی کراه میں مال خرج کرنے کی ترغیب ایک خانداز سے دی جارہی ہے مرمایا الله کی راه میں جو مال تم خرج کرو گاس کی حیثیت قرض کی ہوگی، جے قرض دیا جاتا ہے ،اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے،اس طرح راہ خدا میں جوتم خرج کرو گے وہ الله تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا، وہ اسے ضرور لوٹا دےگا، یہاں ایک نکتہ خور طلب ہے ،الله تعالیٰ کو مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ قرضہ حسنہ دیئے کی ترغیب دلائی گئی بلکہ قرضہ حسنہ دیا کی ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ قرضہ حسنہ دیا کہ تعدد جد دیل میں بقول علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ مندرجہ دیل شرائطیائی جائیں۔

- (1) ..... حلال مال مو
- (٢) ....اعلى درجه كى چز مو
- (۳)....خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو۔
  - (س) ..... بوشیده طور بردے۔
    - (۵)....احمان ندجمائے۔
    - (۲).....اذیت نه پہنچائے۔
  - (2)....مقعدرضائے البی ہو۔
- (٨)..... جتنا بھی خرچ کرے اسے تعوز اخیال کرے۔

ان آیات کون کرمحابرام پرکیااثر موتا تھااس کا اغدازه آپاس ایک واقعہ سے لگا سکتے ہیں:

# آ تھ نام سورة اخلاص کے

اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں جواس کی عظمت شان اور مقام رفیع پر ولالت کرتے ہیں ان میں سے چندآ پہمی ملاحظہ فرمائیں۔

- (۱).....سور و توحید: کیونکه اس میس عقیده توحید کو بردی جامعیت اوردکش انداز میں بیان کیا گیاہے۔
- (۲)....بورہ نجات:اس کے ذریعہ انسان کو کفر وشرکی آلود کیوں سے نجات ماصل ہوتی ہے، نیزعذاب جہم سے بھی رستگاری کاذریعہ ہے۔
- (٣) .....سورة مقمقد اقمقد المتحدد المت

کے ذریعہ کیونکہ کفروشرک کے مرض سے شفانعیب ہوتی ہے، ای لیے اسے مقتقد کہا گیا۔
(۴) ....سورۃ الاساس: کیونکہ ایمان وعمل کا قصرر فیع تو حید کی بنیا دوں پرتغمیر ہوتا
ہے، اس کے بغیراعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی ہے معنی اور بے سود ہے۔

(۵).....ورة المانعه: بيائة قارى كوعذاب دوزخ سے بچالتى ہے۔

(۲)....بورہ النور:اس كى ضياء باشيوں سے مؤمن كے دونوں جہال روشن موجاتے ہيں،اس كى ذہن اوراس كے دل دونوں ميں اجالا ہوجاتا ہے۔

(2) ....سورة الامان: اس سوت برايمان ركف واليكوخداو ثدذ والجلال ك قبر وغضب سامان مل جاتى سو-

(۸) ....سورۃ الاخلاص: اس سورت کے متعدد ناموں میں سے بیاس کامشہور ترین نام ہے کیونکہ تو حید خالص کامضمون پوری فصاحت سے اس میں فہور ہے کویا بینام اس سورت کے لیے بطور علامت مستعمل نہیں ہوا بلکہ اس کے مضامین ومطالب کا ایک جامع عنوان ہے۔

عنوان ہے۔

(حوالہ بالا)

#### آٹھ طبقات جنت کے

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ استوی بلندی سے کنایہ ہے۔ اس مسئلہ کوامام شاہ ولی اللہ اپنے فلسفہ میں اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جنت کے کل آٹھ طبقات ہیں جن میں سے بلند ترین طبقہ جنت الفردوس ہے اور جس کاذکر سورۃ الکہف میں بھی گزرچکا ہے، کسانت لیسم جنت الفردوس نولا آیت) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنت کے نچلے صصے اوپر والے صص تک بچاس ہزار سال کی مسافت کی بلندی ہے، جنت کا سلسلہ ساتوں آسانوں کے شروع ہوتا ہے، حضور کھی کا فرمان ہے کہ جنت کے بلند ترین حصی یعنی جنت الفردوس کے اوپر عرش اللی ہے اس عرش پراللہ تعالی کی جی پڑتی ہے، جے جی اعظم کہا جاتا ہے۔ اس جی کی وجہ سے پہلے عرش رقبین ہوتا ہے، اور پھر ساری کا کنات رکھین ہوتی ہے، سے جاس جی کی وجہ سے پہلے عرش رقبین ہوتا ہے، اور پھر ساری کا کنات رکھین ہوتی ہے، یہ تجلیل ہے تھی ہوتی ہے، یہ تجلیل ہے تھی اس جی کی وجہ سے پہلے عرش رتگین ہوتا ہے، اور پھر ساری کا کنات رکھین ہوتی ہے، یہ تجلیل سے بہلے عرش رتگین ہوتا ہے، اور پھر ساری کا کنات رکھین ہوتی ہے، یہ تخلیل سے بہل

جان سکا ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عرش سے لے کر ساری کا تنات کا مجموعہ عرش اور جنت فخص اکبر ہے، اور خدا کی ذات اس سے بالکل جدا اور وراء الوراء ہے، اللہ تعالی خود تو غیب الغیب ہیں ہے، البتہ اس کی چی عرش پر اور پھر ساری کا تنات پر پڑتی ہے، لہذا اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیہ کی کوئی نہیں جان سکتا، ہمارے لیے اس پر ایمان اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیہ کی کہ انسانی ذبین صرف اس ورجہ بھی سکتا ہے کہ لفظ لا نامی کافی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی ذبین صرف اس ورجہ بھی سکتا ہے کہ لفظ اللہ یا رحمان خدا تعالی کا نام یا صفت ہے ہے کوئی مادی جسم نہیں ہے، جوعرش پر بیشا ہو، بلکہ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر ہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر ہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ استوی علی العرش کا مطلب یمی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ (معالم العرش کا مطلب یمی ہو کو اللہ تعالی کی تجلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔ (معالم العرش کی اللہ میں واللہ کی اللہ تعالی کی تعلیات ہمہ وقت عرش پر پڑر رہی ہیں۔

آ تھا توال موی علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کی تعداد پر (١) حفرت ابن عباس على سے منقول ہے کہ بید کیا ۲ کے ۔ (۲) محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ (۸۰۰۰۰)ای ہزار تھے۔(۳)قاسم بن ابی برہ کے نزدیک (۵۰۰۰) ستر بزار تھے۔ (۲) سدی فرماتے ہیں (۴۰۰۰۰) تیں بزار سے مجھ زیادہ تے (۵) ابوثمامہ کہتے ہیں ۱۹۰۰) نیس ہزار تے (۲) بقول محربن اسحاق (۵۰۰۰) پندرہ بزار تھ (۷)اور حضرت کعب احبار کہتے ہیں (۱۲۰۰۰) بارہ بزار تھے، (۸) ایک اور قول کے مطابق (\*\*\* ۲۲۰) دولکھ جالیس ہزار تھے ، کیونکہ شمعون سب جادوگروں کا رئیس وسر گروہ تھا ،اس کے انقیب تنے اور ہرنقیب کے ساتھ ۲۰ عربیف تنے ،۲×۲۱کل ۴۲۰ دوسو چالیس بن مجے، پر برمریف کے ساتھ ایک بزارساح تے ۱۰۰۰×۲۲۰ کل ۲۴۰۰۰ دولا کھ ج لیس ہزار ہو گئے، بہر حال تعداد جننی بھی ہو، لیکن مقام خیرت ہے کہ سے وقت بدلوگ جودوگروسا حریتے،اورشام کوشہادت کے اعلی وارفع منصب پرفائز ہو گئے،فذالک فضل الله يوتيه من يشاء. واسروا النجوى آپس مس ساحرول في مثوره كياتها كها كر واقعی حضرت موی کے پاس جادو ہے تو ہم غالب آجا کیں سے اوراگرمن عند اللہ کوئی اورمعامله بن محرموى عليه السلام غالب آجائيس محاوراكرميغالب آسكة فو جربم ال ك

(تغيرمحودجلدا مسا١١)

اجاع کریں گے۔

آخھ فرشتے عرش اٹھانے والے اور ان کی شکلیں فوقهم یومند دمنیة که

اپ اوپر یا فرشتول کے اوپر جوآسان کے کناروں پر ہوں گے آٹھ ملائکہ ( لیمنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے اپ اوپر یا اطراف آسان پر مقیم ملائکہ کے اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔

ابوداؤراورر مذى في حضرت عباس على بن عبدالمطلب كاقول فقل كيا ب،عباس نے بیان کیا کہ میں بطحامی ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھارسول اللہ اللہ علیمی تشریف فرما تھے ایک بادل گزرنے لگا ،لوگوں نے اس کی طرف دیکھا ،رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس کو کیا كت ہو الوكول نے جواب ديا ساب (ابر)فرمايا اورمزن (بھى)لوكول نے كہا مزن مجى ( كہتے ہیں) فرمایا اور عنان بھی كہتے ہو، لوگوں نے كہا عنان بھی ( كہتے ہیں) فرمایا كیا تم كومعلوم ب كدآسان وزمين ك درميان كتنا فاصله ب، لوكول في كمانبيس فرمايا دونول کے درمیان فاصلہ اکہتریا بہتریا تہترسال (کی راہ کا)ہے اور نیلے آسان سے اوبر والا آسان بھی ایمانی (یعنی اتنی می دور)ہے یہاں تک کرآپ نے سات آسان شار. كے (اورفرمایا) محرساتویں آسان كے اوپر ایك سمندر ہے جس كے زيريں اور بالائى (سطح) کافاصلہ اتنای ہے جتنا ایک آسان کا دوسرے آسان سے ہے، پھرسمندر کے اوپر آٹھ پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھرول اور کولہول (سرینوں) کا فاصلہ دو آسانوں کی درمیانی مسافت کے برابر ہاس کے اوپر اللہ ہے، بغوی نے بھی بیرمدیث ای طرح نقل کی ہے، مرزمین وآسان کے درمیان فاصلہ کی مقداراسی طرح ہردوآسانوں کے درمیانی فاصلہ کی مقدار یا نچ سو برس کی راہ بتائی ہے، سمندر کے اعلیٰ واسفل فاصلہ اور پہاڑی بکروں کے كمرول اورسريول كا درمياني فاصله بعي اتناسى نقل كيا ب،مسافت كابيراختلاف (شايد) چلنے والوں كے اختلاف كے لحاظ سے ہو۔ واللہ اعلم بغوی نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے عرش کوا تھانے والے ملا تکہ اب تو چار
ہیں، قیامت کے دن ان کی مدد کے لئے اللہ چاراور مقرر فر مادےگا، ان کی شکل بکروں جیسی
ہے، حدیث میں بیجی آیا ہے کہ ایک کی صورت مردکی دوسرے کی شیر کی تیسرے کی بیل کی
اور چوتھے کی گدھ کی۔

حضرت ابن عباس علی نے اس آیت فدکورہ کی تغییر میں فر مایا قیامت کے دن عرش الی کو ملائکہ کی آئھ جماعتیں اٹھائے ہوں گی جن کی گنتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ الی کو ملائکہ کی آئھ جماعتیں اٹھائے ہوں گی جن کی گنتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ (تغییر مظہری جلد ۱۲ ام ۵۱۰)

آ کھ تقاضے معاشرے کے ہرانسان سے

ا ..... ہرانسان معاشرہ کافرد بنتے ہی اس کے امن بقائے باہمی احترام باہمی اور ایک دوسرے کے دکھ در دہیں شریک ہونے کاعملی طور پر پابند ہو۔

٢ ..... برانسان معاشرتی اقدار کا پابندر ہے۔

سسبرانیان دوسرے انسان کے حقوق کے پورے کرنے کے لئے اپنی ذمہ داری کو بوری دیا نتداری اوردل جمع کے ساتھ پورا کرے۔

م ..... ہرانسان دوسرے انسان کی دل آزاری یادل فکنی کے امور سے اجتناب

۵..... ہرانیان معاشرے کے کمزور ، محتاج ، معذور اور دست مگر طبقات کو حقارت سے نہ دیکھے بلکہ انہیں اپنا بھائی تصور کرتے ہوئے انکی مدد کرے۔

۲ ..... برانسان معاشرے کے ماحول ، اخلاق اور تہذی اقدار کی حفاظت کے لئے اپنی ذمہدار ہوں کو پوراکرے ۔۔۔ اپنی ذمہدار ہوں کو پوراکرے۔۔

۔۔۔۔۔انسان مدنی ابطع ہاں لئے انسان دوسرے انسان کے قریب سے قریب رہ جانے کے خواہش کرتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس کے نقاضوں کو پورا کرے اور دوسرے انسان بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرے

جوابے لئے پندکرتا ہے۔

۸.....۸ فاشرتی فرمدداریال انسان پرایک جیسی بین اس لئے ہرانسان اگرائی فرمه داری دیا نتداری سے پوری کرتار ہے قو ہرانسان کے حقوق خود بخو دیورے ہوجاتے ہیں۔ داری دیا نتداری سے پوری کرتار ہے قو ہرانسان کے حقوق خود بخو دیورے ہوجاتے ہیں۔ (بحالداصلاح معاشرہ کے رہنمااصول ص۰۰۰)

آٹھ در دھرے اشعار ملین باپ کے (اولا دسے متعلق)

قرطبی نے اپنی اسنادمتصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ فیاسے روایت کیا ميرا مال كيا ب،آب الله في فرمايا كماسية والدكو بلاكر لاؤاى وقت جرئل امن تشريف لاع اوررسول الله الله الله الله على المجب الكاباب آجائة آب السع يوجيس كدوه كلمات كيابي جواس في ول ميس كم بين،خوداس ككانون في مي ان كوبيس سنا، جب يدفض اين والدكوليكريونياتو آب اللهان والدس كها كدكيابات إا الله كابينا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ جا ہے ہیں کہ اس کا مال چین لیں، والد نے عرض کیا کہ آب ای سے بیسوال فرمائیں کہ میں اس کی چھوچھی خالہ یا اسے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا مول، رسول الله الكالية فرمايا كرايسه (جس كامطاب بيقا كربس حقيقت معلوم موكى اب اور کھے کہنے سننے کی ضرورت نہیں)اس کے بعداس کے والدسے دریا فت کیا کہوہ کلمات کیا ہیں جن کوابھی تک خودتمہارے کا نول نے بھی نہیں سنا ،اس مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں ہرمعاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہماراایمان اوریقین بردھادیتے ہیں (جو بات کی نے نہیں سی اس کی آپ کواطلاع ہوگئ جوایک مجزہ ہے) پھراس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چنداشعارول میں کے تھے جن کومیرے کانوں نے بھی نہیں سنا،آپ فرمایا كدوه بميس سناؤاس وقت اس في اشعار ذيل سنائ

غذوتک مولودا ومنک یافعا تعل بما اجنی علیک و تنهل شرک نی می افعات میں غذادی اور جوان ہونے کے بعد بھی تہاری ذمہ داری اٹھائی

تہاراسب کھانا بینا میری بی کمائی سے تھا۔

اذالیلة ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الاساهرااتململ جب کی رات می می بیش آگئ تو می نے تمام رات تمهاری بیاری پیش آگئ تو میں نے تمام رات تمهاری بیاری کے سبب بیداری اور بیقراری میں گزاری۔

کائی انا المطرق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تهمل کائی انا المطرق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تهمل کویا کرتمهاری بیاری مجھے بی گی ہے تہمیں نہیں جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا

ريا\_

تخاف الردی نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت موجل میرادل تنهاری بلاکت سے ڈرتار ہا حالا تکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے بہلے پیچے نہیں ہوسکتی۔

فلما بلغت السن والغاية التى اليها مدى ماكنت فيك اؤمل پرجبتم العراوراس مدتك بي محيجس كى من تمناكيا كرتاتها-جعلت جزائى غلظة وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل توتم ني ميرا بدليخي اور خت كلاى بناديا كويا كرتهي مجھ پراحمان وانعام كرر ب

-31

فلیتک اذلم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المصاقب یفعل کاش اگرتم سے میرے باپ ہونے کاحق ادائیں ہوسکتا تو کم از کم ایبا بی کر لیتے جیراا یک شریف پڑوی کیا کرتا ہے۔

فاولیتنی حق الجوار ولم یکن علی بمال دون مالک تبخل تو کم از کم جھے پڑوی کاحق تو دیا ہوتا اور خودمیر ہے تی مال میں میرے تی میں بخل سے کام نہلیا ہوتا۔

رسول الله الله الله الله المعارسنة ك بعد بين كاكريبان بكرليا اورفر مايا ، انسب ب

ومالک لابیک لین جاتو بھی اور تیرامال بھی سب باپ کا ہے۔
( بحوالہ معارف القرآن ج ۵ )

أتهصفات ارباب عقل كي

جوالله كعبدكو بوراكرت بين اور بيناق كوبين تو رُت (مورة الرعرآيت: ٢٠) دراصل او لو الالباب كى سارى صفات جويهان آئى بين وه يه بين:

العبداللدكا ايفاءاوراس ندتو زنا

٢-جن چيزول كوملانے كاتھم ہے أنبيس ملانا۔

۳۔ایپ رب کی مثیت۔

م حساب کی برائی سے خوف کھانا۔

۵-الله کی رضا کے لیے مبر کرنا۔

٧\_ا قامت صلوة\_

ے۔رزق خداوندی میں سے پوشیدہ اورعلی الاعلان خرچ کرنا۔

٨ ـ برائي كاجواب نيكي سے دينا ـ

ان تمام صفات سے آیت: ۲۰ میں صرف پہلی صفت کا بیان ہے۔ (تفیر فی طلال القرآدن ۵۶ م ۱۲۹)

آ تھوں دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں وضو کے بعد کی

دعا پڑھنے سے

مند بنن اور می مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رہے ہے روایت ہے کہ ہم باری باری اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، میں اپنی باری والی رات عشاء کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ کھی کھڑے کیواس وقت میں رسول اللہ کھڑے ہوئے لوگوں سے کچھفر مارہے ہیں، میں بھی پہنچ گیااس وقت میں

نے آپ سے بیسنا کہ جومسلمان اچھی طرح وضوکر کے دلی توجہ کے ساتھ دورکعت نماز ادا كرے اس كے لئے جنت واجب ہے، ميں نے كما واہ واہ بيتو بہت بى اچھى بات ب، میری بیات س کرایک صاحب نے جومیرے آھے بی بیٹے تھے فر مایاس سے پہلے جو بات حضور اللے نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، میں نے جوغور سے دیکھاتو وہ حضرت عمرفاروق الصحة آپ جھے سے فرمانے لگے تم ابھی آئے ہو، تہارے آنے سے · يهلي حضور الله في فرمايا كه جو محض عمر كي اوراجيمائي سے وضوكر ، محر كيم اشهدان لااله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله كهاس كے لئے جنت كآ تحول دروازے کھل جاتے ہیں،جس میں سے جا ہے داخل ہو،ایک اورروایت میں ہے کہ جب ایمان اوراسلام والا وضوکرنے بیٹھتا ہے اس کے مندوھوتے ہوئے اس کی انگھوں کی تمام خطائیں یانی کے ساتھ یا یانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں، اس طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطا کیں اورای طرح پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطا کیں دھل جاتی ہیں، وہ گناہوں سے بالکل یاک صاف ہوجاتا ہے۔ (تغيرابن كثيرم ٢٧٣، ج١)

آخوراجاول برجمودغزنوى رحمه اللدكى بأساني فتخ

سلطان محود غرنوی نے ۱۹۹ جیس اندپال کومقام پٹاور میں کلست دی اور دہم جے کے شروع میں کرکوٹ وی کیا۔ اس کے بعد آٹھ راجا وَں کو باسانی کلست دی۔

(ازمؤلف)

(۱) انثر پال اس محکست کے بعد پھر سلطان غزنی کا باجگذار بن چکا تھا، کین سلطان کو معلوم ہوا کہ اس کو بار بار بعناوت پر آمادہ کرنے والے، راجہ تھا عیر ، راجہ تنوح ومہا بن و دبلی بیں ، اور تھا عیر کا مندر ' سوم جگ یا جگ سوم' ان کی سازش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس لیے سلطان نے اب ان پر حملہ کا قصد کر کے انثر پال کو اپنے ارادہ سے مطلع کیا۔ اب انثر پال کے مرسے سلطان کی مخالفت کا سودانکل چکا تھا۔ اس نے فور آدو ہزار سواروں کا انتکرا پ

بھائی کی سرداری میں پٹاور کے مقام پہنے دیا کہ سلطان محمود کے ہمراہ اس سفر میں رہے۔
راجہ تھائیسر نے سلطان کے حملہ کی خبر پاکرا پی مدد کے لئے میرٹھ، مہابن، برن (بلندشہر)
اور قنوج کے راجا وک کو بلایالیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سلطان محمود وہاں پہنچ گئے۔ راجہ
تھائیسر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے مندرکوتو ڑ ڈالا اور سازشی گروہ کو گرفتار کیا۔
اس مندر میں جوسب سے بڑا بت مانا جاتا تھا اس کو بعض روایات کے موافق تو ڑ دیا گیا اور
بعض کے موافق غرنی بھیج دیا گیا۔

(۲) و جم چیم سلطان محود نے ارادہ کیا کہ پنجاب کی ریاستیں جو بار بار بغاوت کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پناہ دیتی ہیں ،ان کا کمل انتظام کیا جاوے ،اس لئے اول شمیر برحملہ کیا۔

"دراجہ شمیر نے اطاعت وفر ما نبرداری کی درخواست بھیج کرامان طلب کی اوراپی خدمت گزاری اورخراج گزاری کا وعدہ کر کے سلطان کے غصہ کوفر و کیا۔سلطان نے شمیر کے درخواست منظور کر کے اس کے ملک کوکسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔اوراس کو حکم دیا کہتم اپنی مناسب فوج لے کربطور مقدمۃ الحیش ہمار کے شکر کے آگے چلو۔

#### (آئينهن19٠)

(٣) سلطان محود نے راجہ تشمیر کوبطور مقدمۃ انجیش اس لئے ساتھ لیا تھا کہ وہ پہاڑی راستوں سے شکر سلطانی کوتنوج پر پہنچاد ہے اور راجہ تنوج اس فوج کشی پر قبل از وقت مطلع نہ ہو۔ چنا نچہ اس کشمیری ہراول کی رہبری سے لشکر سلطانی برف پوش پہاڑی وروں اور ندی نالوں کو چیرتا پھاڑتا ہوارام گنگا کے دہانے پر پہنچ گیا۔ قنوج جووادی گنگا میں واقع ہے،اس پر ملہ کی تیاری ہوئی۔ قنوج کا راجہ کنور رائے اگر چہ قدیم سے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس اپنا طبیب بھیجا تھا۔ مگر ہے پال اور اند پال کی سازشوں سے می مسلمان محود کے خلاف میدانِ جلال آباد و پھاور کی جنگ میں سلطان سے برسر پریکار ہوگیا تھا۔ تا ہم اس کومسلمانوں کے اخلاق وصفت خطا بخشی کا میں سلطان سے برسر پریکار ہوگیا تھا۔ تا ہم اس کومسلمانوں کے اخلاق وصفت خطا بخشی کا

پوراعلم تھا، اس کومعلوم تھا کہ مسلمانوں کا بیا تنیازی نشان ہے کہ وہ ہرمعافی مانکنے والے کو ضرور معافی مانکنے والے کو ضرور معاف کردیتے ہیں، اس لئے اس نے بہی مناسب سمجھا کہ۔

"اینے گلے میں دو پٹرڈال کراوراپنے ہاتھ رو مال سے بندھوا کرمع اپنے بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کے سلطان محمود کے سامنے آ کھڑا ہوا۔سلطان محمود نے بید کی کرفوراً اس کے ہاتھ کھولے، گلے سے لگایا اور اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور ہر طرح تسلی وتشفی دے کر رخصت کیا۔ راجہ کنوررائے والی قنوج نے سلطان محمود اور ان کے لئکر کی ضیا فت کی۔سلطان مع لئکر کے تین روزیا آٹھ روز تک راجہ کا مہمان رہا۔ اور جس ملک کے لئے اتنا بڑا عظیم الشان سنراوراس کی بے صدصعوبتیں برواشت کی تھیں وہ اسی راجہ کے سپر دکر کے بدون کسی الثان سنراوراس کی بے صدصعوبتیں برواشت کی تھیں وہ اسی راجہ کے سپر دکر کے بدون کسی قتم کا مالی وجانی نقصان پہنچائے ہوئے یہاں سے رخصت ہوا۔

ایک ہندومورخ لالہ اجود هیا پرشادا پی تاریخ '' مختفر سیرگاش' میں لکھتا ہے۔
'' محموداس مرتبہ پنالفکر اچا تک سامنے تنوج کے لے آیا۔ مہار اجہ تنوج سے بچھنہ ہو
سکا۔ فوراً مع عیال واطفال کے دربار سلطانی میں حاضر ہوا اور اطاعت بادشاہ کی قبول کر
لی محمود نے راجہ تنوج کی ہوئی عزت وتو قیر کی اور تین روز تک قنوج میں مقیم رہ کر راجہ تنوج کا
مہمان رہا۔ وقت رخصت کے راجہ سے بادشاہ نے اقر ارکیا کہ اگرتم اور تہمارے وارث ہم
سے سرکش نہ ہوں گے تو جب تم یا تمہارے وارث مدد سلطانی چاہیں گے فورا غزنی سے ملے
گے۔'' (آئینہ سے ۱۹۳)

(۳) تاریخ فرشته کی روایت کے موافق سلطان محود قنوح سے رخصت ہوکراول میر تھ پھر مہابن اوراس کے بعد تھر اگئے۔اور طبقات اکبری میں قنوح سے برن (بلند شہر) وہاں سے مہابن اور تھر اجانا ذکر کیا ہے۔ بہر حال قنوح کی طرف سے مطمئن ہوکر سلطان محمود نے قریب قریب کے تمام مرکثوں کو تھیک بنایا اور مرعوب کرنا ضروری سمجھا۔

(۵) میرٹھ کے راجہ ہردت پر حملہ آور ہوئے تو وہ اپنے سرداروں کومع فوج کے قلعہ میں

چھوڑ کرخود فرار ہو گیا اور جنگل میں جاچھپا۔ ہردت کے سرداروں نے تمیں ہاتھی اور بہت سا رو پید بطور نذرانہ سلطان کی خدمت میں پیش کر کے امان طلب کی۔سلطان نے نذرانہ قبول کیا اوران کو اقر اراطاعت وخراج گزاری لے کرامان دی۔

(۲) سلطان نے میرٹھ سے مہابن کی طرف رخ کیا۔ یہاں کے راجہ کلجندر نے اول مقابلہ کیا، پھر جگست کھا کر بھاگا۔ سلطانی لشکر نے اس کوگرفنار کرلیا۔ بیاس حالت میں خود کشی کرکے مرکبا۔

(آئینی سام)

(2) مہابن کے بعد مقر اپر حملہ کیا۔ یہاں جو بت خانے ،سازش خانے ہے ہوئے تھے ان کوتو ڑا۔سازشی گروہ کو گرفتار کیا۔اور فتح کے بعد چندروزیہاں قیام کیا۔

(۸) متھراے اسونی (فتح پور) کی طرف چلے،اس کے داجہ چنڈیل بھوریا چندر پال نے طاقت مقابلہ نہ دیکھ کرراہ فرارا فتیار کی اور جنگلوں میں جاچھپا، کیکن سلطان کے پاس تھن و ہدایا اوراطاعت وفر مانبرداری کا قرار نامہ بھیج دیا۔

(آئينه ١٩٢٧)

بیسات آٹھ داجاجن پراس سر بیل سلطان نے حملہ کیا اور فتح پائی، وہی تھے جو بے
پال اور اند پال کے ساتھ میدان جلال آباد و پشاور بیل سلطان کے سامنے برسر پیکار آپ پیکے
تھے۔ گرسلطان کا معاملہ ان سب کے ساتھ بہی رہا کہ ان کے اقرار اطاعت و فراج گزاری
پران کی خطا کیں معاف کردی گئیں اور کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس
عظیم الشان سفر اور بڑے بڑے متمول رجواڑوں کی فتح کے باوجود غربی واپس ہوکر یہاں
کے غنائم اور نذرانوں کی کل مقدار جوشار کی گئی وہ ہندومور خسجان رائے کے الفاظ میں یہ

" چول بغزنی رسیدوغنائم سفرقنوج بشمار در آمدی لک و بست بزار درم وی صدو پنجا، فیل بقلم در آمد۔" (آئیز هنیقت نمام ۱۹۳۷ کواله فتوح الهٰد)

#### نوكاعدد

# نواسباب نفرت اللی میں تاخیر کے

مجھی بھی بعض اسباب کے بناء پرمظلوموں اورائے گھروں سے نکالے ہوؤں پر اللہ کی نفرت آنے میں در برموجاتی ہے، اس میں خدائی حکمت ہوتی ہے۔

اس کا ایک سبب توبیہ ہے کہ امت کاجسم ابھی تک پوری طرح پختہ نہیں ہوا تھا، اوروہ ابھی یوری طرح مدد کامستی نہیں ہوا تھا۔

دوسراسب بیہ ہے کہ ابھی اس کی سب طاقتیں اکھٹی نہیں ہوئی ہوتیں،اور مخفی تو تیں ابھی معلوم نہیں ہوتیں کہ کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں، پس اگر اس وقت اس کی نفرت کی جائے تو وہ اس کوسنجال نہ سکے گی،اور زیادہ دیر تک اس کے سختال کی قدرت نہ رکھے گی،

تیسراسب بیہ کہ بعض دفعہ مدد کے آنے میں تاخیراس کیے ہوتی ہے تا کہ امت مسلمہ اپنی پوری طافت صرف کر لے، اور قربانی کی وہ مقدار دے ڈالے جواس کی وسعت میں ہے، اور جونفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ضروری اور مقدر ہے۔

چوتھا سبب بیہ کہ بعض دفعہ افرادامت میں اپنی قوت پر بھروسہ کے آثار پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہرطا قت صرف کر کے دیکھ لے کہ اس کے باوجود فعرت اللہ نہیں آئی، اور اس پر ثابت ہوجائے کہ مدداللہ کی طرف سے تازل ہوتی ہے جبکہ فرمایا جماعت اپنی وسعت بھرز ورلگائے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، عزمت فتو کل علی اللہ

پانچوال سبب بیہ کے کہ بعض دفعہ نفرت اللی میں تاخیراس لیے ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوجائے، وہ مشکلات اورالم واذیت برواشت کرے، اور پختہ یقین کرلے کہ سہارا صرف اللہ وحدہ کا ہے، اور بہی صلا اور تعلق اس بات کی ضانت ہے کہ جب مدد آئے گی تو یہ لوگ سیرسی راہ پرمتنقیم رہیں گے، ڈیمگائیں سے نہیں، غروراور تکبراورانح اف کا شکار نہوں گے۔

چھٹا سبب بیہ ہے کہ قال فی سبیل اللہ تو صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، ذات، برادری، یا قوم یا وطن یا کسی اور د نیوی مقصد کے لیے نہیں، اورا پنے آپ کونصرت کی مستحق جانے والی مسلم جماعت میں اگر بعض لوگ ان د نیوی مقاصد کے لیے اور یں سے تو یہ جہاد وقال فی سبیل اللہ نہ ہوگا، رسول اللہ وقائے نے صاف طور پر فر مایا تھا کہ 'اس کا جہاد وقال فی سبیل اللہ ہے جو صرف اس لئے اور کے اللہ کی بات او نجی ہوجائے۔

ساتوال سبب یہ ہے کہ وہ شرجی کوامت مسلمہ مٹانا جاہتی ہے، اس میں بھلائی کا بھی کوئی عضر موجود ہو، اللہ تعالیٰ جائے تاکہ بلاک ہوتو شرہو، اس کے ساتھ ساتھ خیر کا کوئی حصہ ندمٹ جائے۔

آٹھوال سبب ہیہ کہ وہ باطل جس کے ساتھ است مسلمہ جنگ کر رہی ہو،اس کا کھوٹا پن پورا پورالوگول پر واضح نہیں ہوا،اگر مومنوں کا غلبہ ہوجائے تو وہ اس باطل کو باطل ہی جا نیں گے، گرجن لوگوں کو دھوگا لگا ہوگا، وہ اسے خیر سمجھیں گے،اور فساد ہر پا ہوجائے گا لہذا اللہ تعالیٰ ہیہ چاہے گا کہ باطل پوری طرح بھر کر سامنے آجائے تا کہ کسی کو اس کے بارے میں غلام بی ندر ہے۔

نوال سبب بیہ کے معاشرہ ابھی حق وخیراور عدل کا استقبال کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اگر مومن جماعت کا میاب ہوجائے تو اس کا مقابلہ ان غلط بنبی کے شکارلوگوں سے ہوگا، پس باطل کے خلاف جنگ اس وقت قائم رکھنی ضروری ہے جب تک معاشرہ حق کا پورا استقبال بخشی کرنے کے لئے تیار نہ ہوجائے ، خانہ جنگی اورا عدرونی فقتہ اس طرح مث سکے استقبال بخشی کرنے کے لئے تیار نہ ہوجائے ، خانہ جنگی اورا عدرونی فقتہ اس طرح مث سکے

-6

بیاسب جوہم نے گنوائے ہیں ان کے لیے اور بعض اور اسباب کے باعث ق کی فتح اور اللہ کی تھرت میں تا خیر ہو گئی ہے، جب ایسا ہوگا تو قربانیاں زیادہ ویٹی پڑیں گی، آلام کی گناہ مزید برداشت کرنا پڑیں گے، آخر کار تھرت البی ضرور آئے گی، اور ق کی فتح ہوگی اور بی بات تو بالکل غیر متنازعہ فیہ ہے کہ تھرت البی کے لیے پچھا حکام اور ذمہ داریاں ہوتی اور بیا۔

اور بیات تو بالکل غیر متنازعہ فیہ ہے کہ تھرت البی کے لیے پچھا حکام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔

نوابم تفيحتير

اربوهیس انتخاب کے ساتھ
۲ فورکریں گرائی کے ساتھ
۳ فدمت کریں گن کے ساتھ
۲ بی بیٹ کریں دلیل کے ساتھ
۵ بولیں اختصار کے ساتھ
۲ مقابلہ کریں جرات کے ساتھ
کے عباوت کریں مجت کے ساتھ
کے عباوت کریں مجت کے ساتھ

9 زندگی طے کریں اعتدال کے ساتھ (بحالداز عکمت کی ہیں سرے)

نوفوا ئدحاصل ہوتے ہیں نکاح سے

تكاح سے نوفوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ا. اولا دمونا كربقائ سنسل كاسبب باورخداتعالى كومحبوب ب-

٢. اتباع سنت اوراست محمديد (الله عليه الله عناب.

m. اولاد کاما بعدم نے کے دعائے خیرسے یا دکرنا ہے۔

www.besturdubooks.net

- م. اولا دكاسامن مرجانا اور مبركرنے سے درجات كاملنا۔
- ۵. خوردسال بچول کاروبرومرجانا اور مبریران کاشفیع بناہے۔
  - ۲. آدمی کادین حصاریس بوتا ہے۔
    - 2. زندگی و دنیا کی راحت ہے۔
- ٨. عورت دين كى مددگار إوردوزخ كمقابل آثبنى جاورفواحش سےروكى

الل وعیال کے لئے معاش پیدا کرنا عبادت میں داخل ہوتا ہے۔
 (بحوالہ از لطائف ونوادر)

## نوحقوق ہوتے ہیں پروس کے

- ا. اگروہ قرضہ مانکے تو تو اس کو قرضد ہے دے۔
  - ۲. اگروه تیری دعوت کرے تواس کو قبول کر۔
  - ۳. اگروه مریض موجائے تواس کی عیادت کر۔
    - ٣. اگروه مدد چاہے تواس کی مدد کرے۔
      - ۵. مصیبت میں اس کی تعزیت کر۔
        - ۲. خوشی میں مبارک باد پیش کر۔
      - اس کے جنازے میں شریک ہو۔
- اس کی عدم موجودگی میں اس کے مکان اور اہل وغیال کی حفاظت کر۔
- ۹ اس کی مرضی کے بغیراو نیجا مکان نہ بنا۔ (بحوالہ از حقوق العبادی فکر کیجئے)

نوبانون كأهم

ایک حدیث میں ہے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کاار شادہے کہ مجھے میرے رب نے نوبا توں کا حکم فر مایا ہے۔

ا....جن تعالی شانه کا خوف ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی (یعنی دل سے اور ظاہر سے یا خلوت میں اور جلوت میں )۔

۲....انساف کی بات خوشی میں بھی غصہ میں بھی (آدمی جب کسی سے خوش ہوا کرتا ہے۔ تو عیوب چھپا کرتعریفوں کے بل باندھا کرتا ہے، جب نفا ہوتا ہے تو جھوٹے الزامات تراشا کرتا ہے۔ جھے تھم ہے کہ ہرحالت میں انصاف کی بات کہوں)۔

۳ .....میانه روی فکر کی حالت میں بھی اور وسعت کی حالت میں بھی (نہنگی میں سنجوی کروں نہ وسعت میں اسراف کروں بانه غربت میں جزع فزع کروں ،نه غنا میں عجب اور فخر کروں)۔

م .....نیزید کہ جو تحق مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس کے ساتھ بھی تعلقات وابستہ کروں۔

۵.....اور جو محص مجھے اپنے عطا سے محروم کرنے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔

٧ .....جوفض مجھ برظلم كرے اس كومعاف كردوں (انقام لينے كى فكر ميں نہ بروں) ك.....يك ميراسكوت (آخرت كايا الله تعالى كى آيات كا) فكر ہو۔

٨..... ميري كويائي الله تعالى كاذكر مو (تشبيح وغيره يا الله كاحكام كابيان)-

٩ ....ميرى نظرعبرت مو (ليعنى جس چيز كود يھول عبرت كى نگاه سے ديكھول) ـ

. ١٠....اور مين نيك كام كاظم كرتار مول - (مقلوة شريف)

ف شروع میں نوں چیزیں فرمائیں تھیں تفصیل میں دس ہو گئیں مگر سیدسویں چیز معاند در ایمان دا بھی مدسکتا مداند نمید سر ۸۰۰ مدة ایل مداند کی میں سراک بھی شار ہوسکتے ہیں جیسا کہ شروع میں ظاہر باطن ایک شار ہوئے ،خوشی اور عصد ایک شار ہوئے ،خوشی اور عصد ایک شار ہوئے۔ موئے۔

نو کبیره گناه ہیں

حضرت عبدالله بن عررض الله عند سے كبيره كنابول كے متعلق بوچها كياتو آپ نے فرمايا كدوہ نو (٩) بيں۔

ا. الله كساته شرك كرنا

٢. مومن كوعمد أقتل كرنا\_

س. میدان جهادے بعا گنار

٣. يا كدامن عورت كوزنا كي تبهت لكانا\_

٥. يتيم كامال كهانا\_

۲. شودکھانا۔

2. والدين كى نافرمانى كرنا\_

٨. جادوكرنا\_

(بحواله از زخيره معلومات)

٩. حرام كوحلال جانتا\_

نومجزات موسى عليهالسلام كاورديكرسات نشانيال

ارشادباری تعالی ہے۔

"ولقدالينا موسى تسع ايت بينت"

اورالبتہ تحقیق ہم نے موئی علیہ السلام کونو واضح نشانیاں عطافر مائیں ہموئ علیہ السلام کے تمام مجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تا ہم نو وہ بڑے برے برے مجزات ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے، ان مجزات میں۔

(۱) يربينا

(۲)عصا

(۳) قطسالي

(۱۲) مجاول میں کی

(۵)طوفان

(٢) ترى ول

(۷) جوكيں

(۸) مینڈک

(9)خون شامل ہیں۔

ان میں سے ید بیضا اور عصا وہ مجزات ہیں جواللہ نے موی علیہ السلام کودے کر فرعون کے بیاس بھیجا۔

(۱)....اس کے علاہ موئی علیہ السلام کی لکنت کا میجر ہ بھی قرآن کریم میں فدکورہ سورہ طف میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہوا احساس عقب من لسانسی یفقهوا قولی کی میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات سیجھنے گئیں، چنانچہ اللہ نے آپ کی میری قول فرمائی۔

(٣) ..... پھر آپ نے خادم سے ایک تھیلا لانے کو کہا،اس کے تھیلے ہیں کچھ انڈے ادراخروٹ تھے جودو کلڑے ہو چکے تھے، گر پھر بن چکے تھے،اس کے علاوہ تھیلے میں سے کچھلوبیا، چنے اور مسور برآ مد ہوئے یہ سب چیزیں سگریزوں میں تبدیل ہوچکی تھیں ، انہوں نے کہا موئی علیہ السلام کی بددعا کا بیا ایک نمونہ ہے ، جوخاندانی طور پران کے پاس پہنچاہے، کویا اللہ تعالی نے فرعو نیوں کے اموال کواس طرح مسخ کر دیایا مٹادیا کہ کھانے پینے کی چیزیں استعال کے قابل ندر ہیں۔

(۳) ....موی علیه السلام کی بعض دیگرنشانیوں میں ارتفاع طور بھی ہے سور ہ البقر ہ میں موجود ہے اللہ نے فر مایا ﴿ورفعنا فوقکم الطور ﴾ ہم نے پہاڑکوان کے سروں پر معلق کردیا اور کہا کہ تو بہ کروور نہ یہ پہاڑتہ ہیں ہیں ڈالے گا۔

(۵) .....ای طرح بادلول کے سائے کی نشانی بھی قرآن میں مذکور ہے ﴿ وظللنا علیم المن والسلوی ﴾ میدان تیک چالیس سال نظر بندی کے حلیم المن والسلوی ﴾ میدان تیک چالیس سال نظر بندی کے دوران جب بنی اسرائیل کے خیمے بھٹ گئے تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کردیا اورانبیں من وسلوی جیسی بلامشقت اور تروتازہ غذا بہم پہنجائی۔

(۲) .....تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے روشن کا انتظام بھی فرمادیا ہے، رات کوروشنی کا ایک مینارہ چمکتا تھا، جس کی رشنی بنی اسرائیل کے تمام خیموں تک پہنچتی تھی۔

(2) ..... جب بن اسرائیل نے پانی کی درخواست کی تواللہ نے موئی علیہ السلام کو فرمایا کہ پھر پرلائھی مارو ﴿ فانفجر ت منه النتا عشر ہ عینا ﴾ تواس میں ہے بارہ چشے جاری ہو گئے اور پھر بن اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنادیے ﴿ فانجینکم و اغر قنا الله فرعون ﴾ فرمایا اس طرح ہم نے تہمیں نجات دی اور فرعو نیول کوغرق کردیا ،غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت می نشانیاں ظاہر فرما کیں جن میں نوبوی بوی تعیس ، اللہ نے اس آ بت میں انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(معالم العرفان جلدا اص ٢٩-٢٩)

نوخصلتين

حضورا كرم على في ارشاد فرمايا: "الله تعالى في تورات مين حضرت موى بن عمران

#### عليه السلام كي جانب وحي كي كه: وخطاؤن كي جريبيتين بانتيس مين:

ا .....کبر ۲ .....حسد سیسترس (لایج)
پیراس سے چی حصلتیں پیدا ہوتی ہیں، توریو بن جاتی ہیں وہ چھ عاد تیں ہیں:

ا پیٹ بجرنا ۲ سوتے رہنا سے آرام طلی
سے مال کی محبت ۵۔ اپنی تعریف کے انظار میں رہنا
۲ سرداری وعہدہ کی جاہت۔' (بحالہ منہا تا بن تجر من ۸۰)

نومطلب قیامت کے دن اماموں کے ساتھ اٹھائے جانے کے

ا .....امام ہے مراد نامہ ہائے اعمال ہیں کیونکہ امام کتاب کو بھی کہا جاتا ہے

ماور آ بت کے اگلے مصر وفعن او تی کتبہ بیمینہ کی سے اس تغییر کی تائید ہوتی ہے۔

۲ .....یا امام سے مراد کتاب خداوندی ہے جولوگوں کو ہدایت کے واسطے کی تھی ، البذا

زبوروالوں کوزبور کے ساتھ ، قورات والوں کوقورات کے ساتھ ، انجیل والوں کو انجیل کیساتھ،

اور قرآن والوں کوقرآن کے ساتھ یکا راجائے گا۔

سسسیا امام سے مراد نبی ہے، یعنی ہرامت کوان کے نبی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، جن لوگوں نے اخبیاء کو دوست بنایا ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور جن اوگوں نے شیطان کو دوست بنایا ہوگا وہ شیطان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ماسسیا امام سے مراد پیٹوا ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے پیٹواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا، جنہوں نے بتوں کو پیٹوا بنایا ہوگا ان کو بتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماست منتول ہے کہ یہ وم ندھ و کیل انسان میں مصر یعنی تمام لوگوں کوان کے ماند کے اموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

(تغیرمظبری جلده ص ۲۰۰۰)

ے ....بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ احناف کوامام ابو حنیفہ کے ساتھ ، شوافع کوامام شافعی کے ساتھ ، مثالی کے ساتھ بلایا شافعی کے ساتھ ، حنابلہ کوامام احمد بن حنبل کے ساتھ اور مالکہ کوامام مالک کے ساتھ بلایا جائے گا۔

۸ ..... یا عقائد کے باب میں جومشہور ائمہ ہیں وہ مراد ہیں ،جیسے امام ابومنصور ماترین اورامام ابوالحن اشعری وغیرہ، یعنی خوارج کو اپنے قائد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اورمعتز لدکواپنے قائد کے ساتھ، قادیا نیول کومرز اکے ساتھ، پرویزیول کوغلام احمد پرویز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

۹ .....یا سیاسی امام بھی مراد ہوسکتے ہیں، مسلم لیگ کومسٹر جناح کے ساتھ جمعیت علاء اسلام کومولا ناحسین احمد نی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی والوں کو ڈوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بلایا جائے گا اور جو غیر مقلد ہیں ان کا ہرآ دی امام ہے، اگر چہ بظاہر اب بیدا یک فرقہ بن گیا ہے، اوران کے عبادات اور مسائل ایک طرح کے ہیں، ان سب میں لا زما کوئی رابط اور قدر مشترک ضرور ہے، بیلوگ قرآن وسنت مشترک ضرور ہے، بیلوگ ای قدر مشترک کے ساتھ وابستہ ہیں، بظاہر بیلوگ قرآن وسنت پر کمل کا دعویٰ کرتے ہیں حالا نکہ ان میں سے اکثر عربی بالکل نہیں جانتے ،ان کے لیے براہ راست قرآن وسنت سے مسائل کا استفاط کرنا اورا حکام اخذ کرنا ناممکن ہے، لامحالہ بیکی سے بوچھ کرعمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی مسائل بتاتے ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ خواہ مجد کا عام مولوی ہو یا بوا عالم ۔ بیسب بوے مقلد ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں کیا افراد کا حاسب براہ راست حدیث ہو گھا فلسفہ ہے کہ تراوت کسب آٹر مرکعتیں پڑھتے ہیں اگر سب کے سب براہ راست حدیث سے فیض حاصل کرتے اور کس کے مقلد نہ ہوتے تو کچھ نہ پھودیگر روایات اورا جماع صحاب

ے منتفید ہوتے بعض ہیں رکعتیں پڑھتے ، بعض آٹھ پڑھتے گرابیانہیں ہے، سب کا ایک ساعمل ہے، درحقیقت بیدلوگ ایک جلیل ساعمل ہے، درحقیقت بیدلوگ ایک جلیل القدرتا بعی امام الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جنہیں فقہ کا عام طالب علم ہو یا بڑا فقیہ ہو المام اعظم سلیم کرنے پرمجبور ہے۔

امام اعظم سلیم کرنے پرمجبور ہے۔

(تغیر محود جلدا م ۲۵۱ - ۲۵۱)

نوبانون كاحكم

حضور الماني مردرب في محصفوباتون كاحكم دياب:

(١) .... كطے اور جھيے ہر حال ميں خداسے ڈرتار ہوں۔

(٢) ..... غصے میں ہوں یا خوشی میں ہرحال میں انصاف کی بات کروں

(٣)....عملى اوراميرى دونون حالتون مين اعتدال برقائم رجون-

(١) ..... جو مجھ سے کئے میں اس سے جروں۔

(۵) ..... جو جھے محروم كرے ميں اسے دول -

(٢)....جوجه برظلم كرے ميں اسے معاف كرول-

(2)....میری خاموثی غور وفکری خاموثی ہو۔

(٨)....ميرابولنايا دالبي كابولنامو\_

(۹)....میراد یکهناعبرت کاد یکهنامو

اس کادامن تھام لے جس کانام محدب

دین ودنیا کی بھلائی گر تھے منظور ہے

( بحواله تاريخ اسلام ص ٩٠)

## نوقتمين شفاعت كي

جن لوگوں نے اس دنیا میں کبیرہ اور صغیر ، گناہ کے ہوں گے ان کے حق میں جناب رسول اکرم بھی کی شفاعت کا قبول ہونا ، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ واضح رہے کہ دشفاعت ''کی مختلف نوعیتیں ہوں گی۔ اور وہ تمام نوعیتیں جناب رسول اکرم بھی کی ذات

کے لئے ٹابت ہیں۔

چنانچان میں سے بعض تو اسی ہیں جو صرف رسول اکرم بھی ذات سے مخصوص ہوں، گی اور بعض اسی ہیں جن میں دوسروں کے ساتھ مشارکت ہوگی لیکن شفاعت کا دروازہ چونکہ سب سے پہلے حضور بھی ہی کھولیں کے اس لئے حقیقت میں تمام شفاعتیں لورٹ کر حضور بھی ہی کھرف منسوب ہول گی اور علی الاطلاق تمام شفاعتوں کے والی حضور کھی ہیں۔

شفاعت کی پہلی تم است نشفاعت کی سب سے پہلی تم ' شفاعت عظمیٰ ' ہے اور سیدہ منفاعت کی بہلی تم ' شفاعت کا بہلی تم است کی شفاعت ' کرنے کا شرف مرف ہمارے رسول اکرم بھی کو اس ' شفاعت ' کرنے کا شرف مرف ہمارے رسول اکرم بھی کو اس ' شفاعت عظمیٰ ' سے مراد ہے تمام میدان حشر کے کی مجال و جراکت نہیں ہوگی۔ اور اس ' شفاعت عظمیٰ ' سے مراد ہے تمام میدان حشر کے لوگوں کو راحت دینے ، وقوف کی طوالت وشدت کو ختم کرنے ، حساب کتاب اور پروردگار کے آخری فیلے کو ظاہر کرنے اور تمام لوگوں کو مشرکی ہولنا کیوں ، شدتوں اور سختیوں سے جھٹکاراد سے کی سفارش کرنا اس کی تفصیل احاد بیٹ سے معلوم ہوگی۔

شفاعت کی دوسری شم ..... دشفاعت کی دوسری شم وہ ہے جس کے ذریعہ ایک طبقہ کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں بیجا نامقعود ہوگا۔ رسول اکرم بھی کی ذات کے لئے اس شفاعت کا تواب بھی منقول ہے، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک بیشفاعت بھی جناب رسول اکرم بھی بی ذات کے لئے مخصوص ہے۔

شفاعت کی تیسری تنم ..... 'شفاعت' کی تیسری قتم وہ ہے جس کی مدد سے ان لوگول کو جنت میں پنچانا مقصور ہوگا جن کے نامہ اعمال میں ثواب اور گناہ مساوی طور پر ہول گے۔

شفاعت کی چوتھی میں "فشفاعت کی چوتھی میں وہ ہے جس کے ذریعہ ان او کول کی جنت میں پہنچانا مقصود ہوگا، جوابیع گناہ اور جرائم کی سزا بھکتنے کے لئے دوزخ کے

مستوجب قرار پائیں گے۔ چنانچہ جناب رسولِ اکرم اللہ ان لوگوں کے حق میں "
دخفاعت" کریں گے،اوران کو جنت میں داخل کرائیں گے۔

شفاعت کی چھٹی سے "شفاعت' کی چھٹی سے جوان گناہ گاروں کے ت میں ہوگی ،جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا،اوروہ اس" شفاعت' کے بعدوہاں سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے۔اس شفاعت کا حق مشتر کہ ہوگا یعنی رسول اکرم ہی کے علاوہ دوسرے انبیاء، ملائکہ، علاء اور شہدا بھی اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے لوگوں کے کئے پیشفاعت کریں گے۔

شفاعت کی ساتویں تم ..... ' شفاعت ' کی ساتویں تم وہ ہے جس کے ذریعے ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف کرنامقصود ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب دوز رخ کے مستوجب قرار دیئے جانچے ہوں گے۔

شفاعت کی آٹھویں تئم ..... 'شفاعت' کی آٹھویں تئم وہ ہے جو صرف اہل مدینہ کے تن میں ہوگی۔

شفاعت کی نویں شم ..... ' شفاعت' کی نویں شم وہ ہے جوا تبیاز وا خضاص کے طور پر صرف ان لوگوں کے حق میں کی جائے گی۔ جنہوں نے جناب رسول اکرم ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ (بحوالہ خصوصیات مصطفیٰ جس)

نودن تك عجام صحابي الشيئة كى لاش كشتى ميس جول كى تول ربى المناف و فقالا ﴾

حضرت ابوطلحہ رہے اس آیت کی بہی تفییر کی اور اس تھم کی تغیل میں سرز مین شام میں چلے گئے اور نفر انیوں سے جہا کرتے رہے، یہاں تک کہ جان بخشنے والے اللہ کو اپنی جان سپر دکر دی، رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ قر آن کریم کی تلاوت كرتے ہوئے اس آيت برآئے تو فرمانے لگے ہارے رب نے تو ميرے خيال سے بوڑھے جوان سب کو جہاد کے لئے چلنے کی دعوت دی ہے، میرے بیارے بچو! میرا سامان کرو، میں ملک شام کے جہاد میں شرکت کے لئے ضرور جا ہوں گا، بچوں نے کہا اہا جی حضور الله كا حيات تك آب في حضور الله كالمختى من جهاد كيا، خلافت صديق من آب عابدین کے ساتھ رہے،خلافت فاروقی کے آپ عابد مشہور ہیں،اب آپ کی عمر جہاد کی نہیں رى آب گريرا رام كيئے بم لوگ آپ كى طرف سے ميدان جهاديس نكلتے بين اورائي تلوار ے جو ہر و کاتے ہیں۔لیکن آپ نہ مانے اورای وقت کھرے روانہ ہو گئے سمندریار جانے كے لئے تشتى لى اور چلے، ہنوزمنزل مقصود سے كى دن كى راہ ير تھے، جوسمندر كے عين درميان روح بروردگاركوسوني دى،نو دن تك تشي چلتى ربىلين كوئى جزيره يا تا يونظرندآيا كدوبان آپ کودفنایا جاتا، نو دن کے بعد خطی پراترے اورآپ کوسپر دلحد کیا، اب تک نعش مبارک جول کی تو سی رضی الله نعالی ورضاه ،اور بھی بہت سے بزرگوں سے خفافا و ثقالا کی تغییر جوان اوربوڑھے سے مروی ہے،الغرض جوان ہوں،بوڑھے ہوں،امیر ہوں،فقیر مول،فارغ مول،مشغول مول،خوش حال مول یا تنگ دل مول، بعاری مول یا ملک مول، حاجت مندمول يا كارى كرمول، آساني واليمول يا يخي والي مول پيشه ورمول يا تجارتی ہوں بقوی ہوں یا کمزورجس حالت میں بھی ہوں بلاعذر کھڑے ہوجا کیں اور راہ حق کے جہاد کے لئے جل برس (تغيرابن كثيرص ١١٥ج٦)

## نواسباب زنا کے جن سے قرآن رو کتا ہے زنا کے بی اسباب ہیں:

ا ..... بلا ضرورت شرعیه اختلاط مردوزن ،اسلام نے حتی الامکان اس کے مواقع کو بہت ہی کم بلکہ نا بود کر دیا ہے۔

آماده كركاً۔

سسبورتوں کی زینت وآ رائش پراورتبرج پر پابندی لگائی گئی ہے، وہ گھروں کے اندرمحرموں یا خادندوں کے سامنے زینت کا اظہار کرسکتی ہیں باہز ہیں۔

استطاعت نکاح کی ترغیب، نکاح کے ساتھ اسباب زناکم ہوجاتے ہیں، جواؤگ نکاح کی استطاعت نکاح کی ترغیب، نکاح کے ساتھ اسباب زناکم ہوجاتے ہیں، جواؤگ نکاح کی استطاعت ندر کھیں انہیں آنخضور بھانے دوزے رکھنے کا تکم دیا ہے تاکہ ان کی طبیعت کاشہوانی جوش صدود شرع سے متجاوز ندہونے یائے۔

۵ سن نکاح کی رکاوٹوں کی ممانعت،مثلا زیادہ حق مہر رکھنے کو براسمجھا گیا ہے اوراس کی صرتح نہی وارد ہے، اس طرح بچوں کے جوان ہوجانے پرجلدی ان کے نکاح کی فکر کا تھم دیا ہے مناسب برمل جانے پرنکاح میں تاخیر کی حرمت بیان فرمائی ہے۔

۲ ..... نکاح اور عیال داری کی صورت میں مفلسی کے خوف کی ممانعت فرمائی ہے، جس سے کی قباحتیں، مثلاً آل اولاد، وجود میں آتی ہیں۔

ے خواہشمند لوگوں کی مالی اوراخلاقی مرد کے احکام دیئے گئے ہیں۔ اس من میں سورہ نور کی سراحتیں بہت واضح ہیں۔

٨ ....زنا كے وقوع پر اس كى نہايت شديد سزائين تاكه معاشرہ باك رہے اورلوگوا) وعبرت حاصل ہو۔

۹ ..... بے دلیل پا کہاز عورتوں کو بدنام کرنے کی ممانعت اوراس پر حدقذ ف (ای دروں) کی سزا۔ (تغیر فی طلال القرآن ص۳۵ می دروں)

نوانعام جو خص پانچوں نمازوں کوان کے دفت پر پڑھنے کا اہتمام کرے حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: ''جو خص پانچوں نمازوں کوان کے دفت پر پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس پڑھنگی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے نوانعام دیتے ہیں:

ا۔ اللہ اس سے مجت کرنے لکتے ہیں۔ ۲۔ اس کوجسمانی صحت عطافر ماتے ہیں۔ س۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
س ۔ اس کے گھر میں برکت اترتی ہے۔
۵۔ اس کے چہرے پرصلیاء کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔
۲۔ اللہ اس کے دل کوزم کردیتے ہیں۔
۷۔ بل صراط ہے چیکتی بکل کی طرح گزرجائے گا۔
۸۔ اللہ اسے آگ سے بچالیں گے۔
۹۔ اللہ اسے ان لوگوں کے پڑوی میں جگہ دیں گے جن پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ عمکین ہوں گے۔'
(بحالہ مکافقۃ القلوب س میں۔'

#### 多多多多多多

### وس كاعدد

#### دس اسباب دعانہ قبول ہونے کے

علاء کرام کا قول ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کے دس اسباب ہیں۔

- ا حقوق اللدادانه كرنا
- ٢ سنت رسول الله وجيور نا
- سـ قرآن یاک کی تلاوت نه کرنا۔ اس برعمل نه کرنا۔
  - ۳۔ الله تعالی کی تعتوں کاشکرادانه کرنا۔
  - ۵۔ اوامرونواہی میں اہلیس کی موافقت کرنا۔
- ٧- جوچز جنت مي دا في كاذر بعد مو،اس يمل نه كرنا ـ
  - 2- جوچيز دوزخ مي داخلے كاذر بعد مو،اس يمل كرنا\_
    - ۸۔ موت کی تیاری نہ کرنا۔
    - ۲- اوگول کی غیبت وعیبوں میں مشغول رہنا۔

(از كتاب القليوبي)

ا- موت عرت حاصل ندكرنا۔

## دس خالص خوبيال بي

حضرت عائشرضی الله عنها کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فرماتی تھیں: خالص خوبیاں دس ہیں، اللہ تعالی جسے جا ہے عطا کردے۔

ا....صدق كلام

۲..... سی قوت

٣ .....سائل كونوازدينا

المساجع كارنامول يرانعام دينا

۵....ه لدرخی کرنا

٢....امانت كي حفاظت كرنا

السيروى كويناه دينا

٨ .... دوست كويناه دينا

۹ .....مهمان کا اکرام کرنا

• ا....اوران میں سرفیرست ہے شروحیا۔ (بحوالدازاتی ۲۳)

دس چیزیں دس چیز وں کو کھا جاتی ہیں

دس چیزیں دس چیز ول کو کھاجاتی ہیں۔ ا. نیکی بدی کو ۱. تکبرعلم کو ۱۳. توبہ کا کو ۱۳. توبہ کا کو ۱۳. خصم مقل کو ۱۳. غم عمر کو ۷. صدقہ بلاکو ۸. خصم مقل کو ۱۹. پشیمانی سخاوت کو ۱۰. فیبت نیک اعمال کو۔ (بحوالہ حاصل تعوف میں ۵۵)

وسخصلتين وس مخصيتون ساللدتعالى كونا بسنديين

دی تصلتیں دی شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ کونا پہند ہیں۔ ا. بخل مالداروں سے ۲. تکبر فقیروں سے ۳. طبع عالموں سے ۳. بے شری عورتوں سے ۵. حب دنیا بوڑھوں سے ۲. شستی جوانوں سے ک. ظلم بادشاہوں سے ۸. نامُر دی غازیوں سے ۹. خود پہندی زاہدوں سے ۱۰. ریا کاری عابدوں سے۔

سے ۹. خود پہندی زاہدوں سے ۱۰. ریا کاری عابدوں سے۔

(بحوالہ طامل تعوف میں ۱۰)

دس چیزیں خوش خوئی کی علامت ہیں عماء کہتے ہیں کہ دس چیزیں خوش خوئی کی علامت ہیں۔ اول لوگوں کے اجھے کام کی مخالفت نہ کرنا۔

دوم عدل كرنا\_

سوم سی کی عیب جوئی ند کرنا۔

چہارم کوئی فرمت کرے اس کی نیک تاویل کرنا۔

بنجم كنهارى معذرت براس كومعاف كرديار

ششمختاجول كى حاجت روائى كرنا\_

مفتم ایخ عیب پرنظرر کھنا۔

مشتم لوكون كأغم كهاناب

تنم اوكول كے ساتھ تازه روكى سے پیش آنا۔

(بحالهازالكنز المدفون)

وہم اچھی یا تیں کرنا۔

## دس باتوں کی وصیت

حضرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے مجھے دی الآوں کی وصیت فرمائی:

ا .....الله کے ساتھ کسی کوشریک نه کرو، اگر چهتم کوئل کردیا جائے اور جلا ڈالا جائے۔ ۲ .....اپنے ماں باپ کی نافر مانی نه کرو، اگر چهوه تم کوئلم دیں کہ اپنے اہل وعیال اور مال جھوڑ کرنکل جاؤ۔

۳ ...... بھی ایک فرض نماز بھی قصد آنہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصد آ چھوڑ دی اس کے لئے اللہ کاعہداور ذمہ بیس رہا۔

۴ ..... ہرگز بھی شراب نہ ہیو، کیونکہ شراب نوشی سار بے فواحش کی جڑ ہے۔ ۵ ..... ہرگناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ ۲ ..... جہاد کے معرکے سے پہنچہ پھیر کرنہ بھا گو، اگر چہ کشتوں کے بیٹے لگ رہے

ہول\_

ے ساتھ رہتے ہواور وہاں (وہائی مرض کی وجہ سے) موت کابازارگرم ہوجائے تو تم وہیں جےرہو۔

٨....ا بنال وعيال پرائي استطاعت اور حيثيت كے مطابق خرج كرو\_

9 ....ان پرادب سکھانے کے لئے تی بھی کیا کرو۔

(بحوالدازمنيهات ابن جرٌ)

٠١ ....اوران كوالله عدد رايا بهى كرو\_

دس سورتیں دس چیز ول سے بچاتی ہیں

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه (م ١١١ه م) ترريز ماتي بين:

"دس چزیں (سورتیں) دس چیزوں سے بچاتی ہیں۔

ا. سورهٔ فاتحدالله تعالی کے غضب سے بچاتی ہے

٢. سورة ليين قيامت كون بياسے رہے كے لئے مانع ب

٣. سورة دخان قيامت كيمولنا كيول سے بچاتى ہے

٨. سورة واتعة فقروفا قدي بياتي ب

۵. سورهٔ ملک عذاب قبرسے بچاتی ہے

٢. سورة الكوثر وشمنول سے بچاتی ہے

عورہ کا فرون موت کے وفت کفرسے بیاتی ہے

٨. سورة اخلاص منافقت سے بچاتی ہے

٩. سور افلق حاسدول سے بچاتی ہے

۱۰. سورة الناس وسوسول سے بچاتی ہے۔" (الكنز الدفون م ۹۸)

## دس خصائل سیدناعثان غنی رضی الله عنه کے

ابن عسا کررجمۃ الله علیہ نے ابورمی متی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عثان رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ محصور تھے، فر مایا ''میرے دس خصائل میرا رب ہی جانتا ہے۔''

- ا. میں اسلام قبول کرنے میں چوتھا ہوں۔
- ٢. رسول الله الله الله الله عناح برادى مراع ناح من دى۔
- ۳. وه وفات پاکئیں تو آپ اللے نے اپنی دوسری صاحبزادی میرے نکاح

میں دیے دی۔

- ۴. نهیں نے بھی گاناسا۔
- ۵. اورنه بی لهودلعب کی جمی تمناکی \_
- ۲. جب حضور ایکی بیعت دائیں ہاتھ سے کی پھراس ہاتھ سے اپی شرمگاہ کو بھی مسنہیں گیا۔
- 2. جب سے اسلام لایا، کوئی جمعہ ایسانہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، اگر کسی جمعہ ایسانہ کرسکا تواس کے بعد آزاد کردیا۔
  - مبدِ جاہلیت میں اور عہدِ اسلام میں بھی زنانہیں کیا۔
    - نهی چوری کی۔
  - اور میں نے عہدِ رسالت میں قرآن پورا حفظ کرلیا تھا۔

(ما ہنامہ قومی ڈائجسٹ ۔سیدناعثان غنیﷺ نمبر، مارچ ۱۹۴۸ء)

دس آ دمي ظالم بيل

مفیان وری رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ دس آ دمی ظالم شار کے جاتے ہیں۔

ا ......و و فض جواب لئے دعا کرے والدین اور دوسرے مسلمانوں کو بھول جائے۔

۲ .....و و فض جوقر آن پاک کی کم از کم سوآ بہتیں روز انہ تلاوت نہ کرے۔

سر .....و و فض جو مجد میں جائے اور دور کعت پڑھے بغیر لگل آئے۔

سر .....و و فض جو قبرستان ہے گذر ہے اور مردوں کوسلام اور ان کے لئے دعا نہ

۵....وہ فخض جو جعہ کے دوزشیر میں آئے اور جعد کی نماز پڑھے بغیر چلا جائے۔ ۲....وہ مرد وعورت کہ جن کے محلّہ میں کوئی عالم آئے اور محلّہ کا کوئی فخص بھی اس عالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے کے لئے نہ جائے۔ مالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے کے لئے نہ جائے۔

ے.....وہ دو محض جوآلیں میں اللہ کے لئے محبت رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کا نام معلوم نہ کریں۔

۸.....ه وهض جس کوکوئی کھانے پر بلائے اور وہ نہ جائے (بشرطیہ کہاس دعوت میں شرعی قیاحت نہ ہو) شرعی قیاحت نہ ہو)

۹ .....وه نوجوان جوفارغ البال بواوردین کاعلم وادب حاصل نه کرے۔ ۱۰ .....وه خفس جو پییٹ بحر کر کھائے اوراس کا پردی بعوکا ہو۔ (اقوال دریں کا انسائیکاوپیڈیا صفی نبر ۹۱)

## دس باتون كامجام كوخيال ركهنا جاسي

حضرت عُوف بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جو محض پور سے طور پر بنازی اور سنت کے موافق مجابد فی سبیل الله بنا جا ہے اسے دس چیز وں کا خیال رکھنالا زم ہے۔
ایک بیر کہ والدین کی رضامندی کے بغیر نہ جائے۔
دوسری بیاس کے ذمہ الله تعالی کے جوحقوق ہیں نماز، روزہ، ذکو ق، حج اور کھارہ

وغیرہ کے ہیں انہیں ادا کرے اور ایسے ہی لوگوں کے حقوق ظلم،غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے

www.besturdubooks.net

جوذمه مول ان سے فارغ موجائے۔

تیسری بات بیکه الل وعیال کے لئے بفتر مضرورت والبنی تک کے لئے اِخراجات چھوڑ کرجائے۔

چوتھی ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ حلال وطیب کوبی قبول کرتا ہے۔
پانچویں ہے کہ جا کم وقت کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے گووہ جبٹی غلام بی ہو۔
چھٹی ہے کہ اپنے ساتھی کاحق ادا کرے جب بھی لیے خندہ پیٹانی سے لیے اور اس
سے بڑھ کراخرا جات کرے اس کی بیار پرسی کرے ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔
ساتویں ہے کہ اپنے راستے ہیں کس مسلمان یا ذمی کو ایڈ انہ پہنچا ہے۔
ساتویں ہے کہ میدان جہاد سے نہ بھا گے۔
ساتھویں ہے کہ میدان جہاد سے نہ بھا گے۔

نویں یہ کہ مال فنیمت سے کھندچرائے۔قرآن پاک میں ہے ومن یعلل بات بسما غل یوم القیامة (۱۱/۱۲) دوجوفس خیانت کرے گاوہ اپنی خیانت والی چیز کو حاضر کرے گا۔"

اور دسویں چیز میہ ہے کہ اپنے غزوہ اور جہاد سے دین کے غلبہ اور اہلِ ایمان کی تفریت کا ارادہ رکھے۔ (بحوالدان عبدالغافلین)

دس باتوں کالڑائی کے وقت خیال رکھنا جاہیے

کہتے ہیں کہ غازی کولڑان کے وقت دس چیز وں کا خیال رکھنا جا ہیے۔ اسس پہلی رید کد دل شیر ہو ہز دل نہ ہو۔

۲..... تکبر میں چیتے جیبا ہودشمن کے سامنے تواضع ندد کھائے۔ ۳.... شجاعت میں ریچھ کی طرح ہوجوتمام اعضاء سے لڑتا ہے۔

سم .....وشن کے حملے کے وقت خزیر کی طرح ہوجو پشت نہیں پھیرتا۔

۵ .... خود حمله کرنے میں جھیڑ ہے کی طرح ہو کہ ایک طرف سے مایوں ہوتا ہے تو

دوسری جانب سے جایر تاہے۔

۲ ..... بوجھ اٹھانے میں چیونٹی کی صفت ہو جواپنے وزن سے بھی کئی گنازیادہ بوجھ اٹھالیتی ہے۔

ے ۔۔۔۔۔ ٹابت قدمی میں پھر کی چٹان ہو کہ بھی نہ ہلے تیروں کے پھل اور تلواروں کی ضربیں کھا کر برداشت کرےاور گدھے جیسا صبر دکھائے۔

٨ ..... وفا دارى كتے جيسى ہوكہ آگر آقا آگ ميں كھس كيا تو يہ بھى اس كے پيچھے آگ ميں جا كھسے۔

> ۹....ا پے مطلوب کی تلاش میں مرغ جبیہا ہو۔ ۱۰..... فنکست کے موقع پرلومڑی جبیہا۔

(بحوالداز تنبيهالغافلين)

وس لازم چيزيس

کہتے ہیں کہ ہرروز ابن آ دم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہا ٹھتے وفت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وسبح بحمد ربک حین تقوم (۲۸/۵۲)

"المحة وقت اليارب كاتبع اورحدكيا كيجير" نيزار شادب:

يايهااللين امنوا اذكروا الله ذكراكثيراوسبحوه بكرة واصيلا.

"اے ایمان والوتم اللہ کوخوب کثرت سے یاد کرواور می اور شام اس کی تبیع کرتے

"\_91.

دوسری چیز پرده کے بدن کو چھپانا ،الله تعالی کاارشاد ہے:

یبنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد یبنی ادم خذوا

"اے اولا دا دم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پہن لیا کرو۔" اور زینت کا دنی ورجہ ستر عورت ہے۔

تيسري چيزاين وقت پراچهي طرح يوضوكرنا ،الله تعالى فرماتے بين:

يايهااللدين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين، (٧/٥)

"اے ایمان والوجبتم نماز پڑھنے کا قصد کیا کروتو منہ اور کہنوں تک ہاتھ دھولیا کرواور سرکامسے کرلیا کرو۔اور مخنوں تک یاؤں (دھولیا کرو)۔"

چوتھی بات اپنے وقت پرنماز اچھی طرح سے اداکرنا،قرآن مجید میں ہے:

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتبًا موقوتاً. (١٠٣/٣)

"فینانمازمسلمانوں پرفرض ہےاورونت کے ساتھ محدود ہے۔" لینی خاص خاص اوقات میں مقرر کردہ فریضہ ہے۔

بانچویں بیکرزق کے وعدہ میں اللہ تعالی پر مجروسدر کھے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ومامن دابة فی الارض الا علی الله رزقها

"اوركوئى جائدارروئے زمين پر چلنے والا ايسانہيں كداس كى روزى الله تعالى كے ذمه منہوئ "

چھٹی چیزید کہ اللہ تعالی کی عطابہ قناعت کرے اور اس پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کا

فرمان معنف فسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا. (٣٢/٢٣)

"دفیوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کرر کھی ہے۔"

ساتويس يكالله تعالى برتوكل كرے، الله تعالى فرماتے بين:

وتوكل على الحي الذي لايموت (٥٨/٢٥)

"اوراس زنده برتو كل ركھيئے جو بھی نبيس مرے گا۔"

وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين٥

"اورالله تعالى برنظر ركھوا گرتم ايمان ركھتے ہو\_"

www.besturdubooks.net

(27/0)

آ مھویں اللہ تعالی کے فیصلہ اور حکم برصبر کرنا، قرآن مجید میں ہے: واصبر لحكم ربك (M/DT) "اورايخ رب كى تجويز برمبركرس" يأيهااللين امنوا اصبروا وصابروا (۲۰۰/۲) "اسايمان والوخود صركروا ورمقابله مين صبركرو" نویں بیر کہ اللہ تعالی کی نعتوں پرشکر کیا کروجکم خداوندی ہے: واشكروا نعمت الله عليكم ان كنتم اياه تعبدون٥ "اوراللدتغالی کی تعت کاشکر کرواگرتم ای کی عبادت کرتے ہو۔" اوراولین تعت صحت جسمانی ہے اورسب سے بوی نت دین اسلام کی نعمت ہے، کو عتیں بے عداور بے شار ہیں جیسا کدارشاد باری تعالی ہے: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، (m/14) "اوراكرتم الله كي نعتول كو كننے لكوتونه كن سكوي" دسوي چيزاكل حلال ب،الله تعالى كاارشاد ب: كلوا من طيبات مارزقنكم "نهم نے جوتيس چزي تم كودى بين ان كوكھاؤ\_" اس سےمرادرزق حلال ہے۔ (بحوالهاز معبيهالغافلين) دس خصلتیں ابدال کی کہتے ہیں کہ ابدال میں دی خصلتیں ہوتی ہیں۔ ا. سيخ كاياك ماف مونار ۲. باتھ کائی ہونا۔ ٣. زبان كاسيامونا\_ ۴. نفس کی تواضع۔ ۵. معائب من مبرر ۲. تنهائيول مين رونا\_ 2. مخلوق سے بمدردی۔ ابل ایمان برمهر بان مونا۔

#### ١٠. برچزے عبرت حاصل کرنا۔

#### 9. فناء كے دهيان ميں رہنا۔

(بحالدازناياب تخدص ١٧٧)

## وس راستے شیطان کے آدمی تک چنچنے کے

ایک دانا کا قول ہے کہ میں نے بہت کھے غور وفکر کیا کہ شیطان کا انسان تک پہنچنے کا کون ساراستہ ہے تو مجھے دس راستے معلوم ہوئے۔

اول بیکروه حرص اور برطنی کی راه سے آتا ہے۔ تو میں نے اس کا تو کل وقناعت سے مقابلہ کیا اور اس مقصد کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے لی کی و مسامن دابة فی الارض الا علی الله رزقها (۱۱/۲)

"اورکوئی جاندارروئے زمین پر چلنے والا ابیانہیں کہاس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ ضہو۔"میں نے اس طرح اسے حکست دے دی۔

دوسرایدکہوہ حیات اور کمی امیدول کے داستے ہے آتا ہے تو میں نے اس کا مقابلہ موت کے اچا کہ آجائے کے خوف سے کیا اور اس کی تائید مجھے اس آیت سے لمی: وماتدری نفس بای ارض تموت ،

"اوركوني مخض نبيل جانتا كدوه كس زمين ميس مركاء"

یہاں بھی میں نے شیطان کو شکست دے دی۔

تیسرایدکدوه آرام طلی اور تعم پرتی کی راه سے آتا ہے جس کا مقابلہ میں نے زوالِ نعت اور سخت ترین حساب کے تصور سے کیا اور اللہ تعالی کے قول سے اس کی تائید حاصل کی: ذرھم یا کلوا ویتمتعوا

انبیں چھوڑ کے ذراکھائی لیں اور مزے اڑالیں۔ '' اوراس آیت سے افسر ، بست ان مسعنہ مسعنہ مسعنہ مسعنہ مسعنہ مسمول میہ کہ اگر ہم برسہا برستک بھی انبیں نازونعت کے ساتھ ڈھیل دیے رکھیں تو انبیں کھی کھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس راستہ بربھی اسے حکست ہوئی۔

چوتھا یہ کہ وہ مجُب اور خود پندی کی راہ سے حملہ کرتا ہے جس کا مقابلہ میں نے اللہ تعالی کے احسان وتو فیق اور انجام بد کے خوف سے کیا اور قرآن مجید کی اس آیت سے تائید حاصل کی: ''فعنهم شقی و سعید'' واردہ ا

"بعض بدبخت اوربعض نیک بخت ہوں گے۔" اور پھھ پتائبیں میں کس فریق سے ہوؤں گا؟اس مقام پر بھی میں نے اسے شکست دے دی۔

پانچوال بیر که وه ساتھیوں سے باعثنائی اور کم حرمتی کے ذریعہ حملہ کرتا ہے۔اس کا مقابلہ میں نے ان کے احترام وتعظیم اور حق ادائیگی سے کیا اور قرآن پاک کی اس آیت مقابلہ میں نے ان کے احترام وتعظیم اور حق ادائیگی سے کیا اور قرآن پاک کی اس آیت سے جھے تائید ملی دوللہ العزة ولر مسولہ وللمؤمنین . (۸۷۱۳)

"اورالله بی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔" اس سے بھی اسے کھی اسے کھی اسے کھی اسے کھی اسے کھی اسے

چھٹایدکہوہ حمد کے دروازے سے آتا ہے،اس کامقابلہ میں اللہ تعالی کی تقیم وعدل کے ساتھ کیا اوراس آیت سے تائید میلی: نسحت قسمنابینهم معیشتهم فی الحیوٰ قالدنیا (۳۲٬۲۳)

"ونیا کی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کرر تھی ہے۔" یہاں بھی اسے فکست ہوئی۔

ساتوال بیکه وه ریا اورلوگول کی در سرائی کی راه سے آتا ہے میں نے اس کا مقابلہ اخلاص کے ساتھ کیا اوراس آیت سے تائید حاصل ہوئی: فسمن کان یر جوا لقاء ربه فلیعمل عملاصالحاولایشرک بعبادة ربه احدان (۱۱۰/۱۸)

"سوجو خص این رب سے ملنے کی آرزور کھے تو نیک کام کرتارہاوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔"

آ تھوال میر کہ وہ بخل کی راہ سے آتا ہے، میں نے اس کا مقابلہ مخلوق کے تمام مال و

متاع کی فنا اور اللہ تعالی کے خزانوں کی بقا کے تصوّر سے کیا اور اس آیت سے تا ئید حاصل کی: ماعند کم ینفد و ماعند الله باق د

''جو کھی جھی تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باتی رہنے والا ہے۔''

نوال به که وه کبرگی راه سے حملہ کرتا ہے جس کا مقابلہ میں نے تواضع کے ساتھ کیا اور اس آبید کی وجعلنکم اس آبیت سے تائید حاصل کی: بنایھا البناس انا حلقنکم من ذکر و انٹی و جعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دان اکر مکم عندالله اتقکم ، (۱۳/۲۹)

"ا الوگواجم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیااورتم کو علق قویں اور مختلف فویس اور مختلف فائد ان بنایا تا کہ ایک دوسر سے کوشنا خت کرسکو، اللہ کے نزدیک آپ میں بواشریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر بیزگار ہے۔" یہاں پر بھی شیطان کو شکست ملی۔

دسوال درواز وطمع کا ہے جہال سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کا مقابلہ میں نے لوگوں
کے ہال سے مایوی اور اللہ تعالی کے خزانوں پراعتماد کے ساتھ اور اس آیت کوتا ئیر میں پایا:
ومن یتق الله یجعل له مخر جاویو زقه من حیث لایحتسب ، (۱۲۱۵)
"اور جو خص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو السی جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔" (بحوالدان عبر الغاللين)

وس خصوصينيس ابل زُمدى

بعض علاء کا قول ہے کہ اہلِ ڈمدی دس خصوصیتیں ہیں۔

بهل بدكه شيطان سے عداوت ركھنا اپنے حق ميں واجب سجھتے ہيں، الله تعالى كاارشاد

ے:ان الشيطن لكم عدوفا تخذوه عدوا. (٧٠٣٥)

"بيتك شيطان تمهاراتمن بالبذااس كورشمن مجموي"

دوسری پیر کہ کوئی عمل بلادلیل نہیں کرتے یعنی وہی عمل اختیار کرتے ہیں جس کی دلیل

قلوبهم الأيمان.

قیامت کوپیش کرسکیس،ارشادرتانی ہے کہ:قل ھاتو ا برھانکم ان کنتم صلدقین ٥ "اپی دلیل پیش کرواگرتم ہے ہو۔"

تیری بیکره بروقت موت کے لئے تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:
کل نفس ڈائقة الموت د (۱۸۲۸۳)" برجان کوموت کامزه چکمنا ہے۔"
چوتی بیکران کی دوتی یا دشمی کف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے: لائسجد قومایؤ منون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو کانوا ابناء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشیر تهم اولیک کتب فی

مطلب سے کہمون کی دوئی ایسے خص سے بھی نہیں ہوتی جواحکام خداو تدی کا باغی اور خالف ہے خواہ وہ اس کا باپ ہویا بیٹا، بھائی ہویا اور کوئی رشتہ دار۔

(TY/OA)

بانچوی بیکه وه اوگ آمر بالمتح وف اور نی عن المتکر کرتے ہیں ، فرمان خداد یمی میں المتحروف و انه عن المنکو واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الاموه

"اور الحصے کاموں کی تعیمت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تھے پر جو معیبت واقع ہواس پر مبرکیا کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔"
معیبت واقع ہواس پر مبرکیا کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔"
المجھٹی یہ کہ وہ کا نکات میں فکر ونڈ برکرتے اور اسے نگا و عبرت سے دیکھتے رہتے ہیں،
المجھٹی یہ کہ وہ کا نکات میں فکر ونڈ برکرتے اور اسے نگا و عبرت سے دیکھتے رہتے ہیں،

آیتِ قرآنی ہے: ویتفکرون فی حلق السماوات والارض. (۱۹۱۸) "اورآسانوں اورزین کے پیراہونے یمی غورکرتے ہیں۔" اور دوسری آیت ہے

اورا سانول اورزین کے پیراہوئے میں فور کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت۔ کہ:فاعتبروا یاولی الابصارہ

"اے دانش مندول عبرت حاصل کرو۔"

ساتویں بیکدوہ اپنے دل پرکڑی نظرر کھتے ہیں کہ مبادا الی فکر میں لگ جائے جواللہ

تعالی کی رضاے خالی ہو، قرآن پاک میں ہے:

ان السمع والبصر والفؤادكل اولفك كان عنه مسئولا (٣١/١٦) در المرسم والبصر والفؤادكل اولفك كان عنه مسئولا والمرسم والمرسم

آٹھوال بیک اللہ تعالیٰ کی تدبیرے بے خوف نہیں ہوتے ،قرآن پاک میں ہے:

فلا يامن مكرالله الاالقوم الخسرون٥ (٩٩/٦)

"سوخداتعالی کی تدبیرے بجزان کے جن کی شامت بی آگئی ہواورکوئی بے فکرنیس

نوي بيك الله تعالى كارحت سے تا امير بھی نہيں ہوتے ، الله تعالى كا ارشاد ہے:
لا تقنطوا من رحمة الله دان الله يغفر الله نوب جميعا دانه هوالغفور الرحيم ٥٣/٣٩)

" تم خدا کی رحت سے نا امید مت ہو، بالیقین خدا تعالی تمام گنا ہوں کو معانب فرمادے گاواقعی وہ بردا بخشے والا بردی رحت والا ہے۔"

اوردسوین خصوصیت بیہ کرمتاع دنیا سے جو کچھ میسر آجائے اس پراتراتے نہیں اور پچھ جا تا اس پراتراتے نہیں اور پچھ جا تارہ نوٹ مگین نہیں ہوتے جیسا کراللہ تعالی نے فرمایا ہے: لکیسلات اسواعلی مافا تکم ولا تفرحوا بما اتکم. (۲۳/۵۷)

" تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرواور جو چیزتم کوعطا فر مائی ہے اس میں اتراو نہیں۔''

حاصل بیک بندے کو جب بیلم بی نہیں کہ میرا فائدہ حاصل ہونے والی چیز میں ہے میاس کے چلے جانے میں ،تواسے ہرحال میں یکسال رہنا چاہیے۔ (بحوالداز عبیدالغافلین)

دس د نیوی فوائد مسواک کے

رسول الله الله المارث ادمبارك ہے كہمسواك كاضروراستعال كرواس ميس دس باتيس

میں (یعنی د*س فوائد* ہیں)

ا ....منه کوصاف کرتی ہے۔

٢....الله تعالى كى رضا كاسبب بـ

س....ملائكه كى خوشى كا ذريعه ب\_

٧ ..... أنكمول كوجلا بخشى ہے۔

۵ .....وانون كوسفيد كرتى ب\_

٢ ..... مسور هول كومضبوط كرتى بادراس كى بيارى كومثاتى بــــ

السسكان كومنم كرن من مدددي بي ب

٨....بلغم كونتم كرتى ہے۔

٩ .... غمازون كاجراس سے بوھ جاتا ہے۔

ا اسمند میں خوشبو پیدا کرتی ہے جو کہ قرآن کریم کے نظنے کا راستہے۔

كاحمد بادرمواك وضوكا حمد ب، اگريس اين امت كے لئے اس بيس مشقت نه

یا تا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا ،مسواک کرکے پڑھی ہوئی دور کعتیں ایسی

سترركعتول سے افضل ہیں جن میں مسواك نه كی می ہو۔ (بحالدان خزیدہ الاسرار)

وس نقصانات فیش برسی کے

ا ....فیش برسی سے بیجان انگیز جذبات پیدا ہوتے ہیں فکری اور دہنی کھکش ہمیشہ

بر پارجتی ہے۔ چین کی گری اور سکون کی سے فاصلہ بہت دور کا ہوجا تا ہے۔

٢ .... حرص وہوں كى آگ جميشه سكتى رہتى ہے كى مقام پر بھى بہنچ كرانسان كى

خواہش دم ہیں تو ڑتی ۔ قناعت جوسب سے بردی دولت ہاں سے محرومی رہتی ہے۔

اسساراف اورفضول خرجی کی عادت ہوتی ہے اور سادت انسان کھا جی

۵....واقعی اور حقیقی ضرورتوں پرزیبائش اور آرائش کے حسین ونازک سامانوں کو ترجیح دیا جانے لگتاہے، اس صورت میں اگر آمدنی کم ہوئی توانسان قرض درقرض کے چکر میں گرفتار اور معاشی پریشانی کا شکار بن جاتا ہے آپ اپنی کھلی آ تھوں سے اپنے محلی پریشانی کا شکار بن جاتا ہے آپ اپنی کھلی آ تھوں سے اپنے محلی پریشانی کا مشاہدہ کرسکتے ہیں۔

۲ ..... ہروہ چیز جواپنے اندرعارضی چک دمک رکھتی ہے اور نظر کوخیرہ کرتی ہے وہ مرکز توجہ بن جاتی ہے۔ جو ہری خصوصیات ،اعلی مقاصد اور دائمی طور پر نفع رساں چیزوں سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ دنیا سے تعلق اور آخرت سے بے تعلق بڑھ جاتی ہے۔

ک ..... وقت جو انسان کے پاس سب سے بڑا سر مایا ہے وہ بے دردی کے ساتھ ضائع ہوتار ہتا ہے۔ اور دانا انسان کی اس دانائی پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ اشر فیاں لٹا تا ہے اور کوئلوں پر مہر کرتا ہے ، جواہرات ویتا ہے اور سنگریز بے خریدتا ہے ، چولوں کو پھینکتا ہے اور کانٹوں کو جنتا ہے۔

۸.....مردانگی، شجاعت، محنت اور جفائشی کاجو ہرانسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، ناز وانداز اور عیش وعشرت کی زندگی اپنی بندگی پرانسان کومجبور کرتی ہے۔

9 .....مرداور عورت کا مخصوص حلیه بگر جاتا ہے، دونوں کا جوا تنیازی شان ہے وہ ختم ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کے لئے گھراور باہر کے اعتبار سے الگ الگ جو فرائض متعین کیئے ہیں ،اس کا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں نت نئ برائیاں معاشر ہے میں گھس آتی ہیں۔ بے حیائی ،عریانی ،فیاشی ، زنا کاری آخر کس کس کا ذکر کیا جائے۔

آنکھ جو کھے دیمی ہے لب پہآسکانہیں محوجرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی ۱۰....المی تشخص وامتیازنظر سے اوجھل ہوجاتا ہے۔ دیگر قوموں کی وضع قطع ، رہن ہن ، زبان اور بیان اور تہذیب ومعاشرت کوشعوری یا غیرشعوری طور پر اینالیا جاتا ہے۔ (بحال ازفیشن پری کے نقصانات)

## دس پندیدہ حصلتیں کتے کی

ایک دفعہ خواجہ حن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ میں فرمایا کہ کے میں دی خصاتیں ایسی ہیں جو بہت کم انسانوں میں پائی جاتی ہیں ایساانسان جوان خصاتوں سے بہر ایسانوں میں پائی جاتی کی۔
بہر عادی ہاس سے کہ ہزار درجہ بہتر ہے کے گی۔
پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے یہ آ داب مصالحین کی علامت ہے۔
دوسری خصلت یہ ہے کہ اسکاذاتی مکان کوئی نہیں ہوتا یہ توکلین کی علامت شب زندہ دار
تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتا ہے یہ علامت شب زندہ دار
لوگوں اور کی تن کی ہے۔

ویقی خصلت ہے کہ کے کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی اور وہ کوئی جیراث نہیں

چوڑ تاریمفت زاہدین کی ہے۔

پانچویں خصلت بیہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے بھی بے وفائی نہیں کرتا خواہ وہ کتنا ہی رنجیدہ کیوں نہ ہواور مالک اس کو کتنا ہی کیوں نہ مارے بیعلامت صادقین کی ہے۔ چھٹی خصلت بیہ ہے کہ وہ سب سے ادنی جگہ پر بیٹھتا ہے بیعلامت متواضعین کی

ساتویں خصلت میہ ہے کہ جب اس کی سونے کی جگہ چھن جاتی ہے تو وہ چیکے سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے بیعلامت راضین کی ہے۔

آٹھویں خصلت ہیہ ہے کہ اسکو مارنے یا جھڑ کئے کے بعد پیار کریں یا اس کے سامنے روٹی کا مکڑاڈ الیس توسب بچھ بھلا کردم ہلاتا چلاجا تا ہے بینشانی خاصعین کی ہے۔
نویں خصلت ہیہ ہے کہ جب اس کا مالک کھانا کھار ہا ہوتا ہے تو وہ دور بیٹھ کرد کھتا رہتا ہے بیعلامت سالکین کی ہے۔

دسویں خصلت بیہ ہے کہ جب کسی جگہ کوچھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اس جگہ کا خیال بھی نہیں کرتا پیشانی مجردین کی ہے۔

(بحالدازخزينة الاسرار)

# وس دس مرتبہ تبجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات پردھیں

الله اكبر وسيار الحمدالله وسيحان الله وبحمده وسيار سبحان الله وبحمده وسيار سبحان الملك القدوس وسيار الستغفر الله وسيار وسيار وسيار وسيار وسيار وسيار

# الهم انى اعوذبك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وسبار (بحاله:الوداوُدشريف:جلد اصفي ١٩٥٣)

#### دس پیندیده باتیس میں صدقہ میں

نقیدر حمة الله علیه فرماتے ہیں صدقہ ضرور کرنا چاہیے کم ہویا زیادہ کیونکہ اس میں دس پندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں، پائی دنیا میں اور پائی آخرت میں۔ دنیاوالی پائی ہیہ ہیں۔

ا مال پاک ہوتا ہے جبیما کہ رسول اللہ الله الله الله الله مارک ہے کہ بنج میں لغوباتیں جموے اور تم وغیرہ مل جاتی ہیں۔ لہذا صدقہ کے ذریعہ اسے پاک کرلیا کرو۔

٢. دوسرى يدكربدن كنابول سے پاك بوتا ہے۔الله تعالی كاارشاد ہے:

خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها. (١٠٣/٩)

"آپان کے مالول میں سے صدقہ لے لیج جس کے ذریعہ سے آپان کو پاک صاف کردیں گے۔"

۳. تیسری بیکاس سے بیاریاں اور آفتیں دُور ہوتی ہیں۔ آنخضرت کاارشاد مرامی ہے، این بیاروں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو۔

۲۰. چوتلی بیکراس سے مساکین خوش ہوتے ہیں اور اہل ایمان کوخوش کرنا بہترین عمل ہے۔

۵. اور پانچویں بات بیہ ہے کہاس سے مال میں برکت اور رزق کی فراخی حاصل ہو تی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: و ما انفقت من شیء فہوین حلفہ. (۳۹/۳۳)
 د'اور جو چیزتم خرچ کرو می سودہ اس کا عوض دے گا۔''
 اور آخرت والی پانچ باتوں میں ہے:

مہلی بیہ کے کے صدقہ سخت گرمی کے وقت آ دمی کے لئے سامیہ ہے گا۔ دوسری بید کہ اس سے حساب میں تخفیف ہوگی۔ تیسری کدمیزان عمل کاوزن بوھ جاتا ہے۔ چوتھی ہے کہ پیل صراط کا گزرنا آسان ہوتا ہے۔

یانچویں بیکہ جنت کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

اگرصدقہ میں مساکین کی دعاؤں کے سوا پھی فضیلت نہ ہوتی تو بھی ایک عقل مندانسان کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس کی کوشش کرتا۔ اور اب تو بو چھنا ہی کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ اور شیطان کی تو بین وتحقیر بھی ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صدقہ کرنے سے سر شیطانوں کے منہ پھوٹے ہیں۔ اور اس میں نیک لوگوں کی پیروی بھی ہے کہ وہ ہروفت صدقہ کرنے کی فکر ہی میں رہتے ہیں۔

(بحوالدان عیرالغافلین)

#### دس عیوب گناہ کے اندر ہوتے ہیں

گناه میں دس عیب ہوتے ہیں:

پہلایہ کہ بندہ جب برائی کرتا ہے قواہیے خالق کوناراض کرلیتا ہے جو کہ ہروقت اس برقادر ہے۔

دوسرے بیر کہ وہ اس سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کوخوش کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کونہایت ناپیندا ورمبغوض ہے۔

> تیسرایہ کہ برائی بندے کو بہترین جگہ یعنی جنت سے وُور کرتی ہے۔ چوتھا ریکہ بدترین جگہ یعنی جہنم کے قریب کرتی ہے۔

پانچویں بیکهاس نے سب سے زیادہ محبوب چیز لیعن اپنے نس پر جفا کی ہے۔ چھٹا بیکہ اس کانفس برائی سے نجس ہوجا تا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اور طاہر پیدا کیا تھا۔

ساتویں بیکهاس سے انسان اپنے ان ساتھیوں بعنی محافظ فرشتوں کو ایذادیتا ہے جو اسے ایذ انہیں پہنچاتے۔ آٹھویں بیر کہ وہ حضور ﷺ وقبر شریف میں ممکنین کرتا ہے۔ نو واں بیر کہ رات اور دن کواپنے اوپر گواہ بنا تا ہے اور انہیں ایذ ا پہنچا تا اور ممکنین کرتا

دسواں یہ کہ برائی کر کے آدی نے انسانوں سے اور ان کے ماسوا تمام مخلوق سے
خیانت کی ہے۔ آدمیوں سے خیانت تو یہ ہے کہ اگر کسی کی شہادت اس کے پاس تھی تو اب
یہ شہادت کے قابل ندر ہا گویا اس کے گناہ کے باعث ایک ساتھی کاحق باطل ہو گیا۔ باتی
مخلوق سے خیانت بیہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق
سے خیانت ہوئی۔ لہذا گناہ سے بہت بچنا چا ہے جس میں اس قدر عیوب ہیں اور اپنیس
یظم بھی ہے۔
(بحوالداز منہا ہے ابن جرا)

## دس نیکیوں کا قرآن مجید کے ہرحرف پرتواب ملتاہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوانِ نعت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کے علوم حاصل کرو۔ بیقرآن لاریہ سب اللہ تعالیٰ ک مضبوط رس ہے۔ ایک کھلانور ہے، نفع بخش صحت وشفا ہے اس سے وابستہ ہونے والے کے مضبوط رس ہے۔ ایک کھلانور ہے، نفع بخش صحت وشفا ہے اس سے وابستہ ہونے والے کے کئے حفاظت کا سامان ہے اپنی پیروی کرنے والے کا نجات وہندہ ہے۔ اس میں کوئی بجی نہیں جے سیدھا کیا جائے کوئی ٹیڑھا پن نہیں جس کی درسی کی جائے۔ اس کے جائے اس بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی خوب ختم نہیں ہوتے بار بار کی کشرت تلاوت سے اس کی تازگی متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی خوب تلاوت کیا کروکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر حرف پردس نیکیوں کا اجر مرحمت فرماتے ہیں سنو! کہ علی ادرس کی آئے۔ ہیں اوروس لام کی اور دس میں اقسے کی وس نیکیاں الف کی ہیں اوروس لام کی اور دس نیکیاں میم کی۔

(بحوالهازمنهات ابن جرم)

#### دس اوصاف عالم کے

فقیہ رحمۃ اللہ علیہ ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ عالم میں دس چیزیں ہونی چاہیں۔اخلاص وخثیت، ہدردی،شفقت بخل، صبر، تواضع، لوگوں کے مال سے بے رخی،مطالبہ کتب پردوام، دربان وغیرہ کا نہ ہونا اور ریہ کہ اس کا دروازہ ہر بردے چھوٹے کے لئے کھلا ہو۔ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کا امتحان ان کے پہرہ پرختی کے کہ مطرت داؤ دعلیہ السلام کا امتحان ان کے پہرہ پرختی کے کہ دینے کی وجہ سے ہوا تھا۔

(بحوالہ از عمیہ الغافلین)

#### وس لا كونيكيال

حضرت عمر بن الخطاب على بيان كرتے إلى كدرسول الله الله في فرايا:

(مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لَا الله الله وَحُدهُ لَا شَريُكَ لَهُ الله الله وَحُدهُ لَا شَريُكَ لَهُ الله الله وَحُدهُ لَا شَريُكَ لَهُ الله الله وَحُدهُ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيرُ ، وهُوَ حَلَّى لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيرُ ، وهُو عَلَى كُلِّ شَي قَديرٌ ، كتب الله له ألف الف حسنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ مَسنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ مَسنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ مَسنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ مَسْنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ مَسنة ، وَمَحَى عَنْهُ الْفَ الْفِ

"جوآدى بازار ملى داخل بوتى بى يدعا پر هے: "كلا إلله و الله و تحسده كلا مسريك كه الله و تحسده كلا يموث منديك كه الله الله كم الكه المحمد ، يُحيى ويُمِيث ، وهُو حَى كلا يموث بيده و النحير ، وهُو على حُل شى قدير "الله تعالى السك حساب ملى دى لا كه نيكيال كه دية بيل اور جنت ميل الله كاناه وهو دية بيل الله كاناه وهو ديناه كاناه وكاناه وهو ديناه كاناه وهو ديناه كاناه وكاناه كاناه وكاناه وكاناه وكاناه وكاناه كاناه ك

ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ بھاکون سے مجاہد کا براجر ہے، آپ بھانے فرمایا جوان میں سے خدا تعالی کو بہت یا دکرتا ہو، پھران صاحب نے دریا فت کیا کہ صالحین میں کس کا بردا جر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جواللہ تبارک و تعالی کو بہت یا دکرتا ہو میں اس جواللہ تبارک و تعالی کو بہت یا دکرتا ہو ، پھران صاحب نے نمازیوں اور زکوۃ دینے والوں ، حاجیوں اور صدقہ دینے والوں کے

متعلق بھی بہی سوال کیا اور آپ نے بہی جواب دیا۔ بیسوال وجواب من کر حضرت ابو بکر صدیق معلاق کے میں سوال کیا اور آپ نے بہی جواب دیا۔ بیسوال وجواب من کر حضرت عمر مطاف کو خطاب کر کے فر مایا اے ابوحف ذکر کرنے والے ہر بھلائی کے اُن ہے اس پر رسول خدا ﷺ نے فر مایا جی ہاں۔

(بحاله الترغيب والتربيب)

حضرت ابو ہرمیہ مظام کا بیان ہے کہ رسول خدا اللہ اللہ تفالی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس وقت تک بندہ کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یا د کرتا ہے اور میری یا دے اس کے مونٹ ملتے رہتے ہیں۔

(بحوالہ بخاری شریف)

دس نا پسند چیزیں

ابوحفص رحمة الله عليه فرمات بين كهدس چيزين دس فتم كوكون مين فتيح اورنا بيند

يل-

- ا. تیزی بادشاه میں۔
  - ۲. بخل غني ميں۔
  - س. طمع علما وميں۔
- ۴. حرص فقراء میں۔
- ۵. حیا کی ممر فاء میں۔
- ٢. جواني كي طور طريق بور هون مين ـ
- 2. مردول كاعورتول كى مشابهت كرنا\_
- ٨. عورتول كامردول كى مشابهت كرنا\_
- ٩. زابدلوكول كاابل دنياكدروازول يرآنا
  - ١٠. عبادت مين جهالت كامونا\_

(بحالهاز قديل ص١٢٣)

## دس چیز و ل کواینے او پرلا زم مجھو

نقیدر حمة الله علی فرماتے ہیں کہ پر ہیزگاری کی علامت بیہ کدس چیزوں کوایے او پرلازم سمجھے۔

بہلی بیک بیک ان کی حفاظت غیبت سے کرے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ 'ولاید ختب بعضا" (۱۲/۲۹)''ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔''

دوسرے بیکہ بدظنی سے بچے اللہ تعالی کافر مان ہے کہ: اجتنبوا کثیر امن الظن ان بسعیض السظن السم. (۱۲/۲۹) '' زیادہ گمان کرنے سے بچے رہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔'' اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدگمانی سے بہت بچے رہو کہ بیبری جموثی بات ہے۔

تیرے بیکہ ذاق کرنے سے پختار ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: لایسنخسر قوم من قوم عسلی ان یکو نواخیر امنهم.
(۱۷۳۹)

"کوئی جماعت دوسری جماعت سے نداق ندکرے کیا عجب ہے وہ لوگ ان نداق اُڑانے والوں سے بہتر ہوں۔"

چوشی بیر که نگاه کوترام جگه اور موقع سے بچائے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: قسل للمؤمنین یغضوا من ابصار هم. (۳۰/۲۴)' آپ مسلمان مردوں سے فرماد یجئے کہ وہ اپن نگاہیں نیجی رکھا کریں۔''

بانجوي بيكرزبان من صداقت موالله تعالى كاارشادب:

''واذقلتم فاعدلوا''(۱۵۲۷) ''اورجبتم كوئى بات كبوتوانساف كى كبو۔'' چمٹى بيكراپنے اوپراللہ تعالى كاحسانات كااستحضارر كھے، تاكر تجب ميں جتلانہ بو اللہ تعالى كافر مان ہے: بــل الـــلـــه يـمـن عـليـكـم ان هداكم للايمـان ان كنتم

صدقین٥ صدقین٥

" بلکہ اللہ تعالی تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے ایمان کی جانب تمہاری رہنمائی فرمائی ہے ہو)۔ فرمائی ہے ہو)۔

ساتویں بیرکدانا ال می معرف پرلگائے ناجائز جگہ پرندلگائے۔اللہ تعالی فرماتے بیں: واللہ بین اذا انفقو الم یسرفوا ولم یقتروا و کان ذلک قوامان (۱۷/۲۵)

"اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تکی کرتے ہیں (لیمنی معصیت میں خرچ نہیں کرتے اور طاعت میں لگانے سے در لیخ نہیں کرتے۔) اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر ہوتا ہے۔"

آ تحويل بيكما بي لي تكر اور براني كو پندنه كرے كيونكم الله تعالى فرماتے بيں: تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض فسادا. (۸۳/۱۸)

"بی عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردا بنا جاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔"

نوین یه که پنجوقته نمازرکوع بحود کی پوری رعایت کے ساتھ برونت اداکر ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوة والصلوة الوسطی وقوموا لله قنتین ٥ فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوة والصلوة الوسطی وقوموا لله قنتین ٥ دمافظت کروسب نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور کھڑے ہواللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔''

دسویں چیز بیہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کھا کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ المعین کی جماعت کے طریق پرمضبوطی سے گامزن ہو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصلكم به لعلكم تتقون ٥ (١٥٣/١)

"اوربیکه بیددین میراسیدهاراسته بسوال راه پرچلواوردوسری راهول پرمت چلو

كدوه تم كواس كى راه سے جداكردي كى \_الله تعالى نے تم كواس كا تاكيدى عكم ديا ہے تاكم تم الله تعالى من الله تعالى الله تعليان ) احتياط ركھو۔''

وس چیزیں ہلاک کرنے والی

(۱)....المخل ....... بخل كرنا

(۲)....الكبر ......

(۳)....العجب .....خود پسندی

(۴) ..... حب المال ..... مال كى محبت

(۵)....الحد .....حدكرنا

(٢)....شدة الغضب يفسركي زيادتي

(2) .... شراعة الى الطعام .... كمان كى حص

(٨)....شره الوقاع....جماع كى كثرت

(٩)....الريا....دكھلاوے كے لئے كرنا

(۱۰)....حب الجاه ....عهده طلى اورمر تنبد كي محبت \_

(بحواله: احياء العلوم الدين جلد م صفحه ٢٥٨)

## دس خصلتیں نجات دینے والی

(۱)....الندم على الذنوب.... كنا مون يرنا دم مونا \_

(٢) ....العمر ....معيبت يرمبر مونا\_

(٣)....الرضاء بالقضاء ....خدائي فيصله برراضي ربنا\_

(٧)....الشكرك على النعاء .... نعمت خداوندى كاشكرادا كرنا\_

(۵)....اعتدال الخوف والرجاء .... خوف درجاء ميں اعتدال كار منا\_

- (٢) ....الزهد في الدنيا .... دنيا سے برغبت مونا۔
- (2) ....الاخلاص في الاعمال .... اعمال مين اخلاص بيداكرنا\_
- (۸)....حسن المخلق مع الخلق .... مجلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
  - (٩) ....حب الله تعالى .... الله تعالى معمت كرنا\_
  - (١٠)....الخفوع للدتعالى....الله تعالى كے سامنے عاجزي كرنا۔

(بحاله احياء علوم الدين جلد ٢٠ م في تمبر ٢٥٨)

#### دس حقوق والدين كے

- کہتے ہیں کہ بیٹے بروالدین کے دس حقوق ہیں۔
- ا. ان كوكمان كى ضرورت بوتو كمانا كملائے۔
- ۲. کپڑے کی ضرورت ہوتو کپڑا پہنائے جب کداسے ان باتوں کی قدرت ہو۔
  حضور ﷺ ہے تھی 'و صاحبه ما فی الدنیا معروفا" (۱۵/۳۱)' اور دنیا میں ان کے
  ساتھ خوبی سے بسر کرنا۔' کی تغییر میں یہی منقول ہے ،فرماتے ہیں کہ معروف طریقے کی
  مصاحبت یہ ہے کہ وہ بجو کے ہوں تو آئیس کھانا کھلائے ، نظے ہوں تو کپڑا یہنا ہے۔
  - س. جبان میں سے سی ایک وخدمت کی ضرورت ہوتو خدمت کرے۔
    - سى جب وه بلائين تو ماضر خدمت مؤاور جواب دے۔
- ۵. جب اے کی بات کا تھم دین تو اطاعت کرے جب کہ تھم کی معصیت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔
  - ٢. ان كساته زم تفتكوكر اور خت كلاى اختيار ندكر الم
    - 2. ان كونام كرند يكار -
    - ٨. ان كے يحميہ يحميہ چلاكرے۔
- 9. ان کے لئے وہی پیند کرے جوایے لئے پیند کرتا ہو، ان کے لئے وہی تاپیند

سمجے جوایے لئے ناپندہو۔

۱۰. جب اپنے لئے وعا کر ہے تو ان کے لئے بھی مغفرت کی وعا کر ہے۔اللہ تعالی حضرت نوح علیه السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں 'دب اغفولی و لو الدی '(۱۸/۱۷) معفرت کرد بجئے اور میر ہے ماں باپ کی بھی۔'' اے میر ہورے دب ہری مغفرت کرد بجئے اور میر ہے ماں باپ کی بھی۔'' اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے۔

ربنااغفرلي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (١٥١٥)

"اے ہارے دب میری مغفرت کردیجے اور میرے ماں باپ کی اور کل مونین کی حساب قائم ہونے کے دن۔"

( بحالدان عبدالغافلین )

## دس چیزیں صله رحی میں پسندیدہ پائی جاتی ہیں

فقيدرهمة الشعليفرمات بي كمسلدهي مين دس چيزين پينديده بائى جاتى بين ـ

- ا. اس میں اللہ تعالی کی رضامندی ہے کیونکہ بیاسی کا دیا ہوا تھم ہے۔
- ۲. قرابت والول کومسرت ہوگی اور حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عمل ایل ایمان کو خوش کرنا ہے۔
  - m. اس علائكة وش موت بير-
  - ٣. اس مين مسلمانون كي طرف سے استحسين وتعريف حاصل موگي۔
    - اس سے البیس ملعون عملین ہوتا ہے۔
      - ۲. اس سے عرمین زیادتی ہوتی ہے۔
        - دن میں برکت ہوتی ہے۔
    - مرنے والے آباؤ اجداد صلد رحی سے خوش ہوتے ہیں۔
- باہمی محبت بردھتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کی شادی علی میں شریک ہونے اور تعاون کرنے سے محبت بردھتی ہے۔

ا. مرجانے کے بعداجر بردھتارہتاہاس کئے کرشتہدار جباس کے احسانات اور حسن سلوک کو یا دکریں کے تواس کو دعا تعیں دیں گے۔ (بحالهاز عبيهالغافلين)

دس آ دمیوں برلعنت برستی ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرماتے بین كه شراب كے سلسله مين دس آ دمیوں پر لعنت برستی ہے۔

بنانے والے بر۔

جس کے لئے بنائی گئی۔ .۲

ال کے پینے والے پر۔ ."

> ملانے والے پر۔ بم.

اسے کوا تھانے والے بر۔ ۵.

جس کے پاس اٹھا کرلے جائی گئے۔

اس کی تجارت کرنے والے بر۔

ا تجارت كروانے والے بر ۸.

بيحنے والے پر۔

خريدنے دالے ير\_ .10

(بحوالدازلطا كف ونوادر)

#### دس مكارم اخلاق

حضرت عائشهمد يقدرض الله عنها سايك روايت مروى بكه مكارم اخلاق دس

(۱) سیج بولنا

(٢) مج كامعالمدكرنا

- (٣) سائل وعطاكرنا
- (١٦) احسان كابدلددينا
  - (۵) صلدحی کرنا
- (٢) امانت كي هاظت كرنا
  - (2) يزوى كاحت اداكرنا
  - (۸) سانتی کاحق ادا کرنا
  - (٩) مهمان کاحق ادا کرنا

(۱۰) ان سب کی جزاوراصل اصول حیاء ہے۔ (تعوف وسلوک)

وس مرموم خصلتیں شراب کی

فقیدرجمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بہت بچو، اس میں دس ندموم حصلتیں

يل\_

کی این کی میراب بی کرآدی دیوانے کی طرح ہوجا تا ہے اور بچوں کے لئے بنی نداق کا سامان بنرا ہے اور تھندوں کے نزدیک لائق خرمت ہوتا ہے جیسا کہ ابن ابی الدنیا نقل کرتے ہیں کہ بیل نے ایک مدہوش آدی کو بغدادی بعض گلیوں بیں دیکھا کہ بیٹا ب کرم ہے اور اپنے بدن پر ملتا جا در ہاتھ ساتھ بیکلمات بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ السلم میں المعطہ رین. "اے اللہ مجھت قبر کرنے والوں الحسلنی من المعطہ رین. "اے اللہ مجھت قبر کرنے والوں اور یا کیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔"

کہتے ہیں کہ ایک نشہ والے آدمی نے راستہ میں قے کی ، ایک کتا آیا جواس کے منہ اور واڑھی کوچا نے نگا اور وہ مستی میں کہتا ہے جار ہاتھایا سیدی یا سیدی (میرے آقامیرے آقامیر مال خراب ندکرو۔

دوسرے بیکہ مال کوتلف کرتی ہے اور عقل کوغارت کرتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی

الله عند نے دربار نبوت میں عرض کی بارسول الله و الله میں شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فر مائے کہ بیر مال کوتلف کرنے والی اور عقل کو غارت کرنے والی ہے۔

تيسرى بيراكرتا من اوراحباب من عداوت بيداكرتا ميل المنتقالي كالرشاوم و البغضاء في الله تعالى كالرشاوم و البغضاء في الله تعالى كالرشاوم و البغضاء في السخم و السميسسو. (٩١/٥) "شيطان تولي حامتا ميك دشراب اورجو ك كوريد تمهار كالرسي من بغض اورعداوت واقع كروك"

چوتی بیرکداس کا پینا ذکر الله سے اور نماز سے روکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے۔ ویصد کم عن ذکر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون (۱۸۵)

"اوراللہ کی یا دسے اور نماز سے تم کو ہازر کھے ، سواب بھی ہازنہ آؤگے؟"
مراد ہے کہ باز آجا کہ بیر آ بت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عند فر مانے لگے کہ اے بھارے پروردگار ہم باز آگئے۔

بانچویں بیکداس کا بیناز نامیں جنلا کردیتا ہے، کیونکہ شرابی آ دمی بے شعوری میں بیوی کوطلاق دے دیتا ہے۔

چھٹی ہیرکہ میہ ہر برائی کوجنم ویتی ہے کیونکہ شراب بی لینے کے بعد ہر برائی آسان ہو جاتی ہے۔

ساتویں بیک ایس محفظ فظ فرشتوں کو ایذ این پاتا ہے کہ ان کونس کی مجلس میں لے جاتا ہے اور اپنی بد بوسے بھی ایذ ادیتا ہو اسے مناسب نہ تھا کہ بیان فرشتوں کو ایذ ادیتا جو اسے ایذ انہیں دیتے۔

آٹھویں بیکہ اس مخص نے اپنے اوپر استی کوڑوں کی سز الازم کرئی، ونیا میں نہ بھی گئے تو آخرت میں آگ کے کوڑے سرعام لگائے جائیں گے۔عام طور لوگوں کے ساتھ ساتھ آباؤا جداداوراحباب بھی اس منظر کودیکھیں گے۔

نویں بیکا سخف نے اپنے لئے آسان کا دروازہ بند کرنیا ہے کہ چالیس رم زنگ نہ اس کی کوئی دعا تبول ہوتی ہے اور نہ بی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔
دسویں بیک کہ اس مخف نے اپنے آپ کوخطرہ میں ڈال دیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں نزع کے وقت ایمان بی سلب نہ ہوجائے۔

سیوه دس قباحتی بیل جوآخرت کی سزاسے پہلے دنیا بی میں شرابی کودیکھنی پردتی بیل باقی آخرت کی سزاؤں کا کیا شار، کھولٹا ہوا پانی، تھو ہر کا درخت کھانے پینے کواور تو اب سے محرومی وغیرہ ۔سب امور پیش آنے والے بیں، عقل مند کو ہرگز لائق نہیں کہ فانی لذت کی خاطرابدی لذت کوچھوڑنے گئے۔

(بحالہ از حبی الغافلین)

دساعال

یعن وہ دس اعمال جن کا انسان کے طاہری اعضاء ہے تعلق ہے ان کا اہتمام کرنے سے دوسر سے حکموں پڑمل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

ا. نماز ۲. زکوة وخیرات ۳. روزه ۴. چ

۵. تلاوت قرآن پاک ۲. کثرت ذکر

ک. طلب طال ۱۰ ملمانوں کے حقوق کی حفاظت
 ۹. اتباع سنت ۱۰ اچھی بات کہنا اور بری با توں سے روکنا۔

(بحوالدازنامابتخنه)

دس اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے یعنی وہ دس اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ ان کا اہتمام کرنے سے دل کے دوسرے احکام پڑمل کرنا مہل ہوجاتا ہے۔

| خوف                   | توبد الم  |    |
|-----------------------|-----------|----|
| مر                    | زيد       | س. |
| اخلاص وصدق            | المر الم  | ۵. |
| اللدكي محبت           | تؤكل ٨.   | .4 |
| سفروطن کی اصلی تیاری۔ | رضا برتضا | .9 |
| (بحوالدازناياب تخنه)  |           |    |

## وس تعيين حفرت محر الله

حضرت معاذبن جبل الم كوحفرت محمر اللهاني دس تصيحتين فرما كيس

- (۱) ....الله كے ساتھ كى كوشرىك نه كرنا ، كوتل كرديا جائے ، يا جلاديا جائے۔
  - (٢) ....والدين كى نافرمانى ندكرنا\_
- (۳)....فرض نماز جان کرنہ چیوژنا، جو مخص فرض نماز جان کر چیوژ دیتا ہے،اللہ اس سے بری ہے۔
  - (٣) ..... شراب ندييا، ال لي كديد بريراني كى جزيد
  - (۵) ....الله كى نافر مانى ندكرنااس ليه كهالله كا قير وغضب نازل موكار
    - (٢) ....الراكي ميس مت بها كنا ،خواه سار يسائقي مرجاكي \_
      - (2) ....کی جگروبا مجیل جائے تو وہاں سے بھا گنامت۔
        - (٨)....اي كمروالون برخرج كرنا\_
        - . (٩) .... عبيه كے ليان كاوپر سے لكڑى نہ مثانا۔
      - (١٠) ....الله تعالى سان كودرات ربنا (بوالدمنداح)

حضرت نی کریم ﷺ زارشاد فرمایا: جس مخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگی وہ ایسا ہے کو یا کے اس کے گھر کے لوگ، مال ودولت سب چھین لیا گیا۔ (بحوالہ منداند)

اس طرح حضرت نبی اکرم کے فرمایا جو شخص دونماز دل کو بلاکسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گنا ہول کے دروازہ میں سے ایک دروازہ پر بھنے گیا۔ وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گنا ہول کے دروازہ میں سے ایک دروازہ پر بھنے گیا۔ (بحوالہ مام)

دس احکام جن برعمل کرنا ضروری ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یہودیوں نے حضور اللے ہے سوال کیا کہ آپ ہمیں موئی علیہ السلام کی نو واضح نشانیوں کے متعلق بتا کیں تو آپ اللہ نے اِن نشانیوں کے بجائے دیں احکام کا ذکر فر مایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اِن میں سے نو احکام ہمارے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان مشتر کہ ہیں جب کہ دسواں تھم صرف اُن کے لئے تھا ،فر مایا دی احکام یہ ہیں:

۱. شرک ندکرو،۲. چوری ندکرو،۳. زناندکرو، ۴. ناحق خون ندکرو،

۵. جادونه کرو، ۲. سُودنه کهاؤ، ع. بِمُناه کوماکم سے سزانه دلواؤ،

٨. ياك دامن عورتول برتهت ندلكاؤ، ٩. جهادس بعاصفى كوشش نهكرو،

۱۰. ہفتے کے دِن کی تعظیم کرو۔

بنی اسرائیل کو ہفتے کے دِن صرف عبادت کرنے کا تھم تھا، اُس دن تجارت، ملازمت، کیتی باڑی اور محنت مزدوری وغیرہ کرنے کی ممانعت تھی۔ بعض محدثین نے اس حدیث کو مجروح قرار دیا ہے، تا ہم سے بات یہ ہے کہ بیحدیث قابلِ اعتاد ہے، جے امام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔

یہاں پراشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہود یوں نے تو نو (۹) نشانیوں کے متعلق ہو چھاتھا مرحضور رہانے جواب میں دس (۱۰) احکام کاذکر فر مایا ۔ محدثین فر ماتے ہیں کہ حضور رہا گار خواب اعلی طریق ہوائی گئ کاریہ جواب اعلی طریق اسلوب انکیم تھا بینی مخاطب کو حکمت کے طریقے پر بات سمجھائی گئ متی حضور رہا کا مطلب ریتھا کہتم نو (۹) نشانیوں کو معلوم کر کے کیا کرو ہے، ان کے بیائے یہدی (۱۰) احکام سیموجن برعمل کرنا ضروری ہے اور جن کی وجہ سے انسان کونجات (معالم العرفان ص ٢٩١ ج١١)

نفیب ہوسکتی ہے۔

#### دس صفات اوراس کے فوائد

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے ارشادفر مایا: "الله تعالی جس شخص کودس صفات عطافر مادے تو ایک تو وہ آفات و نیوی اور کھیتیوں کی بربادی سے محفوظ ہوجائے گا، دوسرے میں کہ وہ مقربین ومتقین کے در ہے حاصل کر لے گا، وہ دس صفات یہ ہیں:

ا۔ سچائی پرقائم رہاوراس کے ساتھ قناعت بھی ہو۔

۲- کافل مبر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ شکر بھی کرے۔

٣- فقروفاتے كے ساتھ بميشہ زبدوتقوى كو تھامے ركھے۔

م- بھوکے پیٹ کے ساتھ غور وفکر کرتا رہے۔

۵۔ اینے کیا ممال رغم کے ساتھ خونب خدا بھی ہو۔

٧- متواضع بدن كساته مسلسل جدكرتار ب\_

ے۔ رحم دلی کے ساتھ زم دلی بھی ہو۔

٨- محبت كساته حياجي مو

9۔ علم نافع کے ساتھ فل مزاج ہو۔

• ال بقاء ايمان كے ساتھ عقل سليم بھى ہو۔" (بحوالداصلاح معاشر واوراسلام ١٢٧)

## دس صفات ابل عقل کی

کیونکہ عقل تو دل کے اندر چھی ہوئی ہاس کا اندازہ صفات ہی ہے ہوسکتا ہے کہ اندر عقل ہے یانہیں اور اگر ہے تو کس درجہ کی ہے۔

(وصف اول) ..... اولوالالباب وه لوگ بين جو الله كے عهد ربوبيت كو پورا

كرت بي جوانبول نے روز ميثاق الله سے باعرها تھا۔

(وصف دوم) .....اورعبد كوتو رتن بيل يعنى نافر مانى سے بازر بيتے بيں۔

(وصف سوم) .....اورجن علاقول كاالله فى طلف كاحكم ديا ہے ان كو ملاتے اور جوڑتے ہيں بعنی صلدحی كرتے ہيں اور پنے عزيز واقارب اور رشتہ داروں كے ساتھا حسان اور نيك سلوك كرتے ہيں۔

(وصف چہارم) .....اوراپ رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی فعل ہم سے خلافعہد سرز دنہ ہوجائے۔

(وصف پنجم) .....اور ڈرتے ہیں حساب کی بختی سے بعنی سخت محاسبہ سے ڈرتے ہیں اس کیے کہ جس سے حساب میں مناقشہ اور جھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوا۔

(وصف ششم) .....اورجن لوگول نے محض اپنے پروردگاری خوشنودی طلب کرنے کے لیے جادہ طاعت پر قائم رہنے میں صبر کیا بعنی شرائع عبودیت کی بابندی کی اور بعجہ مخالفت نفس جومشقت پیش آئی اس کا تخل کیا۔

(وصف بفتم).....اور تھیک وفت اور تھیک آ داب سے ساتھ نماز کوادا کیا۔ (وصف بشتم ونم).....اور جو مال ومنال اور علم اور فعنل و کمال ہم نے ان کو دیا اس میں سے بھی پوشیدہ اور بھی ظاہر جبیہا موقع ہوا خرچ کیا۔

(وصف دهم) .....اوروہ بدی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں ایمی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، دیکے لوظمندا سے سے دیتے ہیں، دیکے لوظمندا سے ہوتے ہیں۔
موتے ہیں۔ (معارف الترآن کا ندھلوی جہم ۲۱۲)

## دس چیزوں کی اصلاح

حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: '' دس چیز وں کی اصلاح دس چیز وں کے بغیر نہیں ہوا کرتی ،مطلب سے ہے کہ دس نعتیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جب تک دس اور نعتیں نیل جا کیں اس وقت تک ان کا فائدہ سے طور سے حاصل نہیں ہوتا وہ دس چیزیں ہے ہیں:

ا یعقل بغیر تقویٰ کے ۔

ا یعقل بغیر تقویٰ کے ۔

الے بزرگی بغیر علم کے ۔

س۔ کامیائی بغیرخوف خداک۔

۳\_ بادشاہت بغیرعدل وانصاف کے-

۵۔ حسبنب بغیرادب کے۔

٧\_ خوشحالى بغيرامن وامان ك-

2\_ مالداری بغیر سخاوت کے۔

۸۔ نقر بغیر قناعت کے۔

9۔ سربلندی بغیرعاجزی کے۔

( بحواله اصلاح معاشره اوراسلام ص٠٠٠)

ا۔ جہاد بغیر توفیق خداد ندی کے۔

## دس باتیں جو پہلی امتوں اور امت محمد سے بھی مشترک ہیں

توریت میں حضرت موی علیہ السلام کو کیا احکام ویئے تھے؟ اس بارے میں اللہ رب العزت کا ارشادمبارک ہے:

"اے محمد الله ان سے كبوكر آؤميں تمہيں سناؤل تمہارے دب نے تمہارے اوپركيا بايندياں عائد كى بيں۔"

ا۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔

۲۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

س۔ اپنی اولاد کومفلسی کے ڈرسے قل نہ کروہ ہم تہمیں بھی رزق دیتے ہیں

اورانہیں بھی دیں گے۔

س۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ،خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی

ہوئی۔

۵۔ کسی جان کو جے اللہ نے محرّم کھبرایا ہے، ہلاک نہ کرو محرحق کے ساتھ (عدالتی جارہ جو کی کے بعد) یہ باتیں ہیں جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ

تمسجه بوجهسه كام لو

۲۔ اورتم یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ کراس طرح کے بہتر ہو یہاں تک کہوہ اپنے سن شعور کو بہتے جائے۔

ے۔ اور تاپ تول میں پورا انساف کرو، ہم ہر خض پر ذمہ داری کا اتنابی بارد کھتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے۔

۸۔ اور جب بات کہوتو انصاف کی کہو،خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو۔

9- الله كے عہد كو پورا كرو، الله نے تنهيں ان باتوں كى بدايت كى ہے شايد كيتم تعيمت قبول كرو۔

•ا۔ یکی میراسیدها راستہ ہے، لہذاتم ای پیچلواور دوسرے راستوں پرنہ چلوکہ وہ استے سے ہٹا کرتمہیں منتشر کردیں گے۔ بیہ ہوہ ہدایت جوتمہارے رب خلوکہ وہ استے سے ہٹا کرتمہیں منتشر کردیں گے۔ بیہ ہوہ ہدایت جوتمہارے رب نے مہیں کی ہے شاید کہتم تقوی اختیار کرسکو۔ (تغیر انوار البیان جلداول س ۱۵۱)

دس اصول فقدکے

بعض الل علم نے نقہ کے دس اصول قرار دیئے جو درج ذیل ہیں۔ ا۔۔۔۔قرآن مجید

۲.....۲

اسسفلفائ راشدين كاتعامل

٣....اياع

۵....قیاس

. ٢ ....قرآن وسنت كے عدم خالف نظام جو مختلف ادوار ميں حكمرانوں نے رواج

دسيخه

ے..... ٹالثوں کے نصلے جو قرآن وسنت کے خلاف نہ ہوں۔

۸..... بدایات رسول کریم افق و صحابه کرم و تا بعین دعظام وغیره ، یا فقهائے کرام کے مشورے سے اس دور کے حکمر انوں نے جاری کیس۔

9 ..... بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے قانون سازی (غیر ملکیوں سے سلوک) جوقر آن وسنت کے خلاف نہ ہو۔

### دس صفات داعی کی

- (۱)....فلذالک فادع: سوآپال طرف (ان کوبرابر) بلاتے رہے۔ (۲)....واستقم کما امرت: اورجس طرح آپ کی کم ہوا ہے (اس پر)متنقم نے۔
  - (٣) .....و لاتبع اهوائهم: اوران كى (فاسد) خوامثول پرند چلئے۔
- (۳) .....وقل آمنت بسما انزل الله من كتاب: اورآپ كهدو يجيئ كهالله في منايس تازل فرما كي بين سب برايمان لا تابول ..
- (۵) ....وامسوت العدل بينكم: اور جي كورير (مجى) عم بوائكر (ايخ اور) تمبارے درميان مل عدل ركھوں\_
- (۲) .....الله ربنا و دبکم: الله بهادائمی ما لک ہے اور تہارا بھی ما لک ہے۔ (۷) .....لنا اعدم النا ولکم اعدالکم: بمارے اعمال بمارے لئے اور تہارے اعمال تہارے لئے۔ اور تہارے اعمال تہارے لئے۔
  - (٨) ..... لاحجة بيننا وبينكم: مارئ تهاري كه بحث بين
    - (٩) ....الله يجمع بيننا: الله تعالى بم سب كوجع كر \_ كا\_

#### (۱۰) ....واليه المصير: اور (اس من شك بي نيس كم) اى كياس جانا

-4

حافظ ابن کیررحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیآیت دس متفل جلوں پر مشمل ہے اور ہر جملہ فاص احکام پر مشمل ہے کویا اس ایک میں احکام کی دس فصلیں فرکور ہیں ،اس کی نظیر پورے قرآن میں ایک آیت الکری کے سواکوئی نہیں ،آیت الکری میں بھی دیں احکام کی دس فصلیں آئی ہیں۔

دس فصلیں آئی ہیں۔

(معانہ القرآن جلدے صور کا میں ایک اللہ میں ہیں ہیں۔

دس چيزون کا ضيا نځ

حضرت عثان رضى الله عنه في ارشاد فرمايا: "وس چزي برى طرح ضائع موجاتي

ين:

ا .....وه عالم جس سے مسائل ند ہو چھے جا ئیں۔

۲ .....وه علم جس پڑل ند کیا جائے۔

۳ .....وه چھے مشوره جو قبول ند کیا جائے۔

۲ .....وه جھیار جواستعال ند کیا جائے۔

۵ .....وه مبحد جہاں نماز ند پڑھی جائے۔

۲ .....قرآن کا وہ نسخہ جس سے تلاوت ند کی جائے۔

ک .....وہ گھوڑا جس پرسواری ند کی جائے۔

۸ ....وہ گھوڑا جس پرسواری ند کی جائے۔

۹ .....زہد کا وہ علم جو کسی طالب دنیا کے پاس ہو۔

۱۰ ....وہ طویل عمر جس میں سفر آخرت کی تیاری ند کی جائے۔

۱۰ ....وہ طویل عمر جس میں سفر آخرت کی تیاری ند کی جائے۔

۱۰ ....وہ طویل عمر جس میں سفر آخرت کی تیاری ند کی جائے۔

۱۰ کوالہ عنہا تب ابن جر سم میں من سفر آخرت کی تیاری ند کی جائے۔

### دس مناظر الله تعالیٰ کی بے نیازی کے

حضرت ابوذ رغفاری الله علی سے کرسول اللہ اللہ اللہ تارک وتعالی کا ارشاد ہے۔

(۱)....اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام کرلیا ہے اور تہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے قوابتم آپس میں ظلم نہ کرو۔

(۲)....ا مرے بندوں تم مراہ ہوسوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تو تم مجھ سے ہدایت مانکو میں تہمیں ہدایت دوں گا۔

(۳)....اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تہریں کھلاؤں گا۔

(۳)....ا مرسے بندوں تم برہنہ ہوسوائے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم جھے سے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم جھے سے لباس طلب کرومیں تہمیں لباس بہناؤں گا۔

(۵)....ام میرے بندوں تم شب وروز خطائیں کرتے ہو میں تمام گنا ہوں کو معانی کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تنہیں بخش دوں گا۔

(۲)....ا میرے بندوں تم میں قدرت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاسکو اور تم میں قدرت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاسکو۔ اور تم میں قدرت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقع پہنچاسکو۔

(2) .....ا مرے بندوں اگرتمہارے اگلے پچھلے جن وانس سبتہارے ایک پر ہیزگار ترین انسان کی طرح ہوجا کیں تو میرے ملک میں اس سے کوئی اضافہیں ہوگا۔

(۸)....ا میرے بندوں اگر تمہارے اگلے بچھلے جن اورانس تم میں سے ایک بدترین انسان کی طرح ہوجائیں تو میرے ملک میں کوئی کی نہیں آئے گی۔
ایک بدترین انسان کی طرح ہوجائیں تو میرے ملک میں کوئی کی نہیں آئے گی۔
(۹)....اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے بچھلے جن اورانس ایک جگہ کھڑے ہوکر مجھ سے مانگنا شروع کردیں اور ہرایک جو مانگے میں دیتا جاؤں تو میرے

پاس جو پچھے ہے اس میں بھی بھی کی نہ آئے جتنی سوئی سمندر بھکونے سے آتی ہے۔

(۱۰) .....ا میرے بندو! بی تو تنہارے اعمال ہیں جو میں تنہارے لیے شار

کرتا ہوں اور تنہیں اس کی پوری جزادیتا ہوں پس جے کوئی خیر نصیب ہووہ المحمد لله

کے اور جے اس کے علاوہ پچھے بنچے تو وہ کسی کو برانہ کے ماسواا پے نفس کے۔'

کے اور جے اس کے علاوہ پچھے بنچے تو وہ کسی کو برانہ کے ماسواا پے نفس کے۔'

(تفیر فی ظلال القرآن می اے ۲۵)

وس با تنیں وس شم کے آدمیوں کی جانب سے ناپیند بیرہ کسی صاحب مکت وبصیرت نے کہا ہے: "اللہ تعالی کے ہاں دس با تیں دس شم کے آدمیوں کی جانب سے بہت ناپیند بیرہ ہیں:

ار مالداروں سے بخل -

۲۔ نفراء سے تکبر کرنا۔ ۳۔ علماء سے لاچ وقع۔ ۴۔ عورتوں سے حیا کی کی۔

۵\_ بورهون سے دنیاوی محبت۔

٧\_ جوانوں سے ستی۔

٧- بادشاه عظم-

٨\_ غازيون سے برولى۔

9۔ زاہرےخودپندی۔

١٠ عيادت كزارول سريا-"

(بحواله منبهات ابن حجر مص ٥٩)

## دس صورتنس بین عافیت کی

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: "عافیت کی دس صورتیں ہیں، پانچ دنیا میں ال جاتی ہیں اور یا چے آخرت میں اسکتی ہیں، جود نیا میں عافیت ملتی ہے اس کی صورتیں ہیں:

ا۔ علم میں مشغولیت۔

۲\_ عبادت کی توفیق\_

٣- طالرزق\_

۳- معیبت پرمبرکرنا۔

۵۔ نعت پرشکر کرنا۔

اور پانچ فتم کی عافیت جوآخرت میں ملتی ہان کی تفعیل بیرہے:

ا موت كافرشتدر مت وشفقت سے پیش آئے گا۔

۲- منکرنگیر قبر میں نہ ڈرائیں گے۔

سو قیامت کےدن امن وامان سےرےگا۔

سم- نیکیاں قبول اور برائیاں مطادی جا کیں گی۔

۵- بل مراط سے تیز چکتی بیلی کی طرح گزر کرسلائی سے جنت میں داخل ہو

جائے گا۔''

(بحاله جوابرات عليه م ٢٥)

دس نام الله تعالى في الى كتاب كودية بي

أبوالفصل رحماللدن فرمايان الله تعالى في كتاب كودى تام دي يين

ا۔ قرآن ۲۔ فرقان سے کتاب ہے۔ حزیل ۵۔ ہدایت

٧- نورك رحمت ٨- شفاء ٩- روح ١٠- ذكر"

دس اعمال كرو

حضرت لقمان رحمالله نے اپنے بیٹے سے فرمایا: "اے میرے بیٹے! حکمت بیہ کے کودی اعمال کر:

ا۔ این مرده دل کوزنده کر۔

۲۔ میکین کے پاس بیٹھ۔

س- بادشاہوں کی مجلس سے بچے۔

مه- بسهارا كاسهارابن-

۵\_ غلامول کوآزادکر\_

٢- غريب، بيارومددگاركومكاندد\_\_

ک۔ فقیرکومال دے۔

٨- شرافت والول كى شرافت كو بردهاؤ\_

9- اورسردارول کی سرداری میں زیادتی کرو، لینی ان کی تعظیم کرو\_

۱۰ بیا عمال اس کے لئے مال سے بہتر ہیں اور خوف سے بچت ہے، اور اڑائی ہیں سامان حرب ہے، اور قیمتی سرمایہ ہے جس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، اور بیا عمال اس کے لئے شفاعت کریں کے جب گھبراہ شاس پر طاری ہوگی اور بیا عمال اس وقت رہنمائی کریں گے جبکہ موت کا وقت ہوگا اور بیا عمال اس وقت اس دن پردہ پوشی کا کام دیں سے جس دن گھڑے سے پردہ پوشی مکن نہوگی۔'' (بحوالہ منہات ابن جرسم مورہ)

دس كام كرے توبدكرنے والا

كى صاحب حكمت نے كہا ہے: وعقلند جب توبدكر بواسے چاہيئے كه دى كام

کرے:

ا- زبان سےاستغفار۔

۲- دل سے ندامت۔

س- جم سے گناہ بالکل چھوڑ دے۔

۳- بیرعزم که دوباره نافر مانی نه کرے گا۔

۵۔ آخرت کی محبت۔

www.besturdubooks.net

٧\_ ونيا كالبغض\_

ے۔ تھوڑ ابولنا۔

۸+۹۔ کم کھانا پینا جی کہ کم وعبادت کے لئے فارغ ہوجائے۔
۱۰ اور کم سونا۔ اللہ تعالی نے کہا ہے: ''کہوہ راتوں کو تھوڑ اسویا کرتے ہیں ،اور صبح کواستغفار کیا کرتے ہیں۔''
(بحوالہ خطبات فقیرہ ۸)

دس باتس زمین مرروز کہتی ہے

حضرت أنس بن ما لك رضى الله عند فرمايا: ووزين برروزوس باتنس كهتى ب ا۔ کہتی ہے کہا ہے ابن آدم! تومیری پشت پر چلا ہے، مرتیرا محکانہ میرے اندرہے۔ ۲۔ میری پشت پرتو مناہ کرتا ہے،میرے اندر تحقی عذاب ہوگا۔ س\_ میری پشت برتو بنستا ہے میرے اندر آ کرروئے گا۔ ام میری پشت پرتو خوشیال منا تا ہے، میرے اندرا کر ممکنین ہوگا ۵۔ میری پشت برتومال جمع کرتا ہے، میرے اندرآ کرتو نادم ہوگا۔ ٧۔ میری پشت پرتوحرام کھاتا ہے، میرے اندر بچنے کیڑے کھا کیں گے۔ ۵۔ میری پشت برتواکڑ تاہے،میرے اندرتو ذلیل ہوگا۔ ٨\_ ميري پشت پرتو خوشي خوشي مجرتا ہے،مير ےاندرتو پريشان ہوگا۔ 9\_ میری پشت برتوروشن میں چل بھر لیتا ہے،میرےاندراند هیروں میں رہے گا۔ ۱۰۔ میری پشت پرلوگوں کے مجمع میں رہتا ہے، میرے اندرتو اکیلارہے گا۔'' (بحواله جوابرات علميه ص٩٠)

دس سرزائیں اس کوملتی ہیں جوزیا دہ ہنستا ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:"جو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کودس سزائیں ملتی

يل:

ا۔ اس کادل مرجا تا ہے۔

۲۔ اس کے چہرے کی شادا بی ختم ہوجاتی ہے۔

۳۵ شیطان اس کی حالت پرخش ،اور رحمٰن غصے ہوتا ہے۔

۵۔ اللہ اس کے جرم قیامت کے دن ٹابت کر کے مناقشہ کریں گے۔

۲۔ رسول اکرم رفیقا بروز قیامت اس سے اعراض کریں گے۔

کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔

۸۔ زمین وآسان والے اس سے بخصی مول جاتا ہے۔

۹۔ یہ حافظہ کی خرائی سے سب بچھ بھول جاتا ہے۔

۱۰۔ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔'' (بحوالہ محت کے موتی میں کے)

۱۰۔ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔'' (بحوالہ محت کے موتی میں کے)

### دس کلمے حکمت کے

حکایت ہے کہ: ''کی بادشاہ نے پانچ علاء و تحکماء کو بلایا اور تھم دیا کہ ہرایک تحکمت کا کلہ کہے'' بتوان میں سے ہرایک نے دودو بول بولے قیدی ہوگئے:

ا ...... پہلے نے کہا: '' خالق کا ڈر، امن دیتا ہے اور اس سے بے نیازی کفر ہے اور کا تحق بے نوف رہنا آزادی ہے اور اس سے ڈرتے رہنا غلای ہے۔''

اسدو مرے نے کہا: '' اللہ سے امیدلگا نا ایک غنا ہے، جس کا نقر پھوٹیں بگاڑسکا اور اللہ سے ناامید ہونا ایسا نقر ہے جس کے ہوتے ہوئے غنا حاصل نہیں ہوسکتا۔''

سر سے نے کہا: '' ول کا غنی ہوتو تھیلی کا خالی ہونا نقصان دہ نہیں، اور دل کے نقر کے ہوتے ہوئے تھے نے کہا: '' سخاوت اگردل کے غنی سے ہوتو اس سے غنا میں زیادتی ہی ہوتی ہے، اور خزانہ بھرا ہونے نے ہوجو دول میں فقر ہے تو فقر ہی ہوتو اس سے غنا میں زیادتی ہوتی ہوتی ہے، اور خزانہ بھرا ہونے کے باوجو دول میں فقر ہے تو فقر ہی ہوتو اس سے غنا میں زیادتی ہوتی ہوتی ہے، اور خزانہ بھرا ہونے کے باوجو دول میں فقر ہے تو فقر ہی ہوتے اسے مخاص نہ ہوگا۔''

۵..... پانچویں نے کہا: ''تھوڑی نیکی کرلینا، زیادہ بُرائی چھوڑنے سے بہتر ہےاور تھوڑی بھلائی حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ساری بُرائی چھوڑ دے۔''

(بحاله حكمت عموتي ص٨٠)

دس فتم کے لوگ جنت میں تو بہ کے بغیر شہا تیں سے

حفرت ابن عباس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: "دس فتم کے لوگ ہیں جومیری امت میں سے جنت میں تو بہ کے بغیر نہ جا کیں ہے:

ا۔ قلاع ۲۔ جیوف سے قتات سے دیوب ۵۔ دیوث ۲۔ حیوث ۲۔ عرطبہ ۲۔ کوبہ ۸۔ عمل ۹۔ زیم ۱۰۔ عاق الوالدین کی جیما گیا: یارسول اللہ ﷺ!

قلاع کیاہے؟ فرمایا: جوبے دین امراء کے ساتھ رہتا ہے۔

يوچها كيا: جيوف كون ٢٠٠٠ فرمايا: كفن چور

پوچما گيا: قتات كون ب؟ فرمايا: پغلخور

بوچما كيا: دبوبكون بع؟ قرمايا: جس في برائي زناكا واكول ركها بو

پوچھا گیا: دیوث کون ہے؟ فرمایا: وہ بے غیرت آدمی جے اپنی بیوی کے دوسروں کے ماس جانے بیغیرت ندائے۔

پوچھا گیا: صاحب عرطبہ کون ہے؟ فرمایا: وہ خفس جوڈ عول بجاتا ہو۔ پوچھا گیا: صاحب کو بہ کون ہے؟ فرمایا: وہ خض ہے جوطنبور بجاتا ہو۔ پوچھا گیا:عتل کون ہے؟ فرمایا: جو کلطی معاف نہ کرے،عذر قبول نہ کرے۔

بوچھا میا: زینم کون ہے؟ فرمایا: وہ ولدالز نا، جوسر عام راہوں پرغیبت کرتا ہو۔

اورعاق مشہور ہے (والدین کانافرمان) " (بحوالہ خطبات فقیر ہم)

## دس آ دمیوں کی نماز کواللہ قبول نہیں کرتے

رسول اكرم الله في ارشاد فرمايا كه: "وس آدميون كي نماز كوالله قيول نبيس كرتے:

ا۔ وہ جوا کیلا بغیر قرات کے برصلے۔

٢\_ جوز كوة ادانه كرتا مو

۳۔ وہ جولوگوں کی امامت کرائے جبکہ لوگ اسے ناپند کرتے ہوں (سمی معقول وجہ سے )۔

الم بما كابواغلام\_

۵۔ شراب کاعادی۔

٢- وه عورت جورات اس حال مل كزار ك كداس كا خاويداس برنا راض مو

2- آزاد عورت جو بغيراو رهني كفاز يرسع\_

٨\_ سودكمائے والار

٩- ظالم بادشاه-

۱۰ و هخف جس کی نمازاسے فیاشی و برائی سے ندرو کے، بلکداللہ سے دوری ہی پیدا (بحوالہ خطبات نقیرت ۸)

دس کام مسجد میں داخل ہونے والے کوکر نے ضروری ہیں دس کام مسجد میں داخل ہونے والے کوئی ایک کام کرنے حضورا کرم میں داخل ہونے والے کوئی کام کرنے ضروری ہیں: ضروری ہیں:

ا۔ پاؤں اور موزے کو کھے لے (کہاس پرکوئی گندگی تونیس)۔ ۲۔ دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، اور جب داخل ہوتو بیدعا پڑھے: "بسسم الله وسلام عملی رسول الله وعلی ملاتکة الله، اللهم افتح لنا أبواب رحمتک،

انك أنت الوهاب."

س- معجدوالول كوسلام كي-

٣- اگركوكي نه به وتويد كم: "السيلام عيلينيا وعيلي عبياد الله الصالحين واشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله."

۵۔ نمازی کے آگے سے نگزرے۔

٧- ونيا كاكوئى كام ندكر\_\_\_

ے۔ ونیا کی باتیں نہرے۔

٨\_ مسجد سے بغیر دور کعت بردھے باہر نہ لکے۔

9\_ باوضوداخل ہو\_

•ا۔ جب كر ابواق جاتے وقت بيدعا پڑھے: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لااله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك."

(بحواله منهات ابن جر" ص٩٠)

وس فائدے ہیں تماز میں

حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عندسے مروی ہے کہ: رسول اکرم اللہ فارشاد فرمایا کہ: " فرمایا کہ: " فرمایا کہ: " فرمایا کہ استون ہے اوراس میں دس فائدے ہیں:

ا۔ چرے کی زینت۔

۲۔ دلکانورہے۔

س\_ بدن کی راحت ہے۔

س- قبر کی انیس (عنخوار) ہے۔

۵۔ رحمت کے زول کا ذریعہے۔

۲۔ آسان کی جانی ہے۔

2- میزان میں بوجھ کاذر بعہ۔ ۸- رب کی رضا کا سبب ہے۔ 9- جنت کی قیمت ہے۔ ۱- آگ سے جاب ہے۔'' (بحوالہ منہا ت ابن جمر" ص ۹۱)

### دس حفاظتی فرشتے ہرانسان کے ساتھ ہوتے ہیں

امام ابن جریردهم الله علیه قاضی ثناء الله پانی پی رحمة الله علیه اور مام شاه ولی الله رحمة الله علیه نے کنانه عددی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثان کے خضور الله الله رحمة الله علیه کے مرانسان کی حفاظت کے لیے کتنے فر شیخے مقرر ہیں آپ نے فر مایا کہ دوفر شیخے تو وائیں بائیں اعمال کی گرانی کے لیے مقرر ہیں اور دوآ کے پیچھے حفاظت کے لئے ہیں، دوفر شیخ ہرانسان کی آٹھوں پر مقرر ہیں، اور دوہونٹوں پر،ایک فرشتہ منہ پر مقرر ہیں، دوفر شیخ ہرانسان کی آٹھوں پر مقرر ہیں، اور دوہونٹوں پر،ایک فرشتہ منہ پر مقرر ہے اس کے اورایک فرشتہ پیشانی پر مقرر ہے اس طرح ہرانسان کے ساتھ کو فرشتے بنتے ہیں، لیکن امام ابن جریزی روایت سے معلوم موتا ہے کہ ہرانسان کے ساتھ جو فرشتے اس کے اعمال اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ان کی کل تعداد تین سوساٹھ ہیں، واللہ اعلم۔

(معالم العرفان جلداا م ٥٦)

### وس مخصوص مصارف انفاق مال کے

ا۔ قرابت دار .... جن لوگوں سے خونی رشتہ ہووہ انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیاہ حق دار ہیں، ان پرخرچ کرنے کا دوہرا اجر ملتاہے، صلہ رحمی کا اجرالگ اور معدقہ کا اجرالگ۔

۲- یتای .....وہ نابالغ بچے جو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں اور حالات کے تجیمیڑوں کا سامنا کرنے کے لئے وہ دوسرے مسلمانوں کے تعاون کے عتاج ہیں۔

سائین .....و دختاج اور بے سہارالوگ جوکسب معاش پر قادر نہیں یا عارضی حالات نے انہیں دوسروں کے تعاون کامختاج بنادیا ہے۔

۱۰۰۰ این السبیل .....وہ مسافر جس کا زاد راہ ختم ہوگیا ہے اوراہ ای سفری ضروریات کی تعلیم سفری ضروریات کی تعلیم مین کے لئے مددی ضروریات ہے۔ مسروریات کی تعلیم کے دی میں میں میں کا تعلیم کے دی میں میں میں کا تعلیم کے دی میں کا تعلیم کی کا تعلیم کے دی میں کا تعلیم کا تعلیم کے دی میں کے دی کے دی

يں۔

۲-الرقاب سفامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یادشمنان اسلام کی جیلوں
میں بندمجور اور مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروانا اور چیڑانا بیجی اورا ہم مصرف ہے جس پر
اصحاب ٹروت مسلمانوں کو اپنا مال خرج کرنا چاہئے (بالخصوص آج کے حالات میں جبکہ
محض اسلام سے مخلصانہ وابستگی کے جرم میں امریکہ سے انڈیا تک قید خانوں میں ب

كـا قامت صلوة .... يكى كمظاهر مين سے ساتوال مظهر ،"ا قامت صلوة

<u>~</u>"

نماز آیک ایسی عبادت ہے جورجوع الی اللہ اسلیم ورضا اور بخر واکسار جیسے اعلیٰ اوصاف کی تخلیق کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر آ داب وشرا لطاکا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی سے ادا کی جائے تو یقیناً انسان کوفواحش ومنکرات سے بچالیتی ہے، بیصرف تجربہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے سور ق العنکبوت میں ہے

وان الصلولة تنهى عن الفحشاء والمنكر كالمنكر ماز بحيائى اورنا ثاكسته كامول سيروكي بـ

۸۔ایتاءز کو قسیمخصوص شرائط کے حامل مخض پرز کو ق کی ادائیگی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایتاء مال کا ذکر الگ کیا ہے اور ایتاء زکو ق کا ذکر الگ کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پرجو مالی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ صرف زکو قادا کرنے سے پوری نہیں ہوتیں، بہت سارے مصارف ایسے ہیں جہاں مال خرج کرنا واجب ہوتا ہے لیکن وہاں زکوۃ خرج نہیں کی جاستی ،مثلا مساجد ومدارس کی تغییر اور جہتالوں اور رفائی اداروں کا قیام .....اگر ہمارے سامنے بیار اور فاقہ زدہ مسلمان تؤبیر کرجان دے رہے ہوں اور ہمیں ان پرخرچ کرنے کی تو فیق نہ ہوتو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ ہرگر نہیں کہ سکیں گے کہ ہم نے اس لئے ان کی مدونہ کی کوئکہ ہم فرض زکا ہ اوا کر بچے تھے یا کی بستی میں مجد یا مدرسہ کی ضرورت ہوتو بھی ہم صرف مفرض زکا ہ اوا کر کے تھے یا کی بستی میں مجد یا مدرسہ کی ضرورت ہوتو بھی ہم صرف زکا ہ اوا کر کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق زکا ہ کے علاوہ بھی خرج کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

9-ایفائے عہد ..... ہر جائز عہد کا پورا کرنا مسلمان پرلازم ہے، خواہ وہ عہداللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، بیدایک صفت تمام معاملات کی در سکی کی ضامن ہے، بیخضر سالفظ انسان کے بہت سے عقلی ، شری ، قانونی اخلاقی اور معاشرتی ضامن ہے، بیخضر سالفظ انسان کے بہت ہے مقلی ، شری ، قانونی اخلاقی اور معاشرتی فضائل کا مجموعہ ہے، ایفاء عہدا بیمان کی علامت ہے، اور عہد شکنی نفاق کی نشانی ہے، اسلم کی میں تری قدر صبر ہے۔

مبرب، بن ، بزدل ، کمزوری اور شکتگی کا نام نہیں ہے بلکہ سب سے بوی اخلاقی جرائت کا نام مبرہے ، تمام باطنی اعمال کی اصل روح مبرہے ، اس کے ذریعہ اخلاق فاضلہ حاصل کے جاسکتے ہیں اور اس کے ذریعہ اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جاسکتے ہیں اور اس کے ذریعہ اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جدائی پرغمزدہ مبرکا بیم مطلب ہرگز نہیں کہ انسان نہ تو عزیز دوں اور جگر گوشوں کی جدائی پرغمزدہ ہواور نہ بی غربت اور مصیبت اور بیاری میں پریشان ہوکیونکہ جو فطری اور طبعی جذبات ہوئے ہیں ان پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا ، مبرکا میح مفہوم ہے کہ اپنے کو قابو میں حد کے اس کے طرز عمل سے اندر دکھا جائے ، فقر و فاقہ اور بیاری میں ایسا بے قر ار نہ ہوجائے کہ اس کے طرز عمل سے مایوی ظاہر ہونے گے بلکہ اسے اللہ کا تھم اور حکمت سمجھ کر برداشت کر سے اور تنگی کے بعد مایوی ظاہر ہونے گے بلکہ اسے اللہ کا تھم اور حکمت سمجھ کر برداشت کر سے اور تنگی کے بعد آسانی اور بیاری کے بعد مایوں کی کوشش بھی کر تار ہے۔

یونمی میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت پامردی اوردل کی مضبوطی کا نام بھی صبر ہے،حقیقت میں قرابت داروں کی جدائی پرجذبات کو قابو میں رکھنا آسان ہے،لیکن محلوں کی بوجھاڑ میں ثابت قدم رہنا انہیں لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کے اعلیٰ درجہ سے نواز اہو۔

جن سعادت مندوں کورجم وکر یم رب نے نیکی کے ان دس عناصر سے نواز رکھا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی اور ایمان کے دعوے میں سیچ بھی ہیں اور تق بھی ہیں اور جو لوگ میں وہ نیکی اور ایمان کے دعوے میں سیچ بھی ہیں اور تق بھی ہیں اور جو لوگ صرف ظاہری رسوم کی پابندی کی بناء پر نیکی کے واحد ٹھیکد اربغتے ہیں وہ نہ تو سیچ ہیں اور نہ ہی تقوی کی صفت سے متصف ہیں۔ (تسمیل البیان جلدا میں ۲۰۵۲۲۰۳)

## دس انگوشمیاں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ: رسولِ اکرم وہ نے ارشاد فرمایا:
"جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا چاہیں کے توایک فرشتے کو ہدیہ کیڑے اور
پوشا کیں دے کران کی طرف بھیجیں ہے، جب وہ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو فرشتہ
ان سے کے گا کہ:" کھرو گھرو" میرے پاس (تہمارے لئے) رب العالمین کا ہدیہ وہ
پوچیں ہے:" کیا ہدیداور تحقہ ہے؟" تو فرشتہ کے گا:" بدی انگو ٹھیاں ہیں":

ایک پریکماہ: "سلام علیکم طبتم فادخلوها خلدین" دوسری پریکماہے: "دفعت عنکم الأحزان والهموم"

تيرى پريكمائ: "تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون" يوسي الماكنة معملون عملون عملون المعلمات المعلمات المعلمات المعلم المعلى والحلل المعلم المع

پانچوین پریکھاہے:"وزوجساھم بسحورعیس انسی جزیتھم الیوم ہما صبروا، انهم هم الفائزون"

چھٹی پریکھاہے:"صوتم شبابا لاتھرمون ابدا"

آٹھویں پریکھاہے: "صوتم آمنین و لا تخافون أبدا"

نویں پریکھاہے: "دافقتم الأنبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین"

دسویں پریکھاہے: "سکنتم فی جواد الرحمان ذی العرش الکریم"،

پرفرشتان سے کےگا: "سلامتی اورامن کے ساتھ جنت میں داخل ہوجائے"، چنانچوہ جنت میں داخل ہوجائے"، چنانچوہ جنت میں داخل ہوجائیں گے اور کہیں گے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے دنج وغم کو دور کیا، بلاشبہ ہمارا رب بہت مغفرت کرنے والا، قدردان ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کردیا۔ اور ہمیں تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کردیا۔ اور ہمیں جنت کی ایسی زمین کا وارث بنادیا ہم جہال چا ہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں، اعمال کرنے والوں کو

اور جب الله جہنم والوں كوجہنم ميں بھيجنا جا بيں كے تو ان كى طرف بھى ايك فرشتہ بميجيں كے ،اس كے ياس دس الكو ميال ہول كى ۔

يهلى پركهايوگا: "أدخىلوهسا لا تسموتون فيهسا أبسدا، ولاتسحيون ولا

تخرجون"

كتناا جمابدله ملاب-"

دوسرى پريكها بوگا: "خوضوا فى العذاب، لاراحة لكم"

تيرى پريكها بوگا: "بئسوا من رحمتى"

چوشى پريكها بوگا: "أدخلوها فى الهم والغم والحزن أبدا"

پانچ پر پريكها بوگا: "لباسكم النار وغواشيكم النار"

چهنى پريكها بوگا: "هذا جزآؤكم اليوم بمافعلتم من معصيتى"

سائو پر پريكها بوگا: "سخطى عليكم فى النار أبدا"

آمخو پر پريكها بوگا: "عليكم اللعنة بما تعمدتم من الذنوب الكبائر
ولم تتوبوا ولم تندموا"

نوي پريكما بوگا: "قرنآؤكم الشياطين في النار أبدا" دسوي پريكما بوگا: "اتبعتم الشيطان وأردتم الدنيا وتركتم الآخرة، فهذا جزآؤكم."
( بحالدان مراق العارفين ٣٠)

# وس نبيول كى تارىخ ولادت/ وفات

انبیاء میم السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلمان ان سب پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم میں صرف پچیں انبیاء کے نام آئے ہیں جن میں سے دس کے نام یہاں مذکور ہیں، علامہ ابن عاشور "نے اہل کتاب کے حوالے سے ان کی درج ذیل تاریخیں نقل کی ہیں، سیرتاریخیں ہجرت نبویہ کے اعتبار سے ہیں۔

حفرت نورج عليه السلام كى ولادت بجرت نبويد سع ١٩٧٣ مال بهلے ، حفرت ايرا بيم عليه السلام كى وفات ٢٦٨٨ ، حفرت ايخ عليه السلام كى وفات ٢٦٨٨ ، حفرت المختى عليه السلام كى وفات ٢٥٨٨ ، حفرت المختى عليه السلام كى وفات ٢٥٨٨ ، حفرت عينى عليه السلام كى ولادت ١٢٢ اور فع آسانى بجرت سع ١٨٥ مال بهلے ، حفرت عينى عليه السلام كى ولادت ١٢٢ اور فع آسانى بحرت موسم عليه السلام كى وفات اليوب عليه السلام پندرهوين صدى قبل مسيح بين حفرت ايرا بيم عليه السلام كى وفات اور حفرت موكى عليه السلام كى وفات اور حفرت موكى عليه السلام كى وفات اور حفرت مارون عليه السلام كى وفات اور حفرت داؤد عليه السلام كى وفات ١٩٢٢ اور حفرت سليمان عليه السلام كى وفات بهرت نبويه سع ١٩٥٤ مال بهلے بوئى۔)

# دس اصناف کاحشر دس گروہوں کی صورت میں ہوگا

خطیب نے (السراج المنیر میں)ان الفاظ کے ساتھ صدیث کوفل کیا ہے میری امت کی دس اصناف کا حشر دس گروہوں کی صورت میں ہوگا۔

(۱)....بعض کی صورت بندروں کی ہوں گی یہ چنل خور ہوں گے، (۲)....بعض سوروں کی شکل پر ہوں گے پیر آم خور ہوں گے۔ (۳)....بعض سرنگوں ہوں گے ٹانگیں اوپر چہرے ادرآ تکھیں ینچے ان کواسی طرح کھسیٹا جائے گابیہ سودخور ہوں گے۔

(۷).....کھلوگ تابینا ہوں گے ادھر ادھر سرگرداں ہوں گے بیدوہ لوگ ہوں مے جو فیصلہ میں ظلم کرتے تھے۔

(۵) ....بعض کو تکے بہرے اور بے عقل ہوں سے بیرہ واوگ ہوں سے جوابیے اعمال برمغرور تھے۔

(۲) .....بعض لوگول کی زبا نیں سینہ پر لگتی ہول گی اوران کے منہ سے لہو پیپ بہتا ہوگا جس سے مجمع میں لغفن پیدا ہوگا ہیوہ علماءاور واعظ ہوں گے جن کا کر دار گفتار کے خلاف تھا۔

(2) ۔۔۔۔بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کئے ہوں گے یہ پڑوسیوں کو دکھ دیئے والے لوگ ہوں گے۔۔ والے لوگ ہوں گے۔

(٨) ....بعض لوگوں کوآتش تختوں پرصلیب دی گئی ہوگی بیدہ لوگ ہوں سے جو حاکم سے جا کرلوگوں کی چغلیاں کھاتے تھے۔

(۹) ....بعض لوگوں کی بد بومردار سے زیادہ سڑی ہوئی ہوگی ،یہوہ لوگ ہوں گے جونف ان خواہشات اورلذات میں مزے اڑاتے تھے اوراللہ کے مالی حق کو اپنے مالوں کے ساتھ رو کے رکھتے تھے (زکوۃ عشروغیرہ ادانبیں کرتے تھے۔

(۱۰) .....بعض لوگوں کو تارکول کی لمبی چادریں پہنائی جائیں گی بیرعونت فخر اورغرور کرنے والے ہوں گے ،حضرت براء بن عاذب نے بھی بروایت حضرت معاد اللہ ایک ہی حدیث بیان کی جس کو تعلیق نے نقل کیا ہے۔ (مظہری جلد تا اس ۱۷۸)

دس اقوال الكوثر جنت كى نهر كے بارے میں علائے تغییر نے الكوثر كى تغییر میں متعدد اقوال ذكر كيے ہیں، چند آپ بھی ملاحظ فرمائے:

ا ..... کور سے مراد جنت کی وہ نہر ہے، جس سے جنت کی ساری نہری نگلتی ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کوعطافر مادی ہیں، وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الکوٹر نهر فی الجنة حافتاه من ذهب و مجراه علی الله والیاقوت تربته اطیب من المسک و ماء ه احلی من العسل و ابیض من الثلج کی

ترجمہ: یعنی حضور ﷺنے فرمایا کہ کوٹر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں موتوں اور یا قوت کا فرش بچھا ہوا ہے،اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے،اس کا پانی شہدسے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔

اسسال حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا جس سے حضور بھٹا پی امت کے پیاسوں کو سیراب فرما کیں گے ،جس کے کناروں پر پیالے ،آبخورے اتن کشرت سے رکھے ہوں گے جتنے آسان پرستارے ہیں تا کہ در حبیب پرآ کرکسی پیاسے کوانظار کی زخمت ندا تھائی پڑے اس حوض کے بارے میں احادیث متواتر ہذکور ہیں ،اور علماء نے بیہ بھی لکھا ہے جو وان علمی از کانھا الاربعة خلفاء الاربعة کی اس کے چاروں کونوں پرخلفائے اربعہ تشریف فرماہوں گے۔ جو محض ان میں سے کسی کے ساتھ بخض کرے گا اسے حوض کو شریب کے جو خص ان میں سے کسی کے ساتھ بخض کرے گا اسے حوض کو شریب کے خون کی ہیں ملے گا۔

(۳) .....النبوة: انبیاءتوحضور سے پہلے بھی تشریف لائے کیکن نبوت محمد ہیے کے فیوض و برکات کی کثر ت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ آپ ساری کا کتات کے نبی ہیں، آپ کا بحر سالت زمال و مکان کی حدود سے آشنانہیں۔

ہم .....کوٹر سے مرادقر آن کریم ہے، انبیاء سابقین بھی صحائف اور کتابیں لے کر آئے کی سے الی کی تعلیمات میں ہے اس کی نظیر کہاں ،علوم اسے کی تعلیمات میں ہے اس کی نظیر کہاں ،علوم ومعارف کے جو خزینے اس صحیفہ رشدہ ہدایت میں مستور ہیں وہ کسی اور کو نصیب

نہیں،انسانی زندگی کے ان گنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کا نورضیا پاشیاں کررہاہےوہ کسی بصیرت والے سے خفی نہیں۔

٥ ....اس سےمرادوین اسلام ہے۔

۲ .... اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے، جتنے صحابہ حضور کا کے تھے، کی دوسرے نبی یارسول کے استے صحابہ میسرنہیں آئے۔

ے....اس سے مراد رفع ذکر ہے، ساری کا نتات کی بلندیوں اور پہتیوں میں جس طرح اس نبی رحمت اللہ کے ذکر مبارک کا ڈٹکانے رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔

۸....قال جعفر الصادق عليه وعلى ابائه الكرام السلام ،نور قلبه الدى دله على الله تعالى وقطعه عما سواه يعنى امام جعفر صاق كزديك وثر يسمراد حضور الله تعالى كور بهمائى كى اور ماسوا بينى الله تعالى تك ربنمائى كى اور ماسوا بين مراد حضور المنتم المنتم كارشتم منقطع كرويا-

٩.....مقام محمو، دروز محشر جب شفح المذنبين شفاعت عامد فرما تي مي -١٠.... حضرت ابن عباس في الكوثر كي تغيير بيان كي بالخيس المكثير، يعنى

خرکثیر۔

حضرت سعید بن جبیر نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوٹر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے۔ ہو من السخیسر الکثیو۔
(تغیر القرآن جلدہ)

دس مرتبه سوره اخلاص برده لیجی گنامول سے محفوظ رمو کے حضرت علی میں منبہ سورہ اخلاص برده سیجی گنامول سے محفوظ رمو کے حضرت علی میں منابول کناموں سے محفوظ رہے گا۔ جاہے شیطان کتنابی زور م

آ تخضرت الله في فرمايا : صح اورشام تين مرتبه قل هو الله احد ( يعني سورة اخلاص)

اورمعوذ تین (سورو فلق اورسورو والناس) پڑھا کروءان کا پڑھنا ہر چیزے کفایت کرے گا۔ گا۔

### دس مراتب عورتوں کے مردوں کے ساتھ

حضرت اسماء بنت عمیس جب اپ شو برجعفر بن ابی طالب کے ساتھ جبشہ سے واپس آئیں تو از واج نبی کریم کی سے ل کر انہوں نے دریا فت کیا کہ کیا عورتوں کے باب بیں بھی کوئی آیات نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں تو اسائے نے حضور سید عالم کی سے عرض کیا کہ حضور عورتیں بڑے ٹوٹے میں ہیں، فرمایا کیوں عرض کیا کہ ان کاذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے، اس پر آبت کر بمہنازل ہوئی اوران کے دس مراتب مردول کے ساتھ وکر کئے گئے اوران کے ساتھ ان کی مرح فرمائی مرح فرمائی مردول کے ساتھ وکا کی مرح فرمائی مرح فرمائی مردول کے ساتھ وکر کئے گئے اوران کے ساتھ ان کی مرح فرمائی مردول کے ساتھ وکر کئے گئے اوران کے ساتھ ان کی مرح فرمائی مردول کے ساتھ وکر کئے گئے اوران کے ساتھ ان کی مرح فرمائی

پہلامر تبداسلام ہے جوخدااور رسول کی فرمانبرداری ہے۔ دوسرامر تبدایمان ہے کہ وہ اعتقاد مجے اور ظاہر وباطن کا موقف ہوتا ہے۔ تنبیر امر تنبہ قنوت یعنی طاعت ہے۔

اس میں چوشے مرتبہ کابیان ہے کہ وہ صدق بیات وصدق اقوال وافعال ہے۔
اس کے بعد پانچویں مرتبہ صبر کابیان ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے احتر ازر کھنا خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گرال رضائے الی کے لیے اختیار کیا جائے۔
اس کے بعد چھٹا مرتبہ خشوع کا بیان ہے جو طاعتوں اور عبادتوں میں قلوب وجوارح کے ساتھ متواضح ہونا ہے۔

اس کے بعد ساتویں مرتبہ صدقہ کا بیان ہے جواللہ تعالی کے عطا کے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں بطریق مفرض وقل دینا ہے۔ میں سے اس کی راہ میں بطریق مفرض وقل دینا ہے۔ پھرآ تھویں مرتبہ صوم کا بیان ہے ریجی فرض وقل دونوں کوشامل ہے ،منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ ایک درہم صدقہ کیا وہ مصدقین میں اور جس نے ہر مہینہ ایام بیض کے تین روزے رکھے وہ صامحین میں شار کیا جاتا ہے۔

اس کے بعدنویں مرتبہ عفت کا بیان ہے، اوروہ بیہ ہائی پارسائی کومحفوظ رکھے اور جوحلال نہیں ہے اس سے بیجے۔

سب سے آخر میں دسویں مرتبہ کٹرت ذکر کا بیان ہے، ذکر میں تبیح بخمید جہلیل، تحبیر، قرات علم دین کا پڑھتا پڑھانا، نماز، وعظ وقعیحت، وغیرہ سب داخل ہیں، کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں جب شار ہوتا ہے، جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کاذکر کرے۔

(بحوالہ بیرلاولیا ہیں۔)

دس سورتنس دس چیزوں سے بچاتی ہیں

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه (م ١١٩ هـ) تحرير فر مات بير\_ دى چزين (سورتين) دى چزول سے بياتى بيں۔ ا.....مورهٔ فاتحالله تعالی کے غضب سے بیجاتی ہے۔ ٢ .... سور ويسلن قيامت كون بياسے د بنے كے لئے مالع ہے۔ ٣ .... سورة دخان قيامت كى بولنا كيون سے بياتى ہے۔ سىسسورۇ واقعەنقروفاقەسى بچاتى ہے۔ ۵ .... سورهٔ ملک عذاب قبرسے بچاتی ہے۔ ٢ .... سورة الكوثر دشمنول سے بچاتی ہے۔ ٤ .... سوروا خلاص منا فقت سے بچاتی ہے۔ ٨..... موره كافرون موت كے وقت كفر سے بياتى ہے۔ ٩ .... سورو فلق حاسدول سے بیاتی ہے۔ ٠١ .... سورة الناس وسوسول سے بياتي ہے۔ (الكنز المدفون)

## وس مسائل دريافت كي حضرت على المرتضى في

(۱) وفا کیاہے؟ فرمایا تو حیدا ورتو حید کی شہادت دیا (۲) عرض کیا فساد کیاہے؟ فرمایا کفروشرک۔ (۳) عرض کیا حق کیاہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ (۴) عرض کیا حیلہ (یعنی تدبیر کیاہے) فرمایا ترک حیلہ۔

(۵) عرض کیا جھ پر کیالازم ہے؟ فرمایا الله اوراس کے رسول کی اطاعت۔

(٢) عرض كيا الله تعالى سے كيسے ماكوں؟ فرمايا صدق اور يقين كے ساتھ۔

(2) عرض کیا کیا ماگون؟ فرمایا عافیت، ایک روایت میں عاقبت کالفظ ہے۔

(٨)عرض كيا الني نجات ك لي كياكرون؟ فرمايا حلال كما اوريج بول-

(٩) عرض کیا سرور کیا ہے؟

(١٠) عرض كياراحت كيامي؟ فرمايا الله كاديدار

جب حفرت علی مرتضی کے ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو بیتم منسوخ ہوگیا، اور رخصت نازل ہوئی اور سوائے حضرت علی مرتضی کے اور کسی کواس پڑمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔

(تغیر القرآن جلدہ میں ۱۳۸۸)

قیامت اس وقت تک واقع نه جوگی ، جب تک کددس علامات کاظهور نه جوجائے۔

- (۱) ....مشرق میں لوگوں کے زمین میں هنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (٢) ....اى طرح مغرب مين مين مين هين جانے كاوا تعديث آنا۔
  - (٣)....جزيره عرب من هنس جانے كا واقعه پيش آنا۔
    - (٤).....دهوال ظاهر مونا\_
      - (۵)....وجال كا تكلنا\_
- (٢) .....دابة الارض كا ظاہر ہونا۔ (بیخاص شم كاچو پابیہ ہوگا جوز مين سے نظے گا جس كاذكر سور منمل ميں ہے)
  - (٤)....ا بوج ماجوج كالكنا\_
  - (٨)..... كَيْمُ كَي جانب يصورج كالكاتا
- (۹) ....عدن كودرميان سايك آك كلنا (جولوكون كوان كمحشر كي طرف جع كركي)
  - (١٠) ....عيلى عليه السلام كانازل مونا (تغير انوار البيان ص ٢ ١٥٠، ٥٣)

دس احادیث سوره بقره کی آخری دوآیات کی فضیلت میں

ان دونول آينول كى فضيلت كى احاديث ملاحظة فرماييا

ا ..... مجم بخاری میں ہے جو مخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ

دونوں کافی ہیں۔

یبیں تک پہنچی ہے پھر یہاں سے آگے لے لی جاتی ہے اوراسے سونے کی ٹڑیاں ڈھکے ہوئے تعیس، وہال حضور وہ گھونین چیزیں عطافر مائی گئیں، پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آبیتیں، تو حیدوالوں کے تمام گنا ہوں کی بخشش۔

سسسمند میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول اکرم اللے نے فرمایا سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو جھے بیرعرش کے نیچ خزانے سے دی گئی ۔ بیں۔

این مردویہ میں ہے کہ بمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئیں، مجھے سورہ بقرہ کی بیتان فضیلتیں دی گئیں، مجھے سورہ بقرہ کی بیآ خری آئیتیں عرش کے بینچ کے خزانے سے دی گئی ہیں جونہ میرے پہلے کسی کودی مسلم کی میں نہیں کے دی گئیں نہمیرے بعد کسی کودی جائیں گی۔

۵ .....ابن مردویہ بیں ہے حضرت علی فرماتے ہیں بین نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں بیں سے کوئی فض آیت الکری اورسورہ بقرہ کی آخری آیتیں پردھے بغیر سوچائے بیدہ فرزانہ ہے جو تبہارے نی اللہ کو گرش تلے کے فرزانہ سے دیئے گئے ہیں۔

۲ .....اورحد بیٹ ترفدی بیں ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وز بین کے پیدا کرنے سے دو آئیتی اتار کرسورہ بقرہ فتم کی جس سے دو آئیتی اتار کرسورہ بقرہ فتم کی جس کھر بیل بیتین راتوں تک پردھی جائیں اس گھر کے قریب ہر گرزشیطان نہیں جاسکتا۔

گھر بیل بیتین راتوں تک پردھی جائیں اس گھر کے قریب ہر گرزشیطان نہیں جاسکتا۔

کسسام ترفدی اسے فریب بتاتے ہیں لیکن حاکم اپنی معتدرک میں اسے میح

۸ .....این مردویی میل م که جب حضور الکوره بقره کا خاتمه اور آیت الکری پرصے تو بنس دیے اور فرماتے بیدونوں رمن کے عرش تلے کا خزانہ بیں اور جب آیت همن یعمل سوء ا یجز لداور آیت وان لیس للانسان الاماسعی وان سعید سوف یوی شم یجزه الجزاء الاولی کی پرصے توزبان سے انالله کی جا تا اور ست موجاتے۔

۹ .....این مردویہ میں ہے کہ جھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آئیتی عرش کے پنچ سے دی گئی ہیں۔ اللہ اور مزید مفصلات والی سورتیں بھی وہاں سے ہی دی گئی ہیں۔ اللہ اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور بھٹا کے پاس بیٹے ہوئے تھے جہاں حضرت جرئیل بھی تھے کہ اچا تک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھا کے کی آواز کے ساتھ آسان کا دروازہ کھلا جو آج تک بھی نہیں کھلا تھا اس سے ایک فرشتہ اتر ااس نے آنخضرت وہ کی سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کومبارک ہو، آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا گئی کوئیں دیئے گئیسورہ فاتھ اور سورہ بقرہ کی آخری آئیتیں ، ان کے ایک ایک ایک میں کرتے ہیں جو آپ کے گئیسورہ بی کوئیں دیئے گئیسورہ بی کوئیل ہوں کے کہا ہوں کوئیں دیئے گئیس دیتے گئیسورہ بی کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کی آخری آئیس ہوں کوئیل ہوں کی گئیس ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کی کوئیل ہیں کوئیل ہوں کوئیل ہ

بس بدر صديثين ال مبارك أينول كي فضيلت بين \_ (تغير ابن كثير ص ٢٥١ ج ١)

### دس صفات عباد مقربین کی

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ ازالۃ الخفاء میں فرماتے ہیں ،تمام قرآن میں حق جل شانہ کی ہے سنت جاری ہے کہ اللہ تعالی جا بجا اہل ہدایت اوراہل صلالت کو میزان عدل پررکھ کرقو لتے ہیں اوران کے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک فریق کوعذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور ایک فریق کو خت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں پس اس قاعدہ کے مطابق سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالی نے کفار کے شبہات تو اعتراضات اوران کے جاہلا نہ خصائل وعادات کا ذکر کرکے ان کی پاواش کا ذکر کرکے ابعدازاں اللہ تعالی نے اپنے جاہلا نہ خصائل وعادات کا ذکر کرکے ان کی پاواش کا ذکر کرکے ایور وصفات ہے ہیں۔

(۱) علم اور تواضع\_

(۲) مداومت برنماز تهجد

(۳)خوف ازعذاب آخرت ـ

(۴) اعتدال دا قضاد

(۵) توحيداورا خلاص في العبادت

(۲) ترک کشت وخون لینی فتنه ونساد سے دورر منا۔

(٤) اجتناب اززنا۔

(٨) احر ازازي اس كذب ودروغ \_

(٩) تذكر بوقت اساع وعظـ

(١٠) بارگاه الی میں دعا کرتے رہنا۔ (معارف القرآن کا ندملوی ص٥٢٢،٥٥)

دس باتوں کی وجہسے دل مردہ

حضرت ایراجیم بن ادہم رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ: ہم دعا کیں کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "ادعونی استجب لکم" لینی مجھ سے ماگویں دعا قبول کروں گا۔ تو فرمایا کہ: "دی باتوں کی وجہ سے تہمارے دل مر بچکے ہیں۔

ا۔ تم اللہ پرایمان تولائے ہو گراس کاحق ادائیس کرتے۔

۲۔ قرآن پڑھتے تو ہو مگراس پھل تہیں کرتے۔

س۔ دعویٰ شیطان کی مشنی کا کرتے ہو، مگراسے دوست بنائے پھرتے ہو۔

الله حضورا كرم الكاكى محبت كادعوى كرتے ہو، مكران كى سنتيں چھوڑے بيٹھے ہو۔

۵۔ دعویٰ جنت کی محبت کا کرتے ہو، اور عمل اس کے لئے نہیں کرتے۔

٧۔ جہنم كے دُركا دعوىٰ كرتے ہو، مركنا فہيں چھوڑتے۔

ے۔ بیتلیم کرتے ہوکہ موت حق ہے، مراس کی تیاری ہیں کرتے۔

٨۔ اوروں كے عيب و حوالانے ميں معروف ہو، اورائے عيبول پر نظر كرناتم نے

چوردی دیاہے۔

9\_ الله كارزق كماتے مواوراس كاشكرادانبيس كرتے۔

۱۰ اینے مُر دول کو فن کرتے ہو، مگراس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ "
( بحوالہ منہات ابن جر من م ۹۰)

# دس تاریخی خواب اور انکی تعبیر

پہلا واقعہ .... اساعیل بن ابی عیم سے مروی ہے کہ ایک مخض نے کہا کہ میں نے عبد الملک بن مروان کومبحر نی کریم اللہ سے قبلے میں چار مرتبہ بیشاب کرتے ہوئے خواب میں دیکھا۔ میں نے سعید بن مینب رحمہ اللہ سے بیان کیا ، تو انہوں نے کہا ، اگر تم نے اپنا خواب کے بیان کیا ہے تو عبد الملک کی پشت سے چار خلیفہ مبحد نبوی کے قبلے میں کھڑ ہے ہوں گے۔

محد بن عمر نے کہا کہ سعید بن مسینب سب سے زیادہ تعبیر خواب جانے والے تھے انہوں نے بیلم اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنما سے حاصل کیا ، اور اساء نے اپنے والد ابو بکر مدیق علیہ سے حاصل کیا۔

دوسراواقعد .... شریک بن افی نمرو سے مروی ہے کہ بی نے سعید بن میتب رحمہ اللہ سے کہا کہ بیل نے خواب بیل دیکھا کہ میرے دانت اُوٹ کر میرے ہاتھ پر گر پڑے۔ پہر میں نے انہیں وفن کردیا ،سعید بن میتب نے کہا کہ اگرتم نے اپنا خواب سجے بیان کیا ہے تو تم نے اپنا خواب سجے بیان کیا ہے تو تم نے اپنا خواب کے بیان کیا ہے تو تم نے اپنا خاعدان کے ہم من لوگوں کو فن کر ڈالا۔

تنیسرا واقعہ .....مسلم الخیاط سے مروی ہے کہ ایک فض نے سعید بن مستب رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ پر پیشا ب کررہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے نکاح میں کوئی محرم ہے۔ اس فض نے خور کیا تو اتفاق سے اس کی بیوی کے اور اس کے درمیان رضاع کا تعلق تھا ( یعنی جس عورت نے اسے دودھ بلایا تھا۔) دودھ بلایا تھا۔)

چوتھا واقعہ ....ان کے پاس ایک دوسرافخض آیا اور کہا کہ اے ابوسعید میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کویاز بنون کی جڑ میں بیٹاب کررہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خور کرو

کہ تہارے نکاح میں کون ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تہارے نکاح میں کوئی محرم ہے، اسنے غور کیا تو اتفاق سے وہ عورت تھی جس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا۔

یا نچوال واقعہ .... ابن المسیب سے مردی ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ ایک کوڑی منارہ مسجد برگر بڑی ،انہوں نے کہا کہ جاج عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی سے نکاح کر لےگا۔

چھٹاواقعہ .....سلم الخیاط سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن میں برحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ ذکر کہا کہ شل نے خواب میں دیکھا کہ ایک برا ثنیہ سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ذکر کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ذکر کیا ،سعید نے کہا کہ ابن ام صلاء مرکیا، وہ بٹا بھی نہ تھا کہ اس کے پاس خبر آگئی کہ وہ مرکیا۔ جمہ بن عمر نے کہا کہ ابن ام صلاء الل مدینہ کے موالی میں سے تھا جو اوگوں کی چھٹنوری کرتا تھا۔

سانوال واقعہ ....عبیداللہ بن عبدالرحلٰ بن السائب سے جو خاندان قارہ سے تما مردی ہے کہ قبیلہ انہم کے ایک فخص نے ابن المسیب سے کہا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آگ میں کھسا ہے، انہوں نے کہا کہ اگرتم نے اپنا خواب بچ بیان کیا ہے تو تہہیں اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہتم سمندری سفرنہ کرلواور تہہیں قبل کے ذریعہ سے موت آئے گی۔ اس نے سمندری سفر کیا اور ہلاکت کے قریب ہوگیا۔ جنگ قدید میں تکوار سے قبل کیا گیا۔

آئھوال واقعہ .....عین بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ جھے اولادی طلب تھی ،گر میرے ہال اولادنہ ہوتی تھی ،ابن المسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری کود میں انڈاڈال دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ مرغی عجمی ہے لہذا تم عجم میں رشتہ تلاش کرد۔ پھر میں نے ایک بائدی کی تو اس سے ایک لڑکا ہوا حالا تکہ میرے ہاں اولا دنہ ہوتی مخی۔

معید بن میتب رحمه الله سے مروی ہے کہ جب کوئی مخص خواب دیکھا اور ان سے

بیان کرتا تووہ کہتے تھے کہتم نے بہت اچھاخواب دیکھاہے۔

نوال واقعہ ....ابن المسیب رحمہ اللہ سے مردی ہے کہ خواب (میں) خشک کھجور (دیکھنے سے) سے ہرحال میں رزق مراد ہے اور تر کھجور سے اس کے موسم میں رزق مراد ہے۔ ابن المسیب سے مردی ہے کہ خواب کا آخر چالیس سال سے ہے ( یعنی اس کی تعبیر میں ،مطلب بیہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جوخواب دیکھیں اس کی تعبیر اکثر درست ہوتی ہے۔)

### وس مرتبه شهید دنیا میس اوشنے کی تمنا کرے گا

شہداء کی ارواح سبز پر عدوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ جہاں ان کا بی چاہتا ہے جنت میں سیر کرتے رہتے ہیں اور عرش البی کے نیچے لئے ہوئے قند بلوں پر آجاتے ہیں۔
تہمارارب انہیں جہا تک کر پوچھتا ہے، تہمیں کیا چاہئے؟ یہ کہتے ہیں پروردگار جمیں اور کیا چا
ہے، جمیں تو آپ نے وہ مجموطا فر مایا ہے جو آپ نے اپنی تلوق میں سے کی کوئیں دیا پھر
اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھتے ہیں۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آئیں پوچھے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو
وہ کہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس جھیج دیں۔ جہاں ہم آپ
کے داستے میں جہا وکریں اور آپ کے راستے میں دوبارہ قبل ہوجا کیں۔ (بیبات وہ شہاؤت

ے عظیم الثان تواب کود مکھ کر کہتے ہیں) اس پر اللہ سجانہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ اب (انسان) دنیا میں دوبارہ واپس نہ جائیں گے ۔ (صحیح سلم)

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا۔۔۔ جنت میں جانے والوں میں سے کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنانہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے لیئے بچھنہ ہوگا۔ سوائے شہید کے، شہید تمنا کرے گا کہ وہ دس مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے اور دس مرتبہ (راہ خدا میں ) قبل کیا جائے۔ بیتمنا اس اعزاز کی بنا پر ہوتی ہے جو جنت میں اسے شہادت کے صلے ملتا ہے (مالک، بخاری، سلم،) (بحوالة فير في ظلال القرآن) وسن خصلتیں

حکیم فرزانہ بزرجم سے کی نے پوچھا: ''منصب وزارت کس کو ملے؟ اور کون اس رہے کالائق ہے؟''

جواب دیا: "جس محض میں دس خصائیں پائیں جائیں وہ اس منصب کا اہل ہے ورنہ اسے ذکیل و برباد کرے گاپوچھا: "وہ دس خصائل کون کون ی ہیں ، تفصیل سے بیان کر"۔ کہنے لگا:

پہلی خصلت ہوشیاری ہے بینی بیہ خیال رکھے کہ اس مرتبے پر فائز ہوکرمفروراور سرکش نہ ہوجائے اور راہ احتیاط سے قدم نہ ڈیکھائے۔

دوسری خصلت بردباری ہے جس کے سبب کچھ دشواری اس پرآنے نہ پائے۔ تیسری خصلت دلیری کہ کتنا ہی بڑا اور دشوار مرحلہ سامنے ہو،مطلق نہ گھبرائے اوراے طے کرے۔

چوتھی خصلت جوان مردی کے وقت پڑنے پر بادل کی طرح زوردار برسادے۔ پانچویں خصلت حسن سلوک اگر کوئی دوست اچھی خدمت بجالائے ،تو فور ااس کے ساتھ جسن سلوک سے پیس آئے۔

چھٹی خصلت قوت فیصلہ کہ جو مخص جائز اور صحیح تھم کی خلاف ورزی کرے ،کسی

رورعایت کے بغیراسے سزادے۔

ساتویں خصلت دوراندیثی کے سامان اسباب میں ہر چیز کا زخیرہ رکھے تا کہ حادثے کے وقت کام آئے۔

آٹھویں خصلت صبر واستقلال کہ ہر کام کرنے سے پہلے خوب غور کر کے اس کے انجام وحاصل کا پیتدلگا لے اورادنی اعلی پریکسال حکم رکھے۔

نویں خصلت بہے کہ اپنی اوقات کار میں ضبط رکھے۔ آج کا کام کل پرنہ ٹالے۔ دسویں خصلت بہ کہ بے وجہ ضدنہ کرے اور کسی کام میں کوئی اونی صحف بھی اعلیٰ مسودہ دے تواسے فورا قبول کرلے۔ اپنی رائے پراصرارنہ کرے۔ (بحالہ اسلاک انسائیکوپیڈیا صوب

## دس خصوصیات محبت الهی کی

سے عاشق اور محب کے اندروس خصوصیات یائی جاتی ہیں۔

(لوگوں مے میل جول کم ہونا)

(١)....قليل الا اختلاط.

(کثرت کے ساتھ خلوت میں رہنا)

(٢).....كثرة الخلوة.

(ہروفت خداکے فکرمیں رہنا)

(٣)....دائم الفكر.

( ظاہری عادت میں احیما ہوتا)

(٣).....ظاهر الصمت.

(اس کوخداکےعلاوہ کُوئی چیز نہآئے)

(۵) ..... لا يبصر اذا نظر.

(جب اس کو بکارا جائے توسنائی نہ دے ) یعنی

(٢).....لا يسمع اذا نودى.

اس خدااوررسول السكا كسوادوسركى باتون برتوجهين بوتى

(اس کے شغل وفکر کی وجہ سے جب کوئی بات

(2) .....لا يفهم اذا كلم.

كرناہے تواس كى بات تجھ ميں نہيں آتى )\_

(۸) ..... لا يحزن اذا أصيب بمصيبة. (جب كى مصيبت مين جتلا بوجائة وسد .... رنجيده نبين بوتا بـ) ـ

(٩) .....اذا أعيب بعوع فلا يدرى. (جب بعوك كى مالت مين بوتاتواس كو

بحوك كااحساس نبيس ہوتا)\_

(۱۰).....لا یشعر ویشتم ویخشی. لوگاس کوگالی دیدین تواس کواس کا پنتہیں چارا۔اورنہ بی اس سے کوئی ڈر ہوتا ہے خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ (بحوالہ مکافقۃ القلوب) دس فضائل جمعہ کے

(۱)....حضورا کرم والکے نے فرمایا کہ جو محض مسل کرکے جمعہ کی نماز کو چلے تو ایک قدم پر ۲۰/ بیس نیکیاں ملتی ہیں اور جب واپس ہوتا ہے تو اس کو دوسوسال کی عبادت کا تو اب ملتا ہے۔

(۲) .....ایک روایت میں ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک سال کے قیام اور ایک سال کے دوروں کا تو اب ملتا ہے۔ سال کے روزوں کا تو اب ملتا ہے۔

(٣) ....مسلم شريف كى ايك روايت ميس ہے۔

حضور والم نے فرمایا تمام دنوں سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جعہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی ،اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے تھے اور اسی دن جنت سے باہر کیے گئے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔

(۳) .....ملم بی کا ایک روایت میں ہے کہ حضور الگانے فرمایا کہ مسب سے آخر میں آئے والے ہیں اور جنت میں واقل ہوتے وقت سب سے پہلے ہوں گے، البتہ اتن بات ہے کہ تمام امتوں کو ہم سے پہلے کتا ہیں دی گینی اور ہم کو کتاب سب سے بعد میں ملی ہے اور جعہ کے دن میں یہود کل ہمارے ہیر وکار ہوں گے اور نصاری پر سول، چونکہ حضور والگانے یہ ارشاد جعہ کے دن فرمایا تو مقصد یہ ہوا کہ ہم آج جعہ کو عبادت کا اہتمام کررہے ہیں، یہودی آئندہ کل بروز ہفتہ اہتمام کریں گے اور نصاری یہ سول بروز اتو ارام ہمام کریں گے۔

مسلم بی کی ایک اورروایت میں ہے کہ حضور کے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جعہ کے دن کے انتخاب سے ببود ونصاری کو عافل کیے رکھا، پس ببود نے عبادت کے لیے

ہفتے کا اور نصاری نے اتوار کا دن منتخب کیا الیکن ہمیں اللہ تعالی نے جمعہ کو منتخب کرنے کی ہدا ہت وتو فیق نصیب فرمائی ،اس معاملہ میں یہودونصاری ہمارے تا بع ہیں۔

(۲) .....ایک روایت میں ہے کہ فرشتے جعہ کے دن رجمر لے کرمبحہ کے دروازوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں ہرآنے والے کے نام واوقات لکھتے رہتے ہیں پہلی کری میں آنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ گویا کوئی اونٹ قربان کرے اوردوسری گھڑی میں آنے والا ایسا ہے وہ گائے قربان کررہا ہے اوراس کے بعد آنے والا گویا مینڈھے کی تربانی کررہا ہے اوراس کے بعد آنے والا گویا مرغی کوقربان کررہا ہے اوراس کے بعد آنے والا گویا انڈا قربان کررہا ہے اور جب امام منبر پر خطبہ کے لیے آتا ہے تو فرشتے رجمر بند کردیتے ہیں۔

(2) .....ایک روایت میں ہے کہ جمعہ میں ایک ایس کھڑی ہے جس میں اللہ تعالی سے کوئی دعاما تکی جائے تو قبول ہوجاتی ہے۔

(۸) .....جب کوئی محصی جعد کی نماز میں بوں شریک ہوکہ وضوکر کے آباہو، پھر خاموثی سے خطبہ سنا ہوتو دونوں جمعوں کے درمیان کے اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

(۹) .....جمنور ﷺ نے فر مایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو کیونکہ تبہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

دس پسنديده چيزي پان جاتي بين صلير حي مين

فقید ابولیث سر قدی رحمة الله علیه فرمات بین که صلهٔ رحی مین دس چزین پندیده یائی جاتی بین-

(۱)....اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کیونکہ بیاسی کا دیا ہوا تھم ہے۔ (۲)....قرابت والوں کومسرت ہوگی اور حدیث شریف میں ہے کہ بہترین من اہل ایمان کوخش کرنا ہے۔

(٣)....اس سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں۔

(۴)....اس میں مسلمانوں کی طرف سے اسے تحسین وتعریف حاصل ہوگی۔

(۵) ....اس سے ابلیس ملعون ممکنین ہوتا ہے۔

(٢)....اس سے عرض زیادتی ہوتی ہے۔

(2)....رزق میں برکت ہوتی ہے۔

(٨) ....مرنے والے آباؤ اجداد صلة رحى سے خوش ہوتے ہيں۔

(٩) ..... باجى محبت برحتى بين كيونكدايك دوسرے كى شادى عنى براشريك

ہونے اور تعاون کرنے سے محبت برحتی ہے۔

(۱۰)....مرجانے کے بعد اجر بردھتار ہتا ہے اس کئے رشتہ دار جب اس کے احسانات اور حسن سلوک کو یا دکریں محتواس کو دعا کیں دیں گے۔

(بحواله منهات ابن حجرته ص٩٥)

#### 金金金金金金







قائم سينردوكان مبرس أردوبازار كراچي، فون ٥٨ • ٢٢١٣٠